جديدمعاشي مسائل سُود اورأس كانتبادل شيخ الاسلام جبنن مولانا محج زلقى عثماني دامت بركاتهم 

المسلام وريدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل جديدمعاشي مميائل مئود اورأس كامتبادل



J.

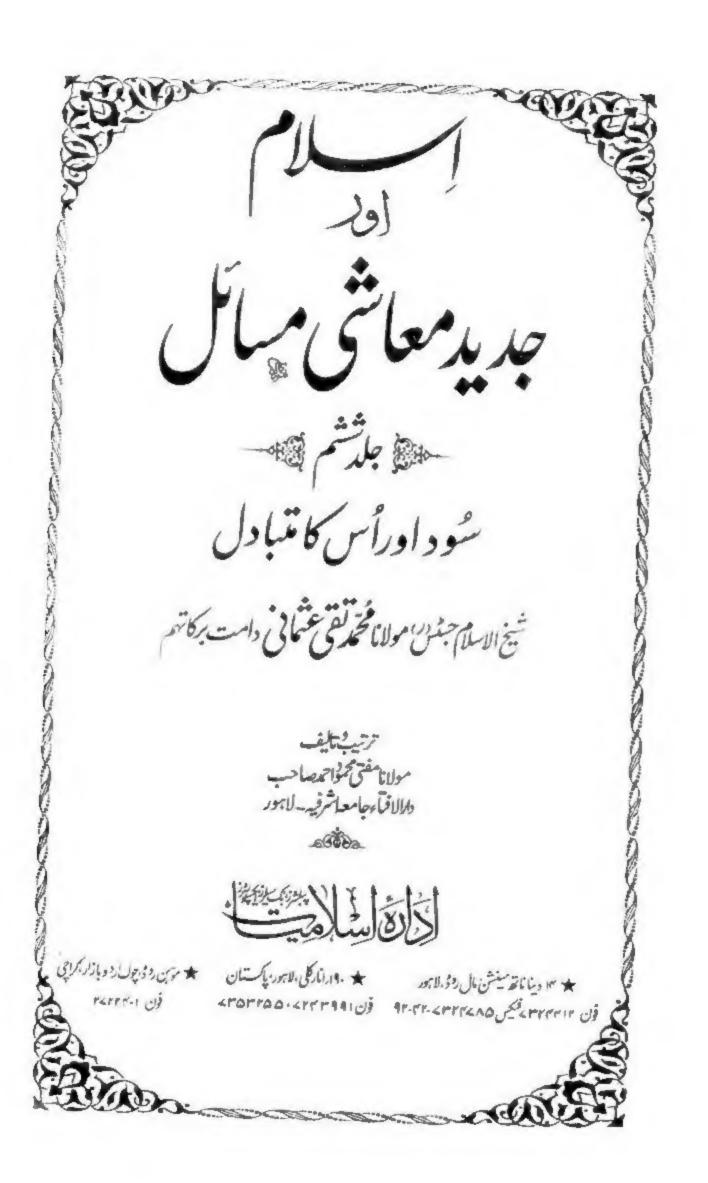

جمد نقق ق محفوظ میں۔ © یندوستان میں جملہ حقق ق محفوظ میں ۔ کمی فردیا ادارے کو بلاا جازت اشاعت کی اجازت نہیں۔

> ام کتاب اسسلام جدید معاثی مبال هنا جاششم الله سُود اوراُس کا تمبادل اشاعت اول

جادى الله في ١٣٢٩ م على جون ٢٠٠٨

الخارة البيشن بك يرن الجيون المينا

۱۳- دیناناته مینش مال روز الا بهور فون ۱۳۳۳ میکس ۱۳۳۳ میس ۱۳۳۳ میس ۲۳۵۳ ۲۵۵ - ۲۳۳۳ ۵۹۵ ۱۹۰ - انارنگی ، لا بهور - پاکستان ....... نون ۱۹۹ - ۲۵۳ ۲۵۵ - ۲۵۳۲۵۵ مومن روژ ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکستان ..... فون ۲۷۲۲۴۰۱

یلئے کے پتے العارف میامد وار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتب وار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتب وار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ اوارة القرآن والعلوم الاسلامیه چوک لبدیله کراچی مبر ۱۱ دار اللا ثما عت، اردو بازار مکراچی نمبر ۱۱ بیت القرآن، اردو بازار مکراچی نمبر ۱۱ بیت العلوم منا تعد روژ، لا ۱۶ ور

## فهرست مضامين

| U  | مودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل                      |
|----|------------------------------------------------------------|
| I" | مغرنی د نیا کے مسلمانوں کی مشکلات                          |
| Ir | سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ                    |
|    | سودكس كوكيتي بين؟                                          |
|    | معامده کے بغیر زیاده دیناسودیس                             |
|    | قرض کی واپسی کی عمر وشکل                                   |
| 14 | قرآن کریم نے کس سود کوحرام قرار دیا؟                       |
| 17 | تجارتی قرض ابتدائی زمانے میں بھی تھے                       |
| 14 | صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی                             |
|    | أيك لطيفه                                                  |
| ıA | آج کل کامراج                                               |
| IA | شریعت کا ایک اصول                                          |
| ۱۸ | ز مانته نبوت کے بارے میں ایک غلط جنمی                      |
| 19 | هر قبیله جائث اسٹاک سمینی ہوتا تھا                         |
| 19 | سب ہے ہیلے چھوڑ ا جائے والا سود                            |
| r• | عبدِ صحابه بِنُهُ اللَّهُ مِن بِينَارِي كِي أَيِكِ مِثَالَ |
| ř1 | سودمر کب اور سود مغر د د د نون حرام میں                    |
|    | موجود و بینکنگ انٹرسٹ بالا تفاق حرام ہے                    |
| rr | کرشل لون پرانٹرسٹ میں کیا خرابی ہے؟                        |
|    | آپ کونقصان کاخر چهمی پر داشت کرنا ہوگا                     |

| آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| ڈیپازیٹر ہر حال میں نقصان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے                                    |
| شركت كافاكده                                                         |
| نفع کسی کا اور نقصان کسی اور کا                                      |
| بیر کمپنی ہے کون فائکرہ اُٹھار ہاہے                                  |
| سودکی عالمی تباه کاری                                                |
| سودي طريقه كاركامتبادل                                               |
| ناگزیر چیزون کوشر بیت میں ممنوع نہیں قرار دیا گیا                    |
| سودى قرض كالمتبادل قرض حسندى تبيس                                    |
| سودی قرض کا متبادل مشارکت ہے                                         |
| مشارکت کے بہترین نتائج                                               |
| مشارکت جی عملی دشواری                                                |
| دشواری کاهل                                                          |
| دُ وسرى متيادل صورت "ا جاره"                                         |
| تيسري متبادل صورت "مرابحه"                                           |
| پنديده متبادل كونسام؟                                                |
| عصرحاضر می اسلامی معیشت کے ادارے                                     |
| 1:5 6                                                                |
| مود پرتاریخی فیصله                                                   |
| بيش لفظ ازمفتي محمر رفيع عثاني                                       |
| جنش مفتى محرتق عثاني                                                 |
| حرمت ربائے متعلق قرآنی آیات کامعروضی مطالعہ                          |
| آيات رباكاتار كي تجزيه                                               |
| ٣٠ ٢٥ زوم                                                            |
| سورة الثياء                                                          |

| _ |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   | سورة آل عمران                                                 |
|   | ربا کی حرمت کاوت                                              |
|   | قرآن کریم کی آخری آیت                                         |
|   | رباے مراد کیا ہے؟                                             |
|   | بائبل ميں ربا                                                 |
|   | مغسرين قرآن كي بيان كرده تعريف ربا                            |
|   | ٣٣: ريا الجا بليد كي فصيلي وضاحت                              |
|   | ر یا کاتصورمبیم ہونے کے بارے میں حضرت عمر فات کا ارشاد        |
|   | ر یا الفضل کے بارے میں کچھ تفصیل                              |
|   | حفرت عمر بنات كارشادكاميح مطلب                                |
|   | يداداري يامر في قرمے                                          |
|   | تسى معالم كى دُريكى كامعياركسى فريق كى مالى حيثيت نہيں ہوتى   |
|   | قرآنی ممانعت کی حقیقت                                         |
|   | عبد قديم من بيناري اور پيداواري قرض                           |
|   | عرب من تجارتي سود                                             |
|   | اضافی شرح سود (Excessive Rates of Interest)                   |
|   | ربالفضل أور بينكاري قرضے                                      |
|   | سودي قوانين ميں اس كورث كا دائر ة اختيار                      |
|   | حرمت کی بنیادی دیب                                            |
|   | علت اور عکمت کے درمیان فرق                                    |
|   | ربا کی حرمت کی حکمت                                           |
|   | رو یے کی ماہیت                                                |
|   | قرضوں کی اصل                                                  |
|   | سود کے مجموعی اثرات                                           |
|   | (الف) دسائل کی تخصیص (Allocation of Resources) پراثرات بد ۱۰۹ |
|   | (ب) يدادار برئر عاثرات                                        |
|   |                                                               |

| (ج) اثرات برتقتيم دولت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| مصنوعي سرماييا ورافراط ذركااضافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| انٹرسٹ ادرا ٹریکسیشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| مارك آپ اور سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| قرض اور قراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| رباادرنظرية ضرورت (Riba & Doctrine of Necessity)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| اندروني معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| نفع ونقصان میں شراکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| مشارکه فائنانسنگ (تمویل) پر کچھاعتر اضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ا: نقصان کارسک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ۲: خیانت (Dishonesty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| عقدم ابحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| حکومت کے قرضے<br>غیر کمکی قرضے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| المال  |   |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ورث آرڈر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| عليُ سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - |
| المنظ المنظ المناه المن |   |
| ان رسائل کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| عام مسلمانوں ہے اپیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ربا کی تعریف اور سودور بایس فرق!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ربائے نغوی اور اصطلاحی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ربا کی تشریح کے متعلق حضرت فارد تی اعظم بڑاٹھ کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| رباالجابليت كياتها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

| rrr | شبهات اورغلط فبميال                            |
|-----|------------------------------------------------|
|     | دوسراشبه بشخصی سوداور تنجارتی سود پس فرق       |
|     | زول قرآن کے وقت عرب میں تجارتی سود کارواج تھا، |
| ۲۳۵ | آيات ِقرآن متعلقه أحكام رِبا                   |
| ۲۳۵ | کیل آیت (سور دُبقره: ۵۷۷)                      |
| rr2 | يع اور ربايس بنيادي فرق                        |
| ra+ | دوسرى آيت (سورة بقره: ۲۷۲)                     |
| rai | سود کے مثانے اور صدقات کے بر حانے کا مطلب      |
|     | سود کے مال کی بے برکتی                         |
|     | سودخورول کی ظاہری خوشحالی دھوکا ہے             |
| raa | بور پین اقوام کی سودخوری سے دھو کا نہ کھا کیں  |
| ra1 | تيسري اور چونتني آسيتي (سورهٔ بقره: ۴۷۹،۲۷۸)   |
|     | یا نجوین آیت ( آل عمران: ۱۳۰)                  |
| PY+ |                                                |
| FYI | آ تھویں آیت (سور ہُ ژوم: ۲۹)                   |
| rya | چېل عديث متعلقه حرمت ريبا                      |
| ra4 | تجارتی سود - عقل اورشرع کی روشی میں            |
| ra9 | ح ف آ قا ز                                     |
|     | فقتبی دلائل                                    |
| r9r | کیا تنجارتی سودعهدرسالت میں رائج نه تفا؟       |
| r9/ | ایک بهت واضح دلیل                              |
|     | ایک اور دلیل                                   |
| r97 | حعرت زبير بنعوام رفائظ                         |

| rq2       | يانچوين شهادت                                |
|-----------|----------------------------------------------|
| r9A       | ېندېنت متنبه کاوا تغهر                       |
| r99       | دوسر اگر و ه                                 |
| r99       | کی شجارتی سود میں ظلم نہیں؟                  |
| ۳۰۲       | سر ما بیا در محنت کے اشتر اک کا اسلامی تقبور |
| r. r.     | تنجارتی سودر مشامندی کاسو دا ہے ا            |
| ۳۰٦       | کیا روایات ہےاس کی تائید ہموتی ہے؟           |
| ۳۰۸       | شجارتی سوداور إجاره                          |
| r+4       | بيعِ سلم ادر تنجارتی سود                     |
| MI*       | مدت کی قیمت                                  |
| rir       | چیند شخمنی دلاکل                             |
| mir       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| Pro 1 fr. | اخلاتی نقصانات                               |
| mis       | معاشی اورا تنصادی نقصانات                    |
| rix       |                                              |
| PP1       | ا يک اورخمنی دليل                            |
| rrr       | سوال تامدر با كاجواب                         |
| rrz       | غیر سودی کا وُنٹر ز                          |
| rr9       | غیرسودی بینکاری _ چند تأثرات                 |
| raa       | سود كامكمل خاتمه به وزيرِ خزانه كااعلان      |
| ra9       | بلاسود بدینکاری _ حکومت کے اقد امات          |
| r'49      | نیا بجٹ اور سودی اسکیمیں                     |

## سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل

سان على من حرابيا اوراس كا عبول بدر سده من المت المحالة والمت بركاتهم العاليد كاليك خطاب بي جوج المع منجد اور بيناؤو - فنور بيرا ، المريك بين جوا، الهراس كومو بنا عبد المذيمين صاحب في طبط كيا به معفرت والد فلا الدال في المبتال بصيرت افروز معفرت والد فلا الدال في المبتال بالمبتال بصيرت افروز خطاب فر ما يه به بين حطرت والا خطاب في بين حطرت والا خطاب في بيكن حطرت والا دامت بركاتهم كالي خطاب انتها في منصور بالمع المراس كالمجمود والمبتال بي منظم كالي منطاب في بين منظم كالي منطاب في المبتال منطاب في المبتال من المبتال بين من المبتال بين المبتال بين المبتال بين المبتال كالمبتال بين المبتال كالمبتال المبتال المبتا



#### بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله بحمده و تستعيم و بستعفره و نومن به و نتو كل عليه و بعود بالمه من شرور الفسنا و من سيئات اعماليا، من يهذه الله فلا مصل له و من يصلبه فلا هادى له، واشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريث له، واشهد ان سيدنا وسدنا و نسبا و مولانا محمدًا عنده و رسوله، صلى الله تعالى عليه و عنى اله و اصحابه و بارك و سبم تسيمًا كتبرا، ام بعد فاعود بالبه من الشيطات الرحيم، سبم الله الرحمن الرحيم "يمخلُ الله الرّبوا و يُربي الصّدَقْتِ. " (سورة البقره: ٢٧٦) المنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله السي الكرب و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب المالمين.

### مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات

میرے محترم بھائیواور بہنوا آج کی اس نشہت کے لئے جوموضوع تجویز کیا گیا ہوہ در رہائی ہے۔ معلق ہے۔ جس کواردوش ' سود' اورانگریز کی بیل الاعلام اللہ اللہ معلق ہے۔ جس کواردوش ' سود' اورانگریز کی بیل تو ساری دنیا بیل اس وقت سود کا نظام چلا ہوا اور عالبا اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد ہے کہ یوں تو ساری دنیا بیل اس وقت سود کا نظام چلا ہوا ہے ، لیکن بالخصوص مغربی دنیا بیل جہال آپ معرات تیام پذیر ہیں ، وہاں بیشتر معاثی سرگرمیاں سود کی بنیاد پر چل وہ ہی ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو قدم قدم پر بید مسئلہ در پیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح معاملات کریں اور سود سے کس طرح چینکا را حاصل کریں۔ اور آج کل محلف قتم کی غلافہ بیاں بھی لوگوں کے در میان پھیلائی جارہی ہیں کہ آجکل معاثی زندگی بیل جو Santarest چل رہا ہے وہ در حقیقت حرام شراد یا ۔ اس کئے کہ بیاس ' رہا'' کی تعریف بیل داخل نہیں ہوتا جس کو قر آن کریم نے حرام قرار دیا تھا۔ ان تمام باتوں کو پر نظر رکھتے ہوئے جسے اس وقت بیموضوع دیا گیا ہے کہ بیل آپ کے سامنے موضوع پر جو بنیادی معلومات ہیں وہ قرآن وسنت اور موجودہ حالات کی روشنی بیل آپ کے سامنے موضوع پر جو بنیادی معلومات ہیں وہ قرآن وسنت اور موجودہ حالات کی روشنی بیل آپ کے سامنے بیش کروں۔

### سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ

سب سے مجبی ہوت سجھنے کی ہے ہے کہ''سود'' کوقر آن کریم نے اتنا ہزا گناہ قرار دیا ہے کہ شرید کسی اور گنہ کو اتنا ہزا گنہ وقرار نہیں دیا۔ مثلاً شراب نوشی ،خزیر کھانا ، زنا کاری ، بدکاری وغیرہ کے لئے قرآن کریم میں وہ ابغاظ استعمال نہیں کیے گئے جو''سود'' کے لئے استعمال کیے گئے ہیں ، چنا نجیہ فرمایا کہ:

"يَا يُّهِ لَيْهِ مِنَ املُو اللَّهُ وَدَرُو مَا يَقِي مِنَ الرِّنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِيِينَ ٥ فَإِنْ لَيْمَ تَفْعَلُوا هَاذَنُوا بِحَرُب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُّولِهِ "(١)

''اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرو، اور''سود' کا جو حصہ بھی رہ گیا ہواس کو چھوڑ دو، اگر تم ہرا سے اندرایمان ہے۔ اگرتم ''سود' کو بیس چھوڑ و گے،' بینی سود کے معاملات کرتے رہو گے''تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اعلان جنگ من لو۔' بینی ان کے لئے اللہ کی طرف ہے لڑائی کا اعلان ہے، بیاملان بخگ اللہ تق لی کی طرف ہے کی بھی گناہ پر تبیس کیا گیا۔ چنا نچے جو لوگ شراب پیتے بیں ان کے بارے میں بینیس کہا گیا کہ ان کے فلاف اعدان بخگ ہے یا جو خزر کے ماتے ہیں ان کے فلاف اعدان جنگ ہے الیکن فلاف معدان جنگ ہے الیکن اللہ کو اور نہ ہے کہا گیا کہ جو '' زنا'' کرتے ہیں ان کے فلاف اعدان جنگ ہے الیکن مود کے معاملات کو بیس چھوڑ تے ان کے لئے اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہے اس موال ہے ہے۔ اس کی تفصیل انٹ وارد ہوئی ہے۔ اب سوال ہے ہے۔ اس موال ہے ہے۔ اس کی تفصیل انٹ واللہ آ کے معلوم ہو جائے گے۔

## "سود" كس كو كهتي بي

لیکن اس ہے پہلے بچھنے کی بات ہے کہ 'سود'' کس کو کہتے ہیں؟ ''سود'' کی چیز ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس وقت قرآن کر بھر نے ''سود'' کو حرام قر ار دیا اس وقت اللِ عرب میں ''سود'' کا لین دین متعارف اور مشہور تھا۔اور اس وقت ''سود'' اسے کہا جاتا تھا کہ کی شخص کو دیئے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی تشم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے۔مثلاً میں نے آج ایک شخص کو سور و بے بطور قرض طے کر کے کسی بھی تشم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے۔مثلاً میں نے آج ایک شخص کو سور و بے بطور قرض و بے اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مینے کے بعد بیرقم واپس لوں گا اور تم مجھے ایک سودور و بے واپس کرنا ،اور سے بہینے سے بین نے مطے کر دیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودور و بے واپس لوں گا تو ہے ''سود'' ہے۔

<sup>(</sup>١) مورة البقرة ٢٤٧١

### معامدہ کے بغیر زیادہ دینا سوڈہیں

پہنے سے طے کرنے کی شرطاس لئے نگائی کہ آگر پہلے سے پچھ طے نہیں کیا ہے، مثلاً میں نے کسی کوسور و پے قرض دے دیئے اور میں نے اس سے بید مطالبہ نہیں کیا کہ تم جھے ایک سو دور و پ و اپسی کرد گے، لیکن واپسی کے وقت اس نے اپنی خوشی سے جھے ایک سو دور و پ دے دیئے۔ اور جمام مارے درمیان بیا یک سو دور د پ واپس کرنے کی بات طے شدہ نہیں تھی ، تو بیسود نہیں ہے اور حرام نہیں ہے کہ جائز ہے۔

## قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خودحضور اقدس ملافیزا سے ثابت ہے کہ جب آپ کی عقر وض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ وہ قرض کچھڑ یا دتی کے ساتھ بڑھتا ہوا والبس فر ہائے ، تا کہ اس کی دل جوئی ہو جائے لیکن میدزیا دتی چونکہ پہلے ہے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ'' سوڈ' نہیں ہوتی تھی اور حدیث کی اصطلاح جس اس کو''حسن القصٰ ء'' کہا جاتا ہے، یعنی الجھے طریقے ہے قرض کی ادا لیگی کرنا۔ اور ادا لیگی کرنا۔ اور ادا لیگی کرنا ہوتی تھی اور کا اور ادا لیگی کرنا ہوتی تھی اور کی اور ادا لیگی کرنا ہوتی تھی کریم ملی اور ادا لیگی کرنا ہوا تا ہے۔ اور ادا لیگی کرنا ہوا تا ہے۔ اس کا دو ت اچھا معامد کرنا ، اور کچھڑیا دہ وے دینا ، یہ ''سود' نہیں ہے بلکہ نمی کریم ملی اور ادا کی کہونیا کہ نے بلکہ نمی کریم ملی اور ادا کی کریم ملی اور ادا کی کریم ملی اور ادا کی کہا جاتا ہے۔ اس کا دو ت اور ادا کی کریم ملی اور ادا کی کھر ایا کہ:

"ان خيار كم احسكم قصاء."(١)

لیمن تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھ معامد کرنے والے ہوں۔ لیکن اگرکوئی شخص قرض دیے وقت ہے ہے کر لے کہ میں جب واپس لوں گا تو زیادتی کے سرتھ لوں گا ،اس کو "سود' کہتے ہیں۔ اور قر آن کریم نے اس کو سخت اور تھین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا۔ اور سورة البقرہ کے تقریباً پورے دورکوع اس' سود' کی حرمت پرنازل ہوئے ہیں۔

## قرآنِ کریم نے کس''سود'' کوحرام قرار دیا؟

بعض اوقات ہمارے معاشرے علی ہے کہا جاتا ہے کہ جس'' سود' کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا تھا وہ درحقیقت یہ تھا کہاس زمانے میں قرض لینے والاغریب ہوتا تھ اوراس کے پاس روٹی اور کھانے کے لئے چسے نہیں ہوتے تھے۔اگر دہ پیار ہے تو اس کے پاس علاج کے لئے چسے نہیں ہوتے

<sup>(</sup>۱) صحیح بنی ری کماب الاستقراض ، پاب حسن القعنا و، حدیث نمبر ۲۳۹۳ ـ

سے۔ اگر گھریں کوئی مینت ہوگئی ہے تو اس کے پاس اس کو کفنانے اور دفنانے کے بھیے تیس ہوتے سے، ایسے موقع پر وہ نحریب بیچارہ کس سے بیسے ما نگا تو وہ قرض دینے والد اس سے کہنا کہ بیس اس وقت تک قرض نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دو گے، تو چونکہ بیدا یک انس نیت کے خلاف ہا سے تھی کہ ایک حالت بیس اس کوسود خلاف ہا سے تھی کہ ایک حالت بیس اس کوسود کے بغیر بھے فراہم نہ کرنا ظلم اور زیادتی تھی اس لئے اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دیا اور سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا۔

لیکن ہمارے دور میں اور خاص طور پر جینکوں میں جوسود کے ساتھ رو پے کالین دین ہوتا ہے اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا، بلکدا کٹر اوقات وہ ہزا دولت منداور سر مایددار ہوتا ہوتا ہے اور وہ قرض اس لئے نیس لیتا کہ اس کے پاس کھانے کوئیس ہے، یا اس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں، یا وہ کسی بیماری کے طلاح کے لئے قرض لے رہا ہے، بلکہ وہ اس لئے قرض لے رہا ہے تا کہ ان چیوں کو اپنی تجارت اور کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کم نے اب اگر قرض دینے والا محض یہ کہ کہ تے اب اگر قرض دینے والا محض یہ کہ کہ تم میر سے پہنے اپنی کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کم کے اب اگر قرض دینے والا محض یہ کہ کہ تم میر سے پہنے اپنی کاروبار میں لگاؤ کے اور نفع کم و کے تو اس نفع کا دس فیصد بطور نفع کے جمعے دو تو اس میں کی قباحت اور برائی ہے؟ اور یہ وہ '' سود'' نہیں ہے جس کوقر آن کر یم نے حرام قرار دیا ہے، بیاعتراض دنیا کے مختف خطوں میں اُٹی یا جاتا ہے۔

#### تجارتی قرض (Commercial Loan)

### ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض بیا تھی ہے کہ یہ کاروباری سود (Commercial Interest) اور بیہ تھے، بلکہ اس تھے، بلکہ اس تھے، بلکہ اس تھے، بلکہ اس خوارتی قرض (Commercial Loan) حضور اقدس بازین کے نوبے جی نہیں تھے، بلکہ اس کو کیسے زمانے میں وہ اور زاتی استعمال کے لئے قرضے لئے جاتے تھے نہذا قر آن کر بھم اس کو کیسے حرام قر اردے سکتا ہے جس کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قر آئی کر بھم نے جس 'موڈ' کو حرام قر اردیا ہے، وہ غریبوں اور فقیرں والا 'موڈ' تھا۔ اور یہ کاروباری سود حرام نہیں ہے۔

### صورت بدلنے سے حقیقت ہیں بدتی

پہلی بات تو یہ ہے کہ کی چیز کے حرام ہونے کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس خاص صورت میں حضورا قدس بزون اسے خرائے میں بھی پائی جائے اور حضور بزون اسے ذمائے میں اس انداز ہے اس کا وجود بھی ہو قر آن کریم جب کی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے بوقی ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار دیتا ہے جا ہے اس کی کوئی خاص صورت حضورا قدس بوائن کے خراف کی خاص صورت حضورا قدس بوائن کے خراف کے نہ موجود ہویا نہ ہو۔ اس کی مثال یوں شیخے کے قر آن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایس مشروب جس میں نشہو۔ اب آن آگر کوئی فحض یہ کہنے گئے کہ صاحب آ جبکل کی سے وہ سکی الجمال المجاب مشروب ہو تھی نہذا ہے حرام نہیں ہے ، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضورا قدس بزون ہو بائی نہیں جاتی تھی ، اہذا ہے حرام نہیں ہے ، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضورا قدس بزون ہو بائی نہیں جاتی تھی ، اہذا ہے حاس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ ہذا اب وہ بھیشہ کے لئے حرام ہو گئے۔ اب جا ہے شراب کی خقیقت یعن اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ ہذا اب وہ بھیشہ کے لئے حرام ہو گئی۔ اب جا ہے شراب کی خشکل آج ہے اور اس کا نام چا ہے وہ سکی رکھ دیا جا سے ہم برانڈ کی رکھ لویا بیئر رکھ لویا بور کو کہ اور اس کا نام چا ہے وہ سکی رکھ دیا جا سے ہو اس کو حرام ہو گئی۔ اب جا ہو کو کی اور اس کا نام چا ہے وہ سکی رکھ دیا جا سے ہو اس کو کہ اور اس کا نام چا ہے وہ سکی رکھ دیا جا سے ہو اس کو حرام ہو گئی۔ اب جا ہے تھراب ہو شکل اور ہر نام کے ساتھ حرام ہو گئی۔ اب جا ہو کو کہ دوران کا اور ہو باتھ کر ام

اس لئے یہ کہن کے '' کمرشل لون'' (Commercial Loan) چونکہ اس زمانے ہیں نہیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں اس لئے حرام نہیں ہیں، یہ خیال درست نہیں۔

#### ايك لطيفه

ایک اطیفہ یاد آیا۔ ہندوستان کے اغرایک گویا (گاٹ والا) تھا۔ وہ ایک مرتبہ جج کرنے چا گیا۔ جج کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے مہینہ طیبہ جارہا تھا کہ داست میں ایک منزل پراس نے قیام کیا۔
اس زور نے میں مختلف منزلیس ہوتی تھیں۔ لوگ ان منزلوں پر دات گزارتے اور اسکلے دن صبح آگے کا عفر کر ہے۔ اس لئے گوئے نے راستے میں ایک منزل پر دات گزار نے کے لئے قیام کیا اور اس منزل پر یک عرب گوئے کی اور اس منزل پر یک عرب گوئے کی آگیا، اور اس نے وہاں جینے کر عربی میں گانا بجان شروع کر دیا۔ عرب گوئے کی آواز ذرا بھدی اور خراب تھی۔ کر بہت الصوت تھے۔ اب بندوستانی گوئے کواس کی آواز بہت بُری تگی۔ اور اس نے اُٹھ کر کہا کہ تن یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ حضور اقدس مزافہ نے گانا بجانا کیوں حرام اور اس نے اُٹھ کر کہا کہ تن یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ حضور اقدس مزافہ نے گانا بجانا کیوں حرام

قرار دیا تھا۔ اس کے کہ آپ ہؤٹر نے ان بدوؤں کا گانا ساتھا اس کئے حرام قرار دیے دیا۔ اگر آپ میرا گاناس کیتے تو آپ گانا بجانا حرام قرار نہ دیتے۔

### آج کل کا مزاج

آجکل یہ مزان بن گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب احضور اللہ س فافیز اس کے زونے ہیں کہ مارے ہیں لوگ یہ کہ اللہ سے اللہ س فافیز اس کے آپ نے اس کوحرام قر اردے دیا۔ آج بوتا تھا، اس لئے آپ نے اس کوحرام قر اردے دیا۔ آج بین کہ بخور کہ ہے بندا وہ حرام نہیں ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہدر ہے ہیں کہ خزیروں کواس لئے حرام قر اردیا گیا تھ کہ وہ گندے ماحول میں پڑے رہتے تھے، غوا طات کھاتے تھے، گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی چورش ہوتی کو کی کوئی ہے۔ اور ان کے لئے اعلی در جے کے فارم تو تم کر دیۓ گئے ہیں۔ ہذا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی موجہ نیس ہے۔

#### شريعت كاايك اصول

یا در کھئے اقر آن کریم جب کسی چیز کومرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس ک صور تیس پ ہے کتنی بدل جا کیس اور اس کو بنان اور تیار کرنے کے طریقے پ ہے کتنے بدلتے رہیں، سینن اس کی مقیقت اپنی جگہ برقر اررہتی ہے۔ اور وہ مقیقت حرام ہوتی ہے، بیشر بیت کا اصول ہے۔

### ز مانئر نبوت کے ہارے میں ایک غلط بھی

پھر یہ کہن تھی درست نہیں ہے کہ آخضرت ہونی عبد مبارک میں تجارتی قرضوں

(Commercial Loan) کا روائی نہیں تھا۔ اور س رے قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لیے سے جاتے تھے۔ اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شنج صاحب قدس القد سرہ نے اسکا سوڈ 'ک نے مے ایک کن باتھی ہے۔ اس کا دُوسرا حصد میں نے مکھا ہے۔ اس حصہ میں میں نے پچھ مزایس چیش کی جی کی ایک کن باتھی ہیں ہوتا تھا۔

مزایس چیش کی جی کہ سرکار دو عالم مورز ہو کے زمانے جی تھی تجارتی قرضوں کالین دین ہوتا تھا۔

مزایس چیش کی جی کہ ہوتا تھا۔

مزایس چیش کی جی کو وہ معاشرہ جس جی حضور اقد س مارٹی فرضوں کا لین دین میں یہ تھور

میں تنہ ہوتا ہوتی نہیں جو گا اور آگر تنہ رہ تھی ہوتی تھے وہ ایب سادہ اور معمولی معاشرہ ہوگا جس جس جس جس جی تو ہوتی نہیں ہوگی اور آگر تنہ رہت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور جو وغیرہ کی جس جس جس جس جس جس جو تو ہوتی نہیں ہوگی اور آگر تنہ رہت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور جو وغیرہ کی

ہوتی ہوگی۔ اور وہ بھی دس میں رو پے ہے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ اس کے عداوہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی۔ عام طور پر ذہن میں ریضور جیٹھا ہوا ہے۔

## ہرقبیلہ جائنٹ اسٹاک تمپنی ہوتا تھا

لیکن یاد رکھے ہے بات درست نہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور اقدی ہو نوش میں حضور اقدی ہو نوش میں افریق میں تخریف لائے اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی تقریباً سری بنیو دیں موجود تھیں۔ مثلاً آجکل 'ن چ خت اسٹاک کمپنیں' میں ۔ اس کے بارے میں کہ جاتا ہے کہ یہ چودھویں صدی کی بیداوار ہے۔ اس ہے پہلے'' جا بحث اسٹاک کمپنی' کا تصور نہیں تھا۔ لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عرب کا برقبیلہ ایک مستقل' جا بحث اسٹاک کمپنی' ہوتا تھے۔ اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ تھے کر سے اور وہ رقم ''ش م' بھیج کر میں سے میامان تجارت کا ایک روپیدورو پیلا کرایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم ''ش م' بھیج کر وہاں سے سامان تجارت منگواتے ۔ آپ نے تجارتی قافلوں (Commercial Caravan) کا مام ساموگا ۔ وہ'' کاروان' بھی ہوتے تھے کہ سررے قبیلے نے ایک ایک روپیہ جمع کر کے دُوسری جگہ بھیجا اور وہ ہاں ہے سامان تجارت منگوا کر یہاں فروخت کرویا۔ چن نچ قرآن کر یم میں سے جوفر مایا کہ بھیجا اور وہ ہاں ہے سامان تجارت کو کہ ہوئے وہ شبعہ ہونے وہ شبعہ ہے۔

وہ بھی ای بناء پر کہ بیر کرب کے وگ سر دیوں میں یمن کی طرف مفر کرتے ہتے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے ہتے اور گرمیوں اور سر دیوں کے بیسٹر محض تجارت کے لئے ہوتے ہتے۔ یہاں سے مرہ ان لئے جا کروہاں نچ دیا ، اور بعض اوق ت ایک ایک وی اپنے قبلے سے دس ان کھ دینار قرض لیت تھا۔ اب سوال بیر ہے کہ کی وہ اس سے قرض بیتا تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کوئیں تھا؟ یا اس کے بیس میت کوئفن دینے کے لئے کیڑ انہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ جب وہ ات بروا قرض لیتا تھا تو وہ کسی کرشل مقصد کے لئے کیٹر انہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ جب وہ ات بروا قرض لیتا تھا۔

#### سب ہے ہملے جھوڑ ا جانے والاسود

جب حضور اقدس مؤرّر نے جہ الوداع کے موقع پرسود کی حرمت کا علان فر مایا تو آپ نے ارشاد فر مایا کد:

"وربا الجاهلية موصوع واول ربّا اضع ربانا ربا عباس بن

<sup>(</sup>۱) سورة قريش ا

عبدالمطلب فانه موضوع كله، ١٥٠٠

یعنی (آج کے دن) جبیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب ہے بہال سود جو بل چھوڑ تا ہوں وہ ادارے بچ حضرت عباس من اللہ اوگوں کو ادارے بچ حضرت عباس من اللہ اوگوں کو سود بہ قرض دیا گرتے تھے۔ اس لئے آپ مزاہ ہم آئے فر ہایا کہ آئے کے دن بی ان کا سود جو دُوسرے وگوں کے دی بی ان کا سود جو دُوسرے وگوں کے ذیے ہے، وہ ختم کرتا ہوں اور روایا میں بی آتا ہے کہ وہ دی بڑار مثقال سونا تھا، اور تقریباً سم ماشے کا ایک مثقال ہوتا ہے، اور سیدی بڑار مثقال کوئی سر ماسیہ (Principal) تبییل تھا، بلکہ بیسود تھا جولوگوں کے ذیے اصل رقوم برواجب ہوا تھا۔

اس ہے انداز و نگائے کہ وہ قرض جس پر دس ہزار کا سود نگ گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھائے کی ضرورت کے لئے میا گیا تھا تھ ہرہے کہ وہ قرض تجارت کے لئے میا گیا ہوگا۔

## عبدِ صحابہ بن بیز میں بدیکاری کی ایک مثال

مفرت زبیر بن عوام سرنزا جوعشرہ مبشہ ہیں ہے ہیں، انہوں نے اپنے پاک ہو کل ایس اف من کا کہ ہوا تھے ہوں ہوتا ہے۔ لوگ جب ن کے پاک اپنی اہ نتیں اہ کر رکھوات قربیان سے کہتے کہ میں بیاہ نت کی رقم ابطور قرض بینا ہوں ، بیرقم میرے ذھے قرض ہے۔ اور پھر آپ اس وقت جوقرض ان کے باک وقت جوقرض ان کے باک وقت جوقرض ان کے باک وقت بوقرض ان کے امد تھا، س کے بارے بیل این کے صاحبز اور عاص حبز اور عاص حبز اور عاص حبز اور عام میں کہ انتہاں تربیر مناخی فر اے بیل کہ

"فحست ما عليه من الديون فوحدته العبي العب وماثتي العب." يتني مين نے ان كے ذمہ داجب الإداء قرضوں كا حماب نگايا تو وہ باليس . كا دينار (٢)

<sup>(</sup>۱) منجح مسلم "كتاب الحجيمة النبي صلى القد مليه وسلم محديث تمبر ١٢١٨ ـ

<sup>(</sup>٣) منظ مود السااه بحواله طبقات لا بن سعد الس ١٩ مج ٣٠ م

### سودمر کب اورسودمفر د د دنو ل حرام ہیں

اس کے علاوہ ایک اور خلط بھی پھیل کی جاری ہے۔ وہ یہ کہ ایک سود مفرد Simple (Compound Interest) ہوتا ہے، یعنی سود پر بھی استان میں اور ایک سود ہم کہتے ہیں کہ حضور اقدس بڑا تھا ہے کہ ایک سود ہوتا تھا اور مورکت چلا جائے۔ بعض لوگ تیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس بڑا تھا کہ اور قرآن کریم نے اس کوحرام قرار دیا ہے ہذا وہ تو حرام ہے سین سود مفرد جائر ہے اس لئے کہ وہ اس فران نے میں تھی اور نہ ہی قرآن نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ سین ابھی قرآن کریم کی جو تا ہے میں نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ سین ابھی قرآن کریم کی جو تا ہے میں نے آپ کے میں منے تلاوت کی اس میں فرمایا کہ

"يَكُلُهُ الَّذِينَ املُو لَقُو اللَّهُ وُدُوْو مَا يَقِي مِن الرَّ اللهِ ()

لینی اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرو، اور رہا کا جو حصہ بھی روگی ہو، اس کو بھوڑ دو، لینی اس کے کم یہ زیادہ ہونے کا کون سوال نہیں یہ Rate of Interes ہے کم یہ زیادہ ہونے کی بحث نہیں ، جو کچھ بھی ہواس کو چھوڑ دو۔اور اس کے بعد آ گے فرمایا کہ

"وَإِنْ تُبْتُمُ مَلَكُمْ رَهُ وُسُ آمُوالِكُمْ "(٢)

یعنی اگرتم رہا ہے تو ہر کر اوتو پھرتمہارا جو''راس المال' (Principal) ہے وہ تمہار حق ہے اور خود قر آن کریم نے واضح طور پر فر ما دیا کہ Principal تو تمہارا حق ہے لیکن اس کے عاد وہ تعوری زیاد تی بھی ناچ کز ہے بندا ہے کہ اور کل نافظ ہے کہ سود مر سرجرام ہادر سود مفرد حرام نہیں ، بلکہ سود کم ہویا زیادہ سب حرام ہے اور قر ش لینے والا غریب ہوت بھی حرام ہاور قر ش بینے والہ امیر اور بالدار ہوتو بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لئے قر ش لے رہا ہوتو بھی حرام ہاور اور بالدار ہوتو بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لئے قر ش لے رہا ہوتو بھی حرام ہے اور بالدار ہوتو بھی حرام ہونے میں کوئی شرنہیں۔

#### موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالا تفاق حرام ہے

یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ تقریباً ۲۰،۵۰ سال تک علم اسلام میں بینکگ انٹرسٹ کوش کے انٹرسٹ (Banking Interest) کے بارے میں سوانات اُٹھائے جائے رہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اور میں کہ Simple Interest کرام ہے، Compound Interest کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ Commercial Loan حرام نہیں ہے وغیرہ۔ یہ اشکالات اور

<sup>(</sup>۱) مورة البقرة ١٤٨ (٢) مورة البقرة ١٤٨م

اعتراف ت ولم اسلام علی قریباً ۵۰ سال تک ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث فتم ہوگئ ہے۔ اب ساری دنیا کے ندصرف علماء بعکہ وہرین معاشیات اور مسم بینکرز بھی اس بوت پر شفق ہیں کہ بینکلگ انٹرسٹ بھی اسی طرح حرام ہے، جس طرح و مقرض کے بین دین پر سود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اختلاف نہیں۔ اس کے بارے میں آخری فیصلہ ت اجماع ہو چکا ہے۔ کسی قابل ذکر شخص کا اس میں اختلاف نہیں۔ اس کے بارے میں آخری فیصلہ ت سے قریباً ہم سال پہنے جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی ا (Islamic Fiqah Academy) جس میں تقریباً میں مسلم ملکوں کے سرکرد و ملماء کا اجتماع ہوا ، اور جس میں ، میں بھی شال تھا۔ اور ان تمام ملکوں کے قریباً ۵۰ ملک میں میں ، میں بھی شال تھا۔ اور ان تمام ملکوں کے قریباً ۵۰ ملک میں ہیں ، میں بھی شال تھا۔ اور ان تمام ملکوں کے قریباً ۵۰ میں میں ، میں بھی شال تھا۔ اور اس کے جائز ہوئے کی قریباً ۵۰ وی کی راستہیں ہذا یہ مسلم قراب نتم ہو چکا ہے کہ بینکنگ انٹرسٹ حرام ہے ، اور اس کے جائز ہوئے کا وی کی راستہیں ہذا یہ مسلم قراب نتم ہو چکا ہے کہ بینکنگ انٹرسٹ حرام ہے یہ نہیں ؟

## كمرشل لون يرانٹرسٹ ميں كيا خرابی ہے؟

اب ایک بات باتی رہ گئی ہے اس کوبھی بجھ لیمنا چاہئے ، وہ یہ کہ شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ وگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس عالیہ م کے زہ نے میں صرف ذاتی ضرورت کے لئے قرض لئے جاتے تھے۔ اب اگر ایک شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہے مشاہ اس کے باس کھ نے کو روگی نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس روگی نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس مے سود کا مطالبہ کررہے ہیں یہ قوایک غیر انسانی حرکت اور ناانصافی کی بات ہے، لیکن جو مخص میرے بسے کو تجارت میں کی گواگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے لوں تو اس میں کی خرائی ہے؟

## آ ب کونقصان کا خطرہ (Risk) بھی برداشت کرنا ہوگا

طرح نقصان میں بھی اس کے حصہ دار بننا ہوگا۔ یہ بیس ہوسکن کہتم صرف نفع میں حصہ دار بن جو ہ نفع ہوتو تہبارا، اور اگر نقصان ہوتو وہ اس کا، ہذا جس صورت میں آپ اس کو کاروب رکے لئے ہمے دے رہے ہیں تو پھر رہبیں ہوسکن کہ کاروبار میں نقصان کا خطر (Risk ا) تو وہ برداشت کرے، اور نفع آپ کول جائے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں ، جلکہ اس کے ستھ ایک جوائے نائر پر ائز ،

اکول جائے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں ، جلکہ اس کے ستھ ایک جوائے انٹر پر ائز ،

اک اس معابدہ کر تی کہ جس کاروب رکے لئے تم قرض لے رہے ہو، اس میں اتن فیصد نفع کے تناسب میرا ہوگا اور اتنا فیصد تہمارا ہوگا۔ اگر اس کاروب رہی نقصان ہوگا تو وہ نقصان بھی اس نفع کے تناسب میرا ہوگا۔ ایک درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے سے ہوگا۔ لیکن یہ باکل درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے سے ہمیں کہ اس قرض پر شافیمہ نفع آپ سے سے ہوگا۔ لیکن یہ باکل درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے سے ہمیں کہ اس قرض پر شافیمہ نفع آپ سے ہوگا۔ لیکن یہ باکل درست نہیں کاروب رمیں نفع ہو، یہ نقصان ہو۔ سے باکل حرام ہے ، اور سود ہے۔

## آج كل كانترست كے نظام كى خرابي

آج كل انٹرسٹ (Interest) كا جونظ م رائح ہے، اس كا خلاصہ يہ ہے كہ بعض اوقات قرض بينے والے كو نقصان ہو گيا تو اس صورت ميں قرض دينے والا فائد ہ ميں رہا، اور قرض لينے والد نقصان ميں رہا، اور قرض لينے والہ نقصان ميں رہا، اور بعض اوقات ہے ہوتا ہے كہ قرض لينے والے نے زيادہ شرح سے نفع كريا، اور قرض وسئے والے نے زيادہ شرح سے نفع كريا، اور قرض وسئے والے كواس نے معمولی شرح سے نفع دیا۔ اب قرض دینے والا نقصان ميں رہا۔ اس كواسك مثال كے ذرائعة ہم كے خواسک میں رہا۔ اس كواسك مثال كے ذرائعة ہم كے خواسک میں رہا۔ اس كواسک مثال

#### ڈیازیٹر (Depositor) ہرحال میں نقصان میں ہے

مثنا ایک مخف ایک کروڑرو پیرٹر فل کے کراس سے تجارت شروع کرتا ہے۔ اب وہ ایک کروڑرو پیرس کا ہے؟ فلام ہے کہ وہ رو پیراس نے بینک سے سے ۔ اور بینک کے پی وہ رو پیرڈیپازیٹرز کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڈرو پیرپوری توس کا بینک سے سے۔ اور بینک کے پی وہ رو پیرڈیپازیٹرز کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڈرو پیرپوری توس کا بینک ہوا، اور اس تجارت کے اندر س کوسوفیصد نفع ہوا، اور اب اس کے پاس دو کروڈر ہو گئے ، جس میں سے ۱۵ فیصد بعنی ۱۵ ال کھر و پاس نے بینک کو دیے ، اور پیرپوری سے اپنا کمیشن اور ایپ اخراج ت نکال کر باتی کے فیصد یو بینک کو دیے ، اور پھر بینک نے اس میں سے اپنا کمیشن اور ایپ اخراج ت نکال کر باتی کے فیصد یو دی فیصد کو سے دائر افتی ہوا، ان کو تو سورو پے بیمر کے دیں دو پی نیجہ بیموا کہ جن و گوں کا بیسے تجارت میں گاتھ، جس سے ان انفع ہوا، ان کو تو سورو پے پرصرف دی رو پے فیصل ، اور بیر بی و گوں کا بیسے تجارت میں گاتھ، جس سے ان انفع ہوا، ان کو تو سورو پے پرصرف دی رو پے فیصل ، اور بیر بی و گوں کا بیسے تجارت خوش ہے کہ جس سے ان انفع ہوا، ان کو تو سورو پے پرصرف دی رو پے فیصل ، اور بیر بی و گوں کا بیسے تی دو شرور ہی نوٹ میں دو پی نوٹ میں دو بی نوٹر بیرا خوش ہے کہ بیسے تی دو تو بی نوٹر بیرا خوش ہے کہ دی سے این انفع ہوا، ان کو تو سورو پے پرصرف دی رو پے فیصل ، اور بیر بی و دو پر نوٹر بیرا خوش ہے کہ

میر سے سورو پ ب ایک سورت ہوگئے ، کیکن ای کو بیمعلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے چیپول سے جو نفع کم بیا گیا اس کے لحاظ سے ایک سوے دوسوہونے جا ہے تھے، ورکھ ڈوسری طرف بیدوس دو ہے جو نفع اس کومل ، قرض بینے وار اس کو دوہارہ اس سے واپس وصول کر لیتنا ہے۔ وہ کس طرح واپس وصول کرتا ہے؟

## سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والا ان دی رہ پوں و بیداواری افراجت اور مصارف (Cost of Production) بی ش مل کر لیتا ہے، شاہ فرض کرد کہ اس نے ایک کروڑ رہ بید بینک ہے قرض کے کرکوئی فیکٹری مگائی ، یا کوئی چیز تیاری تو تی ری ہے مصارف (Cost) بی شاہ نو بید بینک کوادا ہے۔ بغدا جب و پندرہ فیصد تھی شال ہو گئے تو اب جو چیز تیار ایس اس کی گرائی را بی تھا۔ تا چیز تیار اکام مسال کرد ہیئے جواس نے بینک کوادا ہے۔ بغدا جب و پندرہ فیصد بندہ ہی گرائی را بی تھا۔ تا بید اس کی وجہ ہے گئے۔ مشاہ اس نے کیڑا تیار بی تھا۔ تا بید اس کی وجہ ہے گئے اس کی وجہ ہے گئے۔ مشاہ اس نے کیڑا تیار بی تھا۔ تا بید اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے گئے اس کو سر کیا ریٹر جس کوائید سے کا بید سودس روپے ہے جب بازار سے کیڑا افر بدے گئے اس کو سر کیئے تھا۔ تا بیدرہ فیصد زیدہ کو تیا تھا ووڑ و سرے ہاتھ ہے، سے زیادہ کرکے بندرہ فیصد وصول کرلیا گیا۔ بیتو فوب نُن کا سود اندا وہ ذریع زیئر فوش ہے کہ جمھے سورہ ہے گئے ایک سودس روپے شل گئے۔ لین مقیقت میں شرع کھی جانے قراس کو سورہ ہے گئے ، اور دُوسری طرف کرائی میں جاتھ ہے۔ آن اس کو سورہ ہے گئے ، اور دُوسری طرف کرائی گیا۔

#### شركت كافائده

اور اگر شرکت پر معاملہ ہوتا ، اور یہ طے پاتا کہ مثناً ۵۰ فیصد نفع سر مایہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا ، اور ۵۰ فیصد کام کرنے والے تاجر کا ہوگا ، تو اس صورت میں عوام کو ۵۱ فیصد کے بجائے ۵۰ فیصد نفع مانا اور اس صورت میں بید ۵ فیصد اس چیز کی ، گت (Cost) میں بھی شرال نہ ہوتا ، اس لئے کہ نفع تو اس بیدا وار کی فروخت کے بعد س منے آئے گا اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ مود (Interes1) کو لاگت (Cost) میں شرال کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت کے کہ مود (Cost) بیس شامل نبیل کیا جاتا ہو ہوں تا ، تو بیصورت اجتم عی نفع کی تھی۔

## نفع کسی کا اورنقصان کسی اور کا

اورا اً رفرض کرو کہ ایک کروڑ روپیہ بینک ہے قرض لے کر جو تجارت کی ،اس تجارے میں اس کو نقصان ہو گیا ، وہ بینک اس نقصان کے نتیج میں وبوالیہ ہو گیا ،اب اس بینک کے وبوالیہ ہو نے کے فیارت کی صورت میں کے فیتیج میں کس کا روپیہ گیا ، فل ہر ہے کہ عوام کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہوئے کی صورت میں میں را نقصان عوام پر ہے۔ اورا اً رنبع ہے قرمیارا کا می را قرض مینے والے کا۔

## بیمہ ممپنی ہے کون فائدہ اُٹھار ہاہے

قرض پینے وا ہے جرکا اگر نقصاں ہوج نے قراس نے اس نقصان کی تافی کے لئے ایک ورراستہ جاش کررہا ہے ، وہ ہے انشورنس Insurance اے شتلا فرض کرو کے درائی کے وہ میں سگ کی تی قراس نقصان کو پورا کرنے کا فریفہ انشورنس کمپنی پر عائد ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی جس کس کا جیسہ ہے ۔ اس محوام کا جیسہ ہے ۔ اس محوام کا جیسہ ہے جو اپنی گاڑی اس وقت تک مزک پرنہیں الا سکتے : ہے تک اس کو انشور فر فرد معمل موتا، اس کو انشور فر فرد معمل موتا، اس کو انشور فرد معمل موتا، اس کو انسین اللہ کے اس کو انشور فرد میں قسطیں ، الا الا الا الا کا ایک کے جو دینے کی اس کو وہ بیس قسطیں ، الا الا الا الا کرنے پر مجبور بین ۔

ان غریب مواس کے بیمہ کی قسطوں سے انشورنس کمپٹی کی ہورت تھیں کی گئی، ورغریب موسی کے ڈیپا زیٹ کے ذریعہ تا ہر کے قصان کی تھا فی کرتے ہیں، جذابیرار کورھاھند سے کیا جارہ ہے تا کہ اگر نفع ہوتو مر مایہ دارتا ہر کا ہو، اور اگر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اس کے نتیج ہیں بیصورت ہال ہوری ہے۔ بینک ہیں جو پوری قوم کا روپیہ ہے، اگر اس کو سیح طریتے ہاستھال کیا جاتا قواس کے تم م من فع بھی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تقلیم دولت تا ہوگ کا جو سعم ہے، اس کے نتیج میں دولت کا جو سعم ہے، اس کے نتیج میں دولت ہے کی طرف جانے کہ بجائے اور کی طرف جانے کی جو اپنی کی طرف جانے کی جو اپنی کی دوجہ سے حضور اقد س مورودہ نظام میں تقلیم کی ایس کے بیائے اور کی طرف جانے کہ بجائے اور کی طرف جانے کی جو اپنی ماری کی دوجہ سے حضور اقد س مورود ہونے کی ہود کھی ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے رہی ہے۔ اپنی خرایوں کی دوجہ سے حضور اقد س مورود ہے پوری تو م کو تب ہی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

## سود کی عالمی نتاه کاری

آج ہے پہلے ہم''سود'' کوصرف اس لئے حرام مانے تھے کہ قرآنِ کریم نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ہمیں اس سے علی دلائل ہے زیادہ بحث بیں تھی۔القد نتی ں نے جب حرام قرار دے دیا ہے، ہی جرام ہے، سین سی اس کے سان کی ہی خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کررہے ہیں۔ سی پوری دنیا میں انظرست کا نظام جاری ہے۔ آپ و کھورہے ہیں کہ آپ کے اس ملک (امریکہ) کا دنیا میں طوطی ہوں رہا ہے۔ اور اب تو اس کا دُور راحریف بھی دنیا ہے۔ رخصت ہوگیا۔ اور اب کوئی اس سے نگر سینے وا امو جود نہیں ، لیکن پھر بھی اقتصادی ابتری کا شکار ہے۔ اس کی بنیاد بھی انظرست ہے۔ اس لئے سین وا امو جود نہیں ، لیکن پھر بھی اقتصادی ابتری کا شکار ہے۔ اس کی بنیاد بھی انظرست ہے۔ اس لئے سود کا مطابہ کرن حرام تھا، تین آج اگر کوئی شخص کمرشل لان پر سود لے رہا ہے تو اس کو حرام نہیں ہون بھا سے ، عقلی اور معاشی امترار ہے ہیا بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر جانبداری ہے اس نظام کا حدکرے قاس کو چاہ جا کہ کہ کوئی ہے۔ بھی دیا ہے۔ مطاحد کرے قاس کو پیتا چا دیا ہو ہے گا کہ اس نظام نے دنیا کو ج بی کے آخری کن رہے تک بہنچ دیا ہے۔ اور ان کو پیتا چال ہو کے گا کہ کوئی کے سرمنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور ان کو پیتا چال جائے گا کہ کوئی کرائی گئا کہ کوئی کی بہوتی جو جائے گا کہ آپ کی کہ کوئی کی اس منے اس کی حقیقت کھل جائے گا۔ اور ان کو پیتا چال جائے میان کیا۔

#### سودي طريقه كاركامتبادل

ایک دوس میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آجا کی لوگوں کے دول میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بیق ہا ہے انظر سٹ حرام ہے ۔ سیکن اگر انظر سٹ کو ہم بیق ہا ہے کہ ہم بیق ہا ہے انظر سٹ کو ہم بیق ہا ہے کہ ہم بین کے دول ہی ہم معیشت کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلا نے کا دُوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں انظر سٹ پر قائم ہے۔ اور اگر اس کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلا نے کا دُوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں سے ۔ اور اگر ہے تو مکن اور قائم ہم وجود ای نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو مکن اور قائم ہم وجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر سے ہو وہ ہوں کہ کہتے ہیں کہ انظر سٹ ہے۔ اور اگر سی کے پاس قائم کمل طریقہ موجود ہے تو وہ ہائے کہ کیا ہے؟

یں سوال کا جواب تنصیل طلب ہے۔ اور ایک مجلس میں اس موضوع کا پوراحق او ہونا ممکن ایک مجلس میں اس موضوع کا پوراحق او ہونا ممکن کرنا ہوں ہیں ہیاں کرنا ہوں ہے۔ اور س کو عام فہم اور عام الفاظ میں بیان کرنا ہوں ، تا کہ آپ سے میں ناہی فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں ، تا کہ آپ معفرات کی سمجھ میں آجائے۔

## نا گزیر چیزوں کوشر بعت میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا

سب سے پہلے تو سیجھ کیجئے کہ جب اللہ تعالی نے کسی چیز کوح ام قر ار دے دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر پیمکن بی نہیں ہے کہ وہ چیز نا گزیر ہو،اس لئے کہ اگر وہ چیز نا گزیر ہوتی تو اللہ تعالی اس کوحرام قرارنہ دیتے۔اس لئے کیقر آن کریم کاارش دیے

"لَا يُكُلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهُ" (1)

یعنی اللہ تعالٰی انسان کوکسی ایسی چیز کا تھم نہیں دیتے جواس کی دسعت سے ہاہم ہو۔ ہندا ایک مومن کے لئے تو اتنی ہات بھی کافی ہے کہ جب ابتد تعالی نے ایک چز کومزام قرار دے دیا تو جونکہ ابتد تع ں ہے زیادہ جانے والا کو کی تہیں ہے کہ کوئی چیز انسان کے لئے ضروری ہے اور کون کی چیز ضروری نہیں ہے، ہذا جب اس چیز کوحرام قر ار دے دیا تو یقیناً وہ چیز ضروری اور ناگز برنہیں ہے۔اس چیز میں کہیں خرابی ضرور ہے جس کی وجہ ہے وہ ضروری اور ناگز برمعلوم ہور ہی ہے تو اب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن ریے کہنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کا مٹییں چلے گا ،اوریہ چیز نا گزیر ہے

## سودی قرض کا متبادل قرضِ حسنہ ہی تہیں ہے

دُ دسری بات یہ ہے بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں انٹرسٹ (Interes) جس کوقر آن کریم حرام قرار دیتا ہے، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آئندہ جب کسی کو قرض دیا جائے تو ان کوغیر سودی قرض Interest-Free Loan) وينا جا ہے ۔ اور اس بر کس من فع کا مطالبہ نبیں کرنا جا ہے ۔ اور اس ے مانتیجہ نکالتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہوجائے گاتو ہمیں پھر غیر سودی قریضے ملہ کریں گے ، پھر جتن قرض جا ہیں حاصل کریں ،اوراس ہے کوٹھیاں بٹائلے بنا تھیں۔اوراس سے فیکٹریاں قائم کریں۔اورہم سے نسی انٹرسٹ کا مطالبہ نبیس ہوگا۔ اور ای سوچ کی بنا پر وگ کہتے ہیں کہ بیصورت تا بل عمل (Practicable) نہیں ہے۔اس لئے '' جب ب<sup>حو</sup>ض کوسود کے بعیر قرض دیا جا ہے گا تو بھرا تناہیب ئیراں ہے <sup>س</sup>ے گا کہ سب او گول کو بغیر سود کے قریفیہ ہے دیا جائے؟

## سودی قرنش کا متبادل''مشارکت'' ہے

یا در کھنے کہ انٹرسٹ کا متباول Alternative ) قرض حسنہیں ہے کہ تسی کوویہے ہی

\_PAT \$ 7/18, (1)

قرض دے دیا ج ئے بکداس کا متبادل 'مشارکت' ہے، لینی جب کوئی شخص کاروب رہے لئے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دیے وہ والا یہ کہرسکتا ہے کہ میں تمہارے کاروب رہی حصد دار بنیا جا ہما ہوں ، اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفع کا بچھ حصد بین پڑے گا اور اگر نقصان ہوگا تو اس نقصان میں بھی میں شاس ہول گا ، آت ہوگا ، آت ہو جائے گا۔ اور بیمش آت ہو جائے گا ۔ اور بیمش آت ہو جائے گا ۔ اور بیمش آت ہو جائے گا ۔ اور بیمش آت ہو جائے گا ، اور بیانٹرسٹ کا تمبادل طریقے کار Viternative System ہے۔

اور''مشارکت' کا نظریاتی پہنوتو میں آپ کے سرمنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انٹرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھانڈ دار (Depositor) کو ماتا ہے لیکن اگر''مش رکت' کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے ، اور سرمایہ کاری (Financing) ''مش رکت' کی بنیاد پر ہوتو اس مورت میں تنجارت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس کا ایک متناسب (Proportionate) حصہ کھانڈ داروں کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس صورت میں تقسیم دولت (Distribution of Wealth) کے بیاروں کی طرف آئے گا۔ اہذا اسلام نے جو متباول نظام پیش کیا وہ اور کی کھانے کے بیارے کے بیارے کی طرف آئے گا۔ اہذا اسلام نے جو متباول نظام پیش کیا وہ ''مشارکت' کا نظام ہے۔

## مشارکت کے بہترین نتائج

سیکن سے امشارکت' کا نظام پونک مو و ده دنیا جی انہ کی تعد کہیں ہوری نیمی ہے اور اس پر عمل نہیں ہوا اس لئے اس کی برکات بھی لوگوں کے سے خیمیں آری ہیں۔ ابھی گرفشتہ جس کی جیس سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف مقامت پر س کی کوششیں کی ہیں کہ دوالیے ماری آدارے اور بینک قائم کریں جوانئرسٹ کی بنیا د پر نہ مول بلدان کو اسلامی اصولوں کی بنیا د پر چایا ہوئے اور شاید آپ سے علم جس بھی سے بوگ کہ اس وقت پوری دنیا جس کم از کم اسی سے لے کر سوتک ایسے بینک اور سرمایہ کاری کے ادارے قائم ہو چھے ہیں جن کا یہ دعوی ہے کہ دواسل می اصولوں پر اپنے کاروب رکوچا اس میں بھی ہوں کی ادارے قائم ہو گھا ہیں۔ جس سے بیس کہ ہوسال میں بوقعہ سے بیسے ہوں کے کہ دواسل می اسلامی ملکوں میں نہیں ہو گا ایک موادارے اور بینک غیرسودی نظام پر کام کر ہے ہیں اور بیص فی اور بینک غیرسودی نظام پر کام کر ہے ہیں۔ ان بینکوں اور اسلامی ملکوں ہیں نہیں بلکہ بعض مغر کی اور یور چین مما ایک جس بھی کام کر رہے ہیں۔ ان بینکوں اور اداروں نے دمشار کہ کے طریقے کو اداروں نے دمشار کہ کی جس اس کا تجر بہاں کہیں 'دمشار کہ' کے طریقے کو اداروں نے 'دمش رکہ' کے طریقے پر عمل کرنا نشروع کیا ہے۔ اور جہاں کہیں 'دمشار کہ' کے طریقے کو اداروں نے 'دمش رکہ' کے طریقے پر عمل کرنا نشروع کیا ہے۔ اور جہاں کہیں 'دمشار کہ' کے طریقے کو اداروں نے 'دمشار کہ' کے طریقے کو بہایا گیا ، وہاں اس کے بہتر نتا کئی نگلے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ایک جینک جیں اس کا تجر بہ کیا۔ اور

میں نے خود اس کی'' فرہی نگرال کمیٹی'' کے ممبر ہونے کی حیثیت سے اس کا معائنہ کی۔ اور اس میں ''مش رکہ'' کے اندر بعض اوقات کھانہ داروں کو ہیں فیصد نفع بھی دیا گیا، لہذا اگر''مشارکہ'' کو وسیع پیانے پر کیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی زیاد و بہتر نکل سکتے ہیں۔

## ''مشارکت''میںعملی دشواری

لیکن اس میں ایک عملی د شواری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مشار کہ کی بنیاد پر بینک ہے چیے لیا اور ''مش رکہ'' کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت (Profat and Loss Sharing) کے بیں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس بیں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس نہ کہ بات ہیں ہے کہ خود ہمارے علم اسلام میں بددیائتی اتنی عام ہے اور بگاڑا آت پھیل ہوا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس بنیاد پر بینک ہے جیمے لے کر گیا کہ اگر نفع ہوا تو نفع لا کر دوں گا، اور اگر نقصان ہوا تو نقصان بینک کو بھی برداشت کرنا پڑے گا تو وہ پینے لے کر جانے والا شخص بھی بیٹ کر نفع لے کر نہیں آئے گا۔ بلکہ وہ بمیشہ یہ فی ہر کرے گا کہ جھے نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بینک سے کہا گہ بجائے اس کے کہ آ ہے جھے مزید رقم دیں۔

میلی پہلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ'' کے نظم می خوالی ہے علی میں بہلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ'' کے نظم می خوالی ہے علی میں بہلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ'' کے نظم می خوالی ہے علی میں بہلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ'' کے نظم می خوالی ہے علی میں بہلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ'' کے نظم می خوالی ہے علی کہ بہت اہم مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ' کے نظم می خوالی ہے علی ہیلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ'' کے نظم می خوالی ہے علی ہم بید اس مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ'' کے نظم می خوالی ہے علی ہم بید اس مسئلہ ہے ۔ گر اس کا تعلق اس 'مشار کہ'' کے نظم می خوالی ہے علیہ کر اس کا تعلق ہوں کو بیک کے کہ بی کر اس کا تعلق ہوں کو کو بی میں کر اس کا تعلق ہوں کی خوالی کو بی خوالی کی خوالی کے خوالی کو کی کر اس کا تعلق ہوں کی خوالی کو بی کر اس کا تعلق ہوں کی خوالی کی کر اس کا تعلق ہوں کی خوالی کے خوالی کی کر اس کا تعلق ہوں کی کر اس کا تعلق ہوں کر اس کا تعلق ہوں کی کر اس کا تعلق ہوں کر اس کی تعلق ہوں کر اس کا تعلق ہوں کر اس کا تعلق ہوں کر اس کر اس کر تعلق ہوں کر اس کر اس کر کر اس کا تعلق ہوں کر تو کر اس کا

عملی بہلوکا یہ ایک بہت اہم مسلہ ہے۔ گراس کاتعلق اس 'مشارک' کے نظ م کی خرابی ہے۔

نبیں ہے، اور اس کی وجہ ہے بینیں کہا جائے گا کہ یہ 'مشارکٹ کا نظ مخراب ہے۔ بکداس مسللہ کا

تعلق ان انسانوں کی خرابی ہے ہے جواس نظام پڑ کمل کررہے ہیں۔ ان عمل کرنے وابول کے اندر

الجھے اخل ق ویانت اور ایانت نبیں ہے، اور اس کی وجہ ہے 'مشارکٹ کے نظام ہیں بیخطرات موجود

ہیں کہ ہوگ بینک ہے 'مشارکٹ کی بنیا و پر پینے لے جا کیں گے اور پھر کاروبار ہیں نقصان دکھا کر

بین کہ ہوگ بینک ہے ڈراچہ ڈیمیا ڈیٹر کو نقصان پہنچا کیں گے۔

#### اس د شواری کاحل

لئین بیمسئلہ کوئی نا قابل طل مسئلہ نہیں ہے اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا طل نہ نکالا جا سکے۔ اگر کوئی ملک اس امشار کوئی ملک اس امشار کوئی ملک اس امشار کوئی ملک اس امشار کوئی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ملک اس امشار کوئی ہوئی ہے کام میا ہے اور اپنے اکاؤنٹس سیجے بیان (Declare) برے میں یہ ہوگا ہوں کے بددیائی سے کام میا ہے اور اپنے اکاؤنٹس سیجے بیان (Black List) کردے اور آئندہ کوئی ہوئی کوئی مہولت فراہم نہ کرے۔ اس صورت میں لوگ بودیائی کرتے کوئی ہولت فراہم نہ کرے۔ اس صورت میں لوگ بودیائی کرتے

ہوئے ڈریں گے۔ "ن بھی جائف اس کے کہنیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے ہینس شین اس کے ہوجود اس کے ہوجود اس میں وہ اپنانی ہیں۔ اور اس بیلنس شیٹ میں اگر چہ بددیانی بھی ہوتی ہے بیکن اس کے ہوجود اس میں وہ اپنانی نفع ظاہر کرتی ہیں۔ اس لئے اگر 'امشار کہ' کو پورے مکنی سطح پر اختیار کریں قواس کو اختیار کیا جا تا اس کریں قواس کو اختیار کیا جا تا اس وقت تک اخرادی المطابق کیا جا الدوں کو 'مشار کہ' کو مکلی سطح پر اختیار نہیں کیا جا تا اس وقت تک اخرادی المطابق کیا ہوئی الدوں کو 'مشار کہ' بر عمل کرنا وشوار ہے، لیکن ایس الفرادی الفرادی کا در بچہ مشار کہ' بر عمل کرنا وشوار ہے، لیکن ایسے الفرادی ادار سے سلیکٹر المحاب کے ذریعہ مشار کہ کرسکتے ہیں۔

#### دُ دسری متبادل صورت'' اجاره''

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں الندتی کی نے ہمیں ایک ایبادین عط فر مایا ہے کہ اس میں ''مشارکہ'' کے علاوہ بینکسگ اور فہ نکانسنگ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مثلاً ایک طریقہ اجردہ Leasing کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مخص بینک سے بیسہ ما تکتے آیا ،اور بینک نے اس سے پوچی کہ جہیں کس ضرورت کے لئے بیسہ جا ایک مشیزی پوچی کہ جہیں کس ضرورت کے لئے بیسہ جا اس نے بتایا کہ ججھے اپنے کارف نے میں ایک مشیزی بہر سے منگا کر لگانی ہے۔ و اب بینک اس شخص کو بیسے ندد ہے ، بکہ خود اس مشیزی کوخرید کر اس شخص کو بہر سے منگا کر لگانی ہے۔ و اب بینک اس شخص کو بیسے ندد ہے ، بکہ خود اس مشیزی کوخرید کر اس شخص کو بینک میں فی کن شل بیزنگ کا جوطریقہ رائج ہے ، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس ایکر بہنٹ میں بہت ی شقیں ا Clauses اس متعدد فی کنا شل ادار ہے ایسے قائم بیں جن میں لیے تگ ایکر بہنٹ شریعت کے مطابق ہیں ، اس کواضیار کرنا جا ہے۔ شریعت کے مطابق ہیں ، اس کواضیار کرنا جا ہے۔

### تیسری متبادل صورت''مرابحه''

ای طرح ایک اور طریقہ ہے، جس کا سپ نے نام نہ ہوگا، وہ ہے 'مرا بحد ف کا اسٹک' ۔

یہ بھی سی شخص سے معامد کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں نفع پر وہ چیز جج دی جاتی ہے۔ فرض بیجئے کہ
ایک شخص بینک سے اس لئے قرض لے رہا ہے کہ وہ خام مال Raw Material) خرید نا چاہتا
ہے۔ وہ بینک اس کوخ م مال خرید نے کے لئے چمے دینے کے بج نے وہ خود خام مال خرید کر اس کونفع پر
جے دی ہے۔ یہ بینک اس کوخ م مال خرید کر اس کونفع پر
جے دیں ہے۔ یہ بینک اس کو خام مار خرید کر اس کونفع پر

تعض لوگ سيمجھتے بين كرم ابحد كى مصورت تو ماتھ تھم كركان بكرنے والى بات بو تى

کیونکداس میں بینک سے نفع لینے کے بی ئے دُوسرے طریقے سے نفع وصول کریا۔ یہ کہنا درست نہیں، اس کئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

الواحل ما أليع و خرام سرن (١)

یعنی القد تق لی نے تج کوحل لی ہے اور یا کوحرام کی ہے اور شرکیمی مکہ بھی تو یہ کہا کرتے ہے کہ تج کھ تج کھ تا ہے اور یہ جس بھی انسان نفع کم تا ہے اور یہ جس بھی انسان نفع کما تا ہے ، پھر دونوں جس فرق کیا ہے ؟ قر آن کر یم نے ان کا ایک ہی جواب دیا کہ ہے ، ماراتھم ہے کہ یہ جرام ہے اور یہ جواب دیا کہ ہے ، ماراتھم ہے کہ یہ جرام ہے اور تع صل بیج صرب ہے ، جس کا مطلب سے ہے کہ رو پر یہ ہے او پر رو پر نہیں لیا جا سکت ، اور رو پر یہ بر من فع نہیں میں جواب کی مطلب سے بہ کہ رو پر یہ ہے اور اس کوفر و خت کر کے نفع حال کر ہے اس کتی ، اور اس کوفر و خت کر کے نفع حال کر ہے اس کو جم نے حل ل قر ار دیا ہے ، اور مرا بحد کے اندر در میان جس مال آج تا ہے اس لئے شر ایجت کے استبار سے وہ سودا (Transaction ) جائز ہو جاتا ہے۔

## ببنديده متبادل كونسا ہے؟

کین جیں کہ میں نے عرض کیا ہے مرابحہ اور لیز تک المحدود اور پہندیدہ (Leasing) مطلوبہ اور پہندیدہ مادل (Distribution of نہیں ہیں، اور اس سے تقلیم دولت (Ideal Alternative) متبادل (Wealth) کی کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا۔ ابت پہندیدہ متبادل ''مشارک' ہے، کینن آئندہ جومنفرہ (Transitory) دارے قائم کے جامیں، ان کے لئے آڑ، کئی اور تجرباتی مدت (Transitory) دارے قائم کے جامیں، ان کے لئے آڑ، کئی اور تجرباتی مدت (Period) کی کھو کا کوئی کی اور نہیں دول پر کام کر ہے ہیں۔

ہبر حال ایدتو ''سود' اور اس کے متعلقات کے بارے میں عام یا تیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں۔

''سود'' ہے متعلق ایک مسئلہ اور ہے ، جس کی صدائے باز گشت بار بارسنائی دیتی ہے۔ وہ بے کہ بعض لوگ یہ کہتے جی کہ دارالحرب جبال غیر مسلم حکومت ہو وہاں سود کے لین دین میں کوئی قباحت نہیں ، وہاں غیر مسلم حکومت ہے سود لے سکتے ہیں۔ اس مسئلہ بربھی بہت کہی چوڑی بحثیں ہوئی بیار نہیں نے مسئلہ بربھی بہت کہی چوڑی بحثیں ہوئی بیار نہیں نے کہ جا ہے دارالحرب ہوی دارالساا م، جس طرح سود دارالسا، م بیس حرام ہے ، اس طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے ، اس طرح دارالحرب میں کھی حرام ہے ، اس طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے ، است ضرور ہے کہ یا م آ دمی کو جا ہے کہ اپنہ بیسہ بینک کے طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے ، ابت اتنی بات ضرور ہے کہ یا م آ دمی کو جا ہے کہ اپنہ بیسہ بینک کے

\_PTO 5,2 (1)

اندر کرنٹ اکا وکٹ میں رکھے، جہاں پیمیوں پر سود نہیں لگا، لیکن اگر کسی شخص نے نلطی ہے سیونگ اکا و نے Saving Account) میں پیمیے رکھ دیئے ہیں اور اس قم پر سودش رہا ہے تو پا ستان میں قربہ و گوں سے کہد دیتے ہیں کہ سود کی رقم ہینک میں ججوڑ دو، لیکن ایسے ملکوں میں جہاں ایک رقم اسد میں فوق ہے وہاں اس شخص کو جا ہے کہ وہ سود کی رقم ہینک ہے وصول کر کے کسی مستحق نے فوق ہود کی میں فوق ہے وہاں اس شخص کو جا ہے کہ وہ سود کی رقم ہینک سے وصول کر کے کسی مستحق نے وقت کی فوق ہود کی میں نے میں قبر اپنی جان چھڑا نے کے لئے صدقہ کر دیے اور خود اپنی جان چھڑا نے کے لئے صدقہ کر دیے اور خود اپنی جان چھڑا نے کے لئے صدقہ کر دیے اور خود اپنی جان چھڑا نے کے لئے صدقہ کر دیے اور خود اپنی جان چھڑا نے کے لئے صدقہ کر دیے اور خود اپنی جان چھڑا نے کے لئے صدقہ کر دیے اور خود اپنی جان چھڑا ہے۔

#### عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ا دار ہے

یک ہوت اور عرض کر دوں ، وہ یہ کہ بہم خودایے ہیں ادارے قدیم کر اس جواسا ہی مسلما نوں کوائی ہوت کی پوری کوشش کرنی چاہے کہ ہم خودایے ہیں آدارے قدیم کریں جواسا ہی بنید اور پر کام کریں ، ورجیسا کہ جس نے ابھی آپ کے سے عرض کیا گذاہ مشارک ' ' مراہ کا اور ' لیا بنا اور ان بنید دوں پر سلمان اپنے ادارے قدیم کر کتے ہیں ، اور این بنید دوں پر سلمان اپنے ادارے قدیم کر کتے ہیں ، اور یہ بہاں کہ اس مسلمان ہاشا ہا تہ ہوں ہوں ، اور اس بیل خودان کے مسائل کا بھی حل ہے ، ن کو بیان کہ یہاں رہ کرنی کئی الشینیوٹ قدیم کریں۔ امر بیکہ ہیں جیرے علم کے مطابق کم از کم ہوؤ سنگ و سائل کی بنیادوں پر کا مرکز ہے ہیں۔ ایک ٹورٹو ہیں اور اور سیمی بنیادوں پر کا مرکز ہے ہیں۔ ایک ٹورٹو ہیں اور آب میں این از اروں کی تعداد میں اضافہ ہون پر ہے اور مسلم نوں کوائے عور پر ایس ادارے قدیم کر نے چاہیں ، ایس ادارے تو ہیں ہیں گر کے اس کا نظام تو تم کر یں۔ اور اس سیمی میں اگر آپ جملے کہ مام فقیما ، اور مفتی حضرات سے مشور ہو گر کے اس کا نظام تو تم کر یں۔ اور اس سیمی میں اگر آپ جملے کہ مام فقیما ، اور مفتی حضرات سے مشور ہو سے ایس کا نظام تو تم کر یں۔ اور اس سیمی میں اگر آپ جملے کہ مام فقیما ، اور مفتی حضرات سے میں اور آب سے بیں ان اداروں میں خدمت کر رہا ہوں۔ اند تھ کی آپ میں میں خدمت کر رہا ہوں۔ اند تھ کی آپ بھر ات کوائی کی تو تو تیں کی تو فیق میں خطرات کوائی کی تو تو تیں کر تو فیق میں خطرات کوائی کی تو تو تیں کر تا ہوں۔ اند تھ کی آپ خوال کے پیمین

وآحر دعوانا ان الحمدللة رب العالمس



# سود برتاريخي فيصله

أردوتر جمه ڈاکٹرمولا نامجم عمران اشرف عثمانی صاحب (پیاچ ڈی)

## بيش لفظ

يشم الله الرَّحَننِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُ لِنْهِ رَبِّ الْعَنْمِيْنَ، وَ الصَّنوةُ وَ السَّلامُ عَنى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَ عَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، اما بعد:

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی خصوصیات جس سے ایک ہے ہے کہ ہر
پاکستانی کو یہ آئین حق حاصل ہے کہ وہ موجود وکسی قانون کو و ف قی شرعی عدالت جس اس وجہ سے چیلنج کر
سکتہ ہے کہ بید قانون قر آن وسنت پرجنی اسلامی اُ دکامات کے خلاف ہے۔ اس شم کی درخواست وصول
کرنے کے بعد و فاقی شرعی عدالت ، حکومت پاکستان کو ایک نوٹس جاری کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں
اپنا نقطہُ نظر بیان کر ہے۔ اگر متعدقہ فریقین کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچ کہ ذیر دعوی
قانون واقعنا اسلام کے خلاف ہے تو وہ ایک فیصلہ صدر کرتی ہے کہ ایک متعین مرت تک حکومت ایسا
قانون سے کرا ہے گی جو کہ اسلامی اُ دکامات کے مطابق ہوگا ، اور وہ قانون جے اسلامی اَ دکام کے منافی
قرار دیا گیا تھا اس مرت کے بعد غیر مؤثر ہو جائے گا۔

و فی قی شرقی عدات کا فیصلہ سپریم گورٹ آف پاکستان کی شریعت لہیلٹ نیخ میں چیننج کیا جا سکتا ہے جس میں اس فیصلے ہے متاکثر کوئی بھی شخص یا فریق اپیل دائر کرسکتا ہے ،اور پھر سپریم کورٹ کی اس نیخ کا فیصلہ حتمی تصور ہوتا ہے۔

و فی تی شرعی عدالت اورسپریم کورٹ آف یا کستان کی شریعت لہیلٹ نٹج سنہ ۱۹۷۹ء کے آئین پاکستان کے جیپٹر ۸۔3 کے تحت وجود میں آئی تھیں،لیکن ابتداء میں پچھ تو انبین کوان کی جانچ پڑتال ہے مشتنی قرار دیا گیا تھ،جس کے نتیج میں ان پرغور وخوض ان عدامتوں کے دائر کا اختیار سے باہر تھا۔

چنانچہ مالی تی قوانین بھی دس سال تک کے لئے ان عدائتوں میں ساعت سے محفوظ تھے۔ اس مدت کے فتم ہونے کے بعد بہت می درخواشیں و ف قی شرعی عدالت میں دائر کی تکئیں تا کہ ان قوانین

کوچیلنج کیا جاسکے جوسود کو جائز قرار دیتے ہیں۔وفاتی عدالت نے ان درخواستوں کی ساعت کے بعد سنہ ۱۹۹۱ء میں میہ فیصلہ صادر کیا کہ ایسے توانین، اسلامی أحکامات کے خلاف میں۔ وفاتی حکومت یا کستان اور ملک کے مختلف بینک اور تنمویلی اداروں نے وف قی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت لہیلٹ نٹج میں دموی دائر کر دیا۔ سپریم کورٹ کی شریعت لہیلٹ نٹج میں محتر م جسٹس خلیل الرحمٰن خان صاحب،محترم جسٹس منیر اے شیخ صاحب،محترم جسٹس وجیہ الدین احمر صاحب اور جسٹس مولانا محمر تقی عثانی صاحب شامل تھے۔ اس بنج نے ان اپیلوں کی ساعت مارچ 1999ء میں شروع کی۔اس بیخ نے ہیں علمائے کرام اور ملکی و خیر ملکی محققین کو دعوت دی ، کہ و ہ اس اہم مسئلے مرعدالت کی معاونت کریں۔ بیرماہرین جنموں نے آ کرعدالت سے خط ب کیا ،ان میں علائے کرام، بینکار، قانون دان ،معیشت دان ، تاجر مصرات اور حپارٹر دٔ اکا وَ نثینث وغیر و بھی شامل تھے۔ اس مقدے کی ساعت جولائی سنہ ۱۹۹۹ء کے آخر تک جاری رہی ،جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر رہے گیا۔ ٣٣٧ر دمبر سنه ١٩٩٩ وکواس نئ صدی ہے صرف آتھ دن میلے سپریم کورث آف یا سَتان کی شر بعت لہیلٹ ﷺ نے اپنا ہے تاریخ ساز عظیم فیصلہ سنایہ جس میں سود کوغیر قانو ٹی اور اسلامی اَ حکا ، ت کے منافی قرار دیا اور اس کے تحت اسار مارج سنه ۲۰۰۰ و، اور پکھی قوانین کو اسار جولائی ۲۰۰۰ء، اور یا تی دوسرے قوانین کو ۱۳۰۰رجون ۲۰۰۱ و سے منسوخ اورغیرمؤٹر قرار دے دیا گیا۔اس بیخ نے وفاقی حکومت کو میکھی ہدایت کی کداسٹیٹ بینک آف یا کستان میں ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن قائم کیا جائے جو موجود وسود برجنی مالی تی نظام کو اسلامی نظام پر ختقلی کی تکرانی اور کنٹرول کرنے اور کھمل طور پر اپنے ا فتبیارات سے متعدقہ اُمور سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔اس نصلے نے کافی جامع ہدایات جاری كيں تا كهاس متعين نائم فريم ميں يمل انقال كمل ہوسكے۔

سپریم کورٹ کا کمل فیصد تقریباً ۱۰ اصفحات پر محیط ہے، اور رہ بات ایک حقیقت مُستَمہ ہے کہ رہیم کورٹ کا اس ملک کی تاریخ میں ضخیم ترین فیصلہ ہے۔ ریم کزی فیصلے محترم جسٹس ضیل الرحمن خان صاحب ( تقریباً ۱۰ ۵ صفحات ) اور جسٹس مولا تا محمد تقی عثمانی صاحب کے ( تقریباً ۱۵ صفحات ) میں ، جبکہ محترم جسٹس و جیدالدین احمد صاحب نے ۸ وصفحات پر مشتمل ایک تا نمدی نوٹ کے سرتحد لکھا

ہ سپر یم کورٹ کے اس فیلے کومیڈی (Media) نے ایک تاریخ ساز فیصلہ قرار دیا اورا ہے ہورے ملک اور سعم دنیا نے خوش آ مدید کہا، گر بعد میں ایک بینک کی درخواست پر سپر یم کورٹ کی شرحہ نیج میں ایک بینک کی درخواست پر سپر یم کورٹ کی شرحہ نیج میں (جوجشش منیر احمہ شیخ صاحب کے سوا باتی تمام نے ججوں پرمشمل تھی ) فیصلے پر نظر ہانی

کرتے ہوئے کیس دوبارہ فیڈرل شربیت کورث کے پاس بھیج دیا۔ تاہم اس نیطے میں جوعلمی بحث ہاس کی اہمیت اس دانتے سے کم نہیں ہوتی۔

ہمیں بیام اور ان سس ہے کہ ہم محتر مجسٹس مولانا محرتنی عثانی صاحب کا بیفیلطبع کردہے بیں ، کیونکداس نے ان تمام اُمور کو جومقد ہے کی ساعت کے دوران اُٹھائے گئے تھے، بہتر بین طریقے سے مختمر کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہم نے قارئین کے استفادہ کے لئے اس فیصلے کے بعد کورث آرڈ رکو مجمی شامل کر دیا ہے۔

بھی ٹائل کر دیا ہے۔ بیا گر چیکمل نیصلے کا کیک حصہ ہے ،لیکن اُمید ہے کہ بیرقار کین کے لئے ان بنیا دی موال اور وجو ہات کو سجھنے میں معاون ہوگا جواس بنج کے لئے اس تاریخ ساز نیصنے کا سبب بنیں۔

(مفتی) محمدر فیع عثمانی جامعه دارالعلوم کراجی

### يسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم. إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِنْهِ عَلَيْهِ مُوكَنَّتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْمَوَكِّي الْمُنْوَكِمُونَ

# جسش مفتی محمد تقی عثمانی

ا بیتمام اپلیں وہ تی شرعی عدالت کے۱۱-۱۹۹۱ کے ایک فیملے کے خلاف ہیں، جس میں اس کورٹ نے بہت س رے ایسے قوانین کو اسلام کے اُصر لول سے متصادم قر اردیا ہے جوانٹرسٹ کی ادیکی یا وصولی ہے متعنق ہیں، جوفیڈ رل شرایعت کورٹ کی تحقیق کے مطابق اُس رہا کے دائز ہے ہیں آتے ہیں جسے قرآن کریم نے صراحل حرام قرار دیا ہے۔

۲ ان تمام ابیلوں میں چونکہ بنیادی مسائل آپس میں سنتے جلتے ہتھے، لبذا، ن تمام کوا کتھے بی منا گیا اور اس ایک فیصلے کے ذرایعہ ہی سب کونمٹ یا جارہا ہے۔

۳ بہت س رے اپیل کنندگان اور عدالتی مشیہ ول نے جمارے سے بید لیال دی کر سود پر بنی تنجارتی معاملات جد بیر تنجارت کی ایجاد ہیں ، جس کی تاریخ میار سوس ل سے زیادہ پر انی نہیں ہے ، نبذا بید معامدہ سے قر آب کریم کی استعمال کردہ اصطلاح ''رہا'' کے دائر سے بیس نہیں آتے ، چنانچہ یہ ہو حرمت ،عبد جدید کے مرق جدانۂ سٹ کے معاملات برصادتی نہیں آتی ۔

م اس نقط نظری حمایت میں ہمارے سامنے پانچ مختف خطوط پر انٹرسٹ ک می نعت کے خلف دلائل چیش کیے گئے۔ خل ف دلائل چیش کیے گئے۔

میلی دلیل اصطایت از با کی تشریح کرتے ہوئے بعض ایمل کنندگان کی جانب ہے بیدو کی بعض ایمل کنندگان کی جانب ہے بیدو گئی کہ رہ کی حرمت وال قرآنی آیات حضور اکرم ہو جوج کے آخر دور حیات میں ، زل ہو گئیس ، مذا حضور ہو جوج کوان کی فصیلی تشریح کا موقع ندیل کا ،اس وجہ ہے رہ کو کو کی جامع مانع تعریف نہ قرآن کر بیم میں اور ندا جادی ہیں دستیاب ہے ، چونکہ اصطلاح از از با 'اپنی اصل کے لحاظ ہے مہم جانب کر کیم میں اور ندا جادی ہیں داخل ہے ، جس کے صحیح معنی نامعلوم ہیں۔اس دلیل کی زو ہے رہ کی میں نعت اجادیث کے حراد فریوں کر دوحرف جند متعین معاملات تک محدود ہے ، ہذا اس اُصول کو کی میں نعت اجادیث کے حراد فریوں کر دوحرف جند متعین معاملات تک محدود ہے ، ہذا اس اُصول کو

کھیلا کرعصرِ حاضر کے بینکاری نظام ہرلا گونہیں کیا جاسکت ، جو ان آیات کے نزول کے زمانے ہیں تصور کے قابل تک ندتھا۔

۱: ان حضرات کی دوسری دلیل ان خطوط پر ہے کہ رِبا کالفظ صرف ان صَرفی (احتیاجی) قرضوں پرلا گوہوتا ہے جس میں قرض خواه Creditor اسے مقروض ہے حد سے بڑھی ہوئی شرح سود کے حساب سے سود وصول کرتا تھا، اور بیشرح سود استحصال پرمشتمل ہوتی تھی۔ جہاں تک موجود ہ بینکنگ کے سود کا تعلق ہے، اگر اس میں شرح سود صد سے زیادہ یا استحصال پرمشتمل نہ ہوتو اسے 'ربا'' بین کہا جا سکتا۔

کے مطابق قرآن کریم کی استعال کردہ اصطلاح ''اربا' صرف اس اضافی رقم تک محددد ہے جو اُن غریب لوگوں سے دصول کی جاتی تھی جو اُن خریب لوگوں سے دصول کی جاتی تھی جو اُن مرف اس اضافی رقم تک محددد ہے جو اُن غریب لوگوں سے دصول کی جاتی تھی جو اُن میں دور مرز ہ ضروریات کی تھیل کے لئے قرض لیا کرتے تھے ، پین ہالدارلوگوں نے اپنی قریصانہ شراکط یہ غریب لوگ اُن فی بنید دوں پر ہمدردانہ سلوک کے ستحق تھے، لیکن ہالدارلوگوں نے اپنی قریصانہ شراکط عادوری اور عندر کے ان سے جھاری بھاری مود اجسال کی رقمیں دصول کر کے ناج بڑ نفع اندوزی اور استحصال سے کام رہی ،قرآن کریم نے اس عمل کو اُن نیت کے فال فی تنظیم جرم قرار دے کر ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ جبال تک جدید زیانے کے جہارتی قرضوں کا تعلق ہے ، وہ حضور طافی ہو کے ذیات میں یا زمانے میں رائع نہ ہوتے ہیں ہاں تک کہ دبا کی حرمت کا بنی دی فلفہ بھی ان تجارتی اور پیداواری تو وہ امیرلوگ ہوتے ہیں یا کم از کم خوشحال ہوتے ہیں ،اور ان کا حاصل کردہ قرض خوا است میں یا تو وہ امیرلوگ ہوتے ہیں یا کم از کم خوشحال ہوتے ہیں ،اور ان کا حاصل کردہ قرض خوا ہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کو تی بھی اضافی خوا ہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کو تی بھی اضافی خوا ہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کو تی بھی اضافی خوا ہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کو تی بھی اضافی خوا ہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کو تی بھی اضافی خوا ہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کو تی بھی ان میں بھی استعال کی جو تا ہے ، بھی ان میں بھی ان میں بھی ان خوا ہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کو تی بھی ان میں بھی ان میں بھی ان خوا ہوں کی طرف سے یا کہ کردہ کو تی بھی دی استعال کی جو تا ہے ، بھی ان میں بھی ہو تے ہیں۔

۸ چوتھی دلیل دیتے ہوئے پینظر سے پیش کیا گیا گران کریم نے صرف " رسد هبة المحرام قرار دیا ہے، جو بہت سری روایات کی رُو سے ایک مخصوص قرضے کا معامد تھ، جس میں کوئی اضافی رقم اصل راس المال (سرمایہ) پرمقر رنبیں کی جاتی تھی، تاہم اگر مقروض وقت مقررہ پرقر ضدادا نہ کرسکت تو قرض خواہ اس براضافی رقم یا کہ کرتے ہوئے اسے مزید مہدت دے دیتا تھ، اس نظریہ کی رُو سے اگر کوئی اضافی رقم ابتدائے عقد میں طے کرلی جائے تو بید معاملہ "ربا اغران" (یا" ربا الجابلیة") کے تحت نہیں سے اگر کوئی اضافی رقم ابتدائے عقد میں طے کرلی جائے تو بید معاملہ " ربا اغران" (یا" ربا الجابلیة") کے تحت نہیں ساتا ، البتہ بیدا حادیث کی رُو سے حرام کردہ " ربا الفضل" کے زمرے میں آتا ہے جس کی مہدت کو تھی تھی ۔

ضرورت کے وقت مشتی کیا جا سکتا ہے، اور بیر می نعت غیر مسلموں پر الا گونہیں ہوتی۔ چونکہ بیا ایک ایب خصوصی قانون ہے جو کہ صرف مسلمانوں پر اطلاق پذیر ہوگا، لبذا بیمسلم پرستل لاء کے زمرے (Catagory) بیس آئے گا، جو کہ فیڈ رل شریعت کورٹ کے دائر وَافقیار سے ہاہر ہے، جیسا کہ آئین پاکستان کی شق ۲۰۱۳ ہیں بیان کیا گیا ہے۔

۹ با نچوی ولیل کا اندازیتا که انترست پرجنی معاطات اگر چربا کی حرمت که دائر به میں داخل ہیں، تاہم تجارتی انترست (سود) چونکہ موجودہ زون نی عالمی اقتصادی سرگرمیوں میں ریز ه کی بذی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے کوئی ملک سود پرجنی معاطات میں ملوث ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لہذا انترست (سود) کو اندروئی اور بیروئی معاطات سے بالکایہ تم کرنا خودش کے متر ادف ہوگا، اسلام چونکہ ایک عمنی (Practical) فرہب ہے، اس لئے نظریة ضرورت کو تعیم کرتا ہے، چن نچ وہ شد یہ حالات میں جب کوئی شخص خزیر کھائے بغیر زندہ ندرہ سکے، خزیر تک کھائے کہ بی انجازت دے وہ دیا ہے، کہی اجازت دے قوانین جو کہ سود وصول کرنے کی اجازت دیج ہیں، انہیں اسلام کے اُصول سے متصادم تر ارتبیں دین حاسمت میں جو کہ سود وصول کرنے کی اجازت دیج ہیں، انہیں اسلام کے اُصول سے متصادم تر ارتبیں دین حاسمت میں اسلام کے اُصول سے متصادم تر ارتبیں دین

ان مسئلے کو طے کرنے پر مجبور کی کے حوال نے ہمنیں اس بنیا، کی مسئلے کو طے کرنے پر مجبور کی کہ آیا موجودہ متو کی نظام کا تجارتی سود قرآن کریم کے حوالہ کردواند بنیاں کا تعریف میں آتا ہے ہوائی ہود کو نظریۂ ضرورت کی بنیاد پر صال قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کا جائز و بھی لین پڑا کہ آیا جد پر تمویلی (Financial) معاملات انٹرسٹ کے بغیر بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں؟ اور کیا مجوز و متبادل طریقے عہد حاضر کے تجارتی انٹرسٹ کے بغیر بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں؟ اور کیا مجوز و متبادل طریقے عہد حاضر کے تجارتی (Frasible) اور تمویلی (Financial) کا ھائے کو مدنظر رکھتے ہوئے ممئن (Commercial) معاملات بھی ہیں یا نہیں؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے ہم نے کائی تعدداد ہیں عدائی مشیر کی حیثہ بیت ہیں ماہر بن کو مدکو کیا ، جن بیل شریعہ اسکارز (علیا ہے کرام) ، اقتصاد کی مہر بن ، بینکرز ، اکا کو تینکس اور جد بید عبرت کے ماہر بن شائل ہیں ، جنہوں نے اپنے پیشہ ورانہ اختصاص اور مہارت کے میدان میں عدائت کی معاونت کی۔

# حرمت رباسے متعلق قرآنی آیات کامعروضی مطالعه

ال مذکورہ بالا دل کل کا تجزید کرنے ہے پیشتر رہا ہے متعبق آیا ہے قرآنید کامعروضی مطالعہ کر،

من سب ہوگا، بیرچارشم کی آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئیں۔

> وَمَا آلَيْتُهُ مِّس رَدُ الْبِرِنُوّا فِي آمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ. (1) ترجمه الرجو چيزتم اس غرض سے دو کے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کرزیودہ ہوجادے تو باللہ کے زد یک نہیں بردھتا۔

۱۳ فوسری آیت سورہ نساء کی ہے، جس میں اصطلاب یو کو یمبودیوں کا عمال مد کے سیاق میں ذکر کیا گیا ہے ، اس کے الفاظ میہ ہیں ، سیاق میں ذکر کیا گیا ہے ، اس کے الفاظ میہ ہیں ، آ'' مدھ شارف میں وَفَدُ مُنْهُوْ اعْدُ ہُورِ ا

> ترجمہ نیزان (یہود یوں) کی میابات کے سود بینے میکے ، حالا نکداس ہے روک دیئے گئے تھے۔

سمالہ تیسری آیت سور ہُ آ لِعمران میں ہے،اور اس میں رہ کی حرمت مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

بِالْيُهَا الْدِينَ المَوالا لَا تَأْكُلُوا الرِّنُو اَصْعَفَ مُصِعْفَةً (٣) لَا تَكُلُوا الرِّنُو اَصْعَفَ مُصغَفَةً (٣) لَا تَكُلُوا الرِّنُو اَصْعَفَ مُصغَفَةً (٣) لَا تَكُلُوا الوَارِيا مِت كَلَا وَوَكُنَا يُوكُنَ كُركِ ...

لُطِلْمُونَ۞ وَأَنْ كُنَّ فُوْ عُسْرَةٍ فَلَظِرةٌ إِلَى مُبْشَرةٍ۞ وَأَنْ تُصَلَّقُوا خَيْرٌ نَّكُم الْ كُنْتُمُ مَعْمُونِ O وأَغُور مؤمَّ أَرْحَقُولَ فِيَّه الَى الله قَفْ ثُمَّ تُوقِي تُحَدُّ عَسَ مُر كَسِتُ وهُم لَا يُطْهِمُونَ o(!) ترجمه جواوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس مخص کا ساہوتا ہے جسے شیطان نے چھوکر ہوؤ ، کر دیا ہو، اوراس طالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے تج رت کو حدل کیا ہے اور سود کوحرام ، ہذا جس مخص کو اس کے زب کی طرف ے بیانصبحت بہنیے اور آئندہ کے لئے وہ سودخوری سے باز آجائے تو جو پھھ میں کے بیا ہو کھا جا کا اس کا معامد اللہ کے حوالے ہے ، اور جواس کے بعد بھی اس حرکت کا اعاد وکرے گا، و وجہنمی ہے، جہاں و وجمیشہ رہے گا۔امتد سود کومٹا تا ے اور خیرات کو بڑھا تا ہے، ور (یا درکھوا ) تمام ایسے لوگوں کو جو تھیجت اہلی ے ناسیاس اور نافر مان میں اس کی بسندیدگی حاصل نہیں ہوسکتی۔مسلمانو ااگر فی الحقیقت تم ضدا پر ایما ں رکھتے ہو، تو اس سے ڈرواور جس قدر سودمقروضوں کے ذمہ رہ گیا ہے جیموڑ دو، "رتم نے ایسا نہ کر تو پھر القداور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تارہوں وز ( کیونکہ میں نعت کے صاف صاف حکم کے بعد اس کی خلاف ورز کی کرنا ،ابتداوراس کے رسول کے برخلاف جنگ آز ماہو جانا ے) اور اس ( ہو غین ندروش ہے ) تو بدکرتے ہوقہ پھرتمبارے لئے بیقکم ہے کہ اپنی اصل رقم ہے اور اور سود چھوڑ دو، نہتم کسی مرظلم کرو، نہتمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اور اً مرایہ ہو کہ ایک مقروض تنگ دست ہے (اور فوراً قرض اد نبیں کرسکتی) تو پاہنے کہ اے فراخی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے ،اور ا ً ارتم تمجھ رکھتے ہو و تنہارے لئے بہتری کی بات قوید ہے کد (ایسے تنگ دست بی ٹی کو ) اس کا قرض ابطور نیے ات بخش دو۔ اور ایکھوا اس دن کی پرسش سے ڈرو، جبکہتم سب اللہ کے حضوراوٹ نے جاؤ گے، پھرایبا ہوگا کہ ہرجان کواہے عمل ہے جو پچھ کمایا ہے اس کا بدلہ یورا یورا اسے ال جائے گا، بیٹ ہوگا کہ آس

کی بھی جہ تلفی ہو۔

## آيات رِبا كا تاريخي تجزيه

۱۷ مزید آگے برھنے ہے پیشتر بیمن سب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کو ان کی تاریخی ترتیب سے بیجینے کی کوشش کی جائے۔

#### سورهٔ زُوم

#### سورة النساء

۱۸ ۔ ڈوسری آیت سورۃ انٹ م کی ہے، جس میں میہود یوں کی بد عمالیوں کی فہرست کے ذیل میں بیا ہات بھی نذکور ہے کہ وہ رہا ہی کرتے تھے، یا وجود بیکہ وہ ان پر میسے سے حرام تھ ، اس آیت کے

<sup>(</sup>۱) - ائن جرير تنمير جامع ابيان داراسكر بيروت ، ١٩٨٧م، خ ١٩٨١ ٢٠٠٠ ٥٨٠٠ م

<sup>(</sup>۲) ابن جوزی زادالعان السكتبة الاسلاميه بيروت به<mark> ۱۹۲</mark>۲ و ۲، ص ۳۰۳ \_

نزول کے بیقی وقت کا تعین فی الواقع مشکل ہے ،مفسرین کرائم اس نکتے پرز اور خاموش دکھ کی دیے بیں ، تہ ہم جس سیاق بیس بیہ آیت نازل ہو کی اس سے فعاہر ہوتا ہے کہ بیہ آیت سنہ مھ سے قبل نازل ہو کی ہوگی ،سورة النساء کی آیت نمبر ۱۵ اورج ذیل ہے:

> "يَسْتَلُكَ اللهُ الْكِنْبِ أَنْ تُنْرِقَ عُلْيُهِمْ كِنْبُا مِنَ السَّمَّاهِ." ترجمه "ب س الله كتاب (يبود) يدورخواست كرت بين كه آب ان ك ياس ايك خاص فوشته آسان مع منگوادين.

۱۹ بیآیت به بات ظاہر کرتی ہے کہ اگلی جارآ یات یہود بول کے دلائل کے جوابات دیے کے اگلی جارآ یات یہود بول کے دلائل کے جوابات دیے کے ان زل کر گئیں، جوحضور مزیزام کے پاس آئے تھے اور سپ مزیزام سے آسان سے اس طرح کی تشہارت کی درخواست کتھی۔ کتاب نازل کروانے کی درخواست کتھی۔

اس کا مطلب ہے کہ آیات کا یہ سلمان اس وقت نازل ہوا جب بہودی کا فی ہیزی تعدادیش مرید یک موجود تھے، اور اس وقت وہ اس پوزیشن میں بھی تھے کہ حضور ملی ہی اس ہے بحث کر سکیں، چونکہ اکثر بہودی سنہ ہے کے بعد مدید جھوڑ بھے تھے، اس لئے بیہ ایس ہے بیل نازل شدہ معلوم ہوتی ہے، بیہاں پر لفظ ''در ب' با، شبہ سود ک معنی میں ہے، کیونکہ وہ بہود یوں کے لئے واقعۃ ممنوع تھا، یہ می خت بہبل کے پرانے صحیفوں میں ابھی تک موجود ہے، لیکن اسے مسلمانوں کے لئے ودونوک اور واضح ممانعت ربا کا تھم قرار نہیں دیا جا سکت ، بیہ اس کی بات واضح ممانوں کے لیے دونوک اور اضح ممانعت ربا کا تھم قرار نہیں دیا جا سکت ، بیہ اس کی تھیاں نہ کی ، البتہ اس سے بیہ بات ضرور کئے ممنوع تھ ، لیکن انہوں نے اپنی عملی زندگیوں میں اس کی تھیل نہ کی ، البتہ اس سے بیہ بات ضرور مستنبط ہوتی ہے کہ رہا مسلمانوں کے لئے بھی بقیبنا ایک گن و کا کام ہے، ورنہ بہود یوں کومور دالزام مشتبط ہوتی ہے کہ رہا مسلمانوں کے لئے بھی بقیبنا ایک گن و کا کام ہے، ورنہ بہود یوں کومور دالزام مشتبط ہوتی ہے کہ رہا مسلمانوں کے لئے بھی بقیبنا ایک گن و کا کام ہے، ورنہ بہود یوں کومور دالزام مشتبط ہوتی جواز نہیں تھا۔

## سورهُ آل عمران

۲۰ دُوسری آیت سورهٔ آل عمران کی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بہ جرت کے دُوسرے سال نازل کی گئی ہوگی، کیونکداگلی اور پچھی آیات غزوہ صدی ہے متعلق ہیں، جو سنہ اللہ میں بیش آیا۔ بیآ ہے۔ مسلمانوں کے لئے حرمت یا بے سلمانوں کے اپنے حرمت یا باک سلمانوں کو حرمت یا کا داختے تھی ہولکل واضح تھی رکھتی ہے، ہذا میہ بات کہی جا سنتی ہے کہ یہی وہ بہلی قرآنی آیت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو حرمت یا کا واضح تھی ملاء اسی وجہ سے تھی وہ بہلی قرآنی آیت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو حرمت یا کا واضح تھی ملاء اسی وجہ سے تھی ابنی رک کے معروف شارح علامہ حافظ ابن ججر العسقلا فی فر ہاتے ہیں کہ کہ

<sup>()</sup> این جرالعسقلانی فتح الباری، مکرمه، ۱۹۸۱و، ج ۸جس ۲۰۵

ممانعت دیا کا اعلان غزوہ اُحد کے آس پی زیانے میں کیا گیا، بلکہ بعض شراحِ حدیث اور مفسرین کرامؓ نے اس بات کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ می نعت ربا کا تکم غزوہ اُحد کے قربی زیانے میں کیوں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ: مکہ کے تملہ آوروں نے اپنی نوج کوسود کی قرضوں کے ذریعے سرمایہ مہیا کیا تھا۔

ای طرح انہوں نے اچھ خاصا اسلحہ جمع کرایا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات مسلمالوں کوبھی اسی طریقے پرلوگوں ہے سودی قرضے لے کراسلحہ جمع کرنے پر اُبھار سکتی تھی مسلمانوں کواس عمل ہے روکنے کے لئے بیدواضح طور پرممانعت کرنے والی آبیت ِ ربان زل ہوئی۔ (۱)

الا بیہ بات کے ممانعت رہا کا تھم غزوہ اُ مدک قریبی زمانے بیب سی، اس کی تائیر سفن ابی داؤد بیل نہ کور حضرت ابو ہر ہرہ ہوئی ہے رہ ایک دافعے سے بھی ہوتی ہے، وہ واقعہ ہے کہ عمرو بن اقیش ایک ایسا شخص تھ جس نے سود پر قرضہ دے رکھا تھا، وہ اسلام قبول کرنے کی طرف راغب تھا، تاہم وہ ایسا کرنے ہے اس لئے متر ذر تھا کہ اے یہ پھتھ کہ اگر وہ اسلام لئے آیا تو وہ اپنی سودی رقم وصول نہ کر بائے گا، اس لئے اس نے اسلام قبول کرنے بین تا خیر کی، اسی دوران جنگ اُحد مجر گئی، تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام النے کو مؤ خرنیس کرے گا، اور وہ میدان معرکہ بیس آیا اور مسلمانوں کی طرف سے لانے لگا، یہاں تک کہ وہ اس معرکے بیس شہادت کے مرتبے پر ف کز ہوا۔ (۱) مسلمانوں کی طرف سے لانے نے گا، یہاں تک کہ وہ اس معرکے بیس شہادت کے مرتبے پر ف کز ہوا۔ (۱) اور یہی وجہ عمروین آقیش کے اسلام النے کے واضح کرتی ہے کہ رہا غزوہ اُ صد سے پہلے سے ممنوع تھا، اور یہی وجہ عمروین آقیش کے اسلام النے کے مرتب کی وجہ عمروین آقیش کے اسلام النے کہ وہ تن ہوئی تھی۔

الا تا تا تا تا کا پوتھا جموع سورة القرومي ذکور ہے، جس ميں حرمت ربا کی شدت تفصيل کے ساتھ بيان کی گئی ہے، ان آيات کے نزول کا پس منظريہ ہے کہ فتح کھر کے بعد حضور بزون نے تمام واجب الا داء سودی رقوم کو منسوخ (۱۸ oid) کر دیا تھا، اس احدان کا مطلب ہے تھا کہ کوئی شخص بھی اپنے فراہم کرد وقر ضے پرسود کا مطابہ نہيں کرسکتا، اس کے بعد حضور بزون نے طاکف کا زُنِ فر مایا، جو فتح نہ کیا جاسکا ، لیکن بعد جس طاکف کے باشند ہے جوزید و اثر طاکف کے قبیلے ہے تعلق رکھتے تھے، اسلام کیا جاسکا ، لیکن بعد جس طاکف کے فراہ ہی حضر ہوئے اور آپ برائون کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس مجوزہ معامدے کی ایک شخص ہوئے اور آپ برائون کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس مجوزہ معامد کی ایک شخص ہوئے این کے مقرضوں پرسودی رقوم معاف نہیں کریں معاہدے کی ایک شق ہے بھی تھی کہ بنو تھیف اپنے مقروضوں کے قرضوں پرسودی رقوم معاف نیس کر میں گئی کہ بنو تھیف ہی کہ بنو تھیف بھی ویا معاہدے پر دستخط کرنے کے بی ہے اس مسودے پرصرف ایک جملہ مکھ کر بھیج دیا کہ بنو تھیف بھی ویا معاہدے پر دستخط کرنے کے بی بے اس مسودے پرصرف ایک جملہ مکھ کر بھیج دیا کہ بنو تھیف بھی ویا

<sup>(1) •</sup> الرازي: النفير الكبير مطبوعه ايران ، ج ٩ م.٠٠\_

<sup>(</sup>۴) - ابودادُ د.انسنن ،حدیث:۲۵۳۷، ج ۴۰،۳ م۰۱ـ

بی حق رکھیں کے جیسا کہ مسلمان رکھتے ہیں' 'بؤ تقیف اس تا ٹر میں سے کہ حضور ہا این کا معاہد ، قبول کر چکے ہیں ،اس سے انہوں نے بؤ عمر و بن المغیر و سے اپنی سودی رقوم کا مطالبہ کر دیا ، نیبن بنؤ عمر و نے ان کے مطالبہ کر دیا ، نیبن بنؤ عمر و نے ان کے مطالبہ کر دیا ، مقدمہ مکہ مکر مہ کے گور فر حقاب بن اسید کے باس چیش ہوا ، بو تقیف کی دلیل بیتھی کہ معاہد ہے کی روسے و میںودی رقم معاف کرنے بر محبور منیں جیس ہیں ،عقاب بن اسید نے معاملہ حضور مؤازم کی خدمت میں رکھا تو اس موقع پر مندرجہ ذیل قر آئی آبات نازل ہو تیں :

الله أَبِينَ امْوا اللهُ وَدرُو مَ يَقِي مِن الرّبُورِ إِن كُنتُمْ مُوامِينَ٥ وَ رُكُمْ لَفَعُلُو هَذَلُوا حَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ \* وَانْ تُنتُمْ فَلَكُمْ رُهُ وَسُ المُوالكُمُ \* لا يظيمُن وَلَا تُصِمُون٥

ترجمہ اے ایمان والوا ابتدتی کی ہے ڈرو،اور جس قدر سود مقروضوں کے ذمہ رہ گی ہے، اے جیوڈ دو،اگرتم نے ایس ندکیا تو پھر القداوراس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ،اوراگرتم اس سے تو بہر نئے ہوتو تمہارے لئے بیتکم ہے کہ اپنی اصل تم سے واور سود چھوڑ دو، ندتم کی پرظلم کرو، ندتمہار ہے ساتھ ظلم کیا جائے۔

۳۳ اس موقع پر سواقی نے سرتندیم نم کرلیا اور کہنے گے '' نمارے اندرائی سکت نہیں کہ ابتداوراس کے رسول سے جنگ چھیٹریں۔''(۲)

### ربا كى حرمت كاوقت

۳۵ ان آیات کوان کتاریخی پی منظری روشی میں مطالعہ کرنے ہے ہے است واضح طور پر نابت ہو جاتی ہے کہ یہا کم ججرت کے دُوسرے سال میں حرام قرار دے دیا گیا استعالی کر دو تھی، البتہ ہے بات منتکوک ہے کہ آیاس ہے بل حرام تھایا نہیں 'اگر سور دُرُوم کی آیت میں استعالی کر دو نظان ریا ''بعض محققین کے قوار کے مطابق سود کے معنی میں ایو جائے تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ قرآن کر ایم کے گئا در کہ نے کئی زندگی میں بی جائے تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ قرآن تعداد کر یم نے کئی زندگی میں بی بی نعل بر ہو گئی تعداد

<sup>( )</sup> ابن فظيد المحور الوحير، دوب عرك الماث ٣٨٩ ١٠٠٠ المن فظيد

<sup>(</sup>٣) ابن جریر جامع ابدیاں ج سوم کوار الواحدی الوسیط ، ج اراض کا سر ۱۳۹۵ ابن عطید، ج ۱۳۹۳ ۱۸۹۹ ابن جریر جامع ۱۳۸۹ الواحدی الواحدی اسب با المزور بر ۱۸۸ مروش ۱۸۵ مروش ۱۸ مروش ۱۸

اس بات کی قائل ہے کہ یہ بااسلام میں بھی بھی حل لنہیں رہا، وہ تو بالکل ابتداء ہے حرام تھ، تاہم اس کی شناعت اور شدت براس وقت زیادہ زور نہیں دیا گیا، کیونکہ اس وقت کنار مکہ مسلمانوں کو تعذیب اور اذیتیں دیے رہے ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی فکر کازیادہ ترمحور ایمان کے بنیدی ارکان کا قیم اور حفظ خات تھی، چنا نچیاں وقت ان کے پاس یہ بار کے مسئلے میں اُلجھنے کا موقع نہ تھ، بہر حال کم از کم اتن بات تو ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ باکی واضح ممانعت بلا شبہ سنتا ہے ہیں "چکی تھی۔

۱۳۹ بعض اپیل کنندگان کا موقف بیتی اوروہ اس بات پرمصرر ہے کہ رہا کہ ممانعت اور حرمت آنخضرت ملاٹڑالم کی حیات طیبہ کے آخری سال آئی، بید مطرات اپنے موقف کو تین مختف روایات سے ثابت کرنا جا ہے ہیں۔

کال پہلی روایت یہ بات بہت سری روایات میں موجود ہے کہ حضور مؤرد ہے کہ حضور مؤرد ہے کہ حضور مؤرد ہے نہ حرمت کا اعلان اپنے آخری نظیہ کج (ججة الوداع) کے موقع پر فرمای اس موقع پر حضور مؤرد ہے نہ صرف یہا کی حرمت کا اعلان فرمای ، بنکہ یہ اعلان فرمایا کہ پہلا سود جے فتم کیا جارہا ہے وہ ان کے چچا عباس بن عبدالمطلب یز ہو کو ادا کیے جانے والا سود ہے ، یہ اعلان فلا ہر کرتا ہے کہ پہلا سود جے فتم کیا گیا وہ حضرت عباس بن عبدالمطلب برائے کا سود تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ حرمت ججة الوداع سینی سنہ اے سے بیل مؤرد بیس تھی۔

۱۸۱: متعلقہ مواد کا گہرا مطاحہ بیدواضح کرتا ہے کہ بیددلیل مفاطے پرجن ہے، در حقیقت بربا کی حرمت کم از کم سنا ہے ہے مؤٹر تھی ،لیکن حضور طافی با خطبر ججۃ الوداع کے موقع پر جو آپ طافی کی حرمت کم از کم سنا ہے ہوئے تھا، اسلام کے بنیادی احکامات کا اس ن کرن من سب خیال فرمایا، اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے آپ طافی با نے دور جابلیت کے مرقبہ بہت سے ایسے افعال جو اسلام میں ممنوع سے ،ان کا اعد ن بھی فر ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب بینیس ہے کہ یہ افعال اس سے اسلام میں ممنوع سے ،ان کا اعد ن بھی فر ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب بینیس ہے کہ یہ افعال اس سے بہم ممنوع نہ سے ،مثال کے طور پر حضور طافی ہو اس موقع پر ان کی زندگی اور عز سے کی عظمت و حرمت کا اعدان فر ہیا ،عورتوں کے سرتھ بدسوں ، فیبت اور آپس میں جھڑ وں سے نہیے کی تا کیدفر مائی ۔ ظاہر ہے کہ بیتمام اُ دکام بہت عرصہ پہنے ہی ہے مؤثر سے ،لیکن ان میں جھڑ ہے ،لیکن ان کہما می کا دعوی نہ کر سکے۔

پر بھی ہے تحضرت طافی نے اپنے خطبہ جے ابوداع کے موقع پر ان کا احان فر ہیا، تا کہما می مامعین ان کے ممل طور سے آگاہ ہوجا کیں ،اورکوئی بھی ان اُ دکام سے سے کا دعوی نہ کر سکے۔

بالکل بہی معاملہ رہا ہے ہارے میں بھی پیش آیا کہ وواصل میں کافی عرصہ قبل ہی ممنوع قرار دیا جا چکا تھا، محراس کا مکرزاعلان واضح طور براس موقع پر دوبارہ کیا گیا، اسی وفت حضور ہلاتیام نے یہ امدان بھی فرہ پر کہ آئندہ صود کا کوئی دعوی بھی قابل قبول ندہوگا، یہ وہ وقت تھا جب جزیرہ عرب میں بہت بڑی تعداد میں عرب قبائل حلقہ بگوش اسلام ببور ہے تھے بھل رہا ان کے درمیان پھیلا ہوا تھا، اور یہ بات متصورتنی کہ وہ ایک دُوسرے سے اپنے سود کا دعویٰ کرتے رہیں گے، ای وجہ سے اس موقع پر حضور ازارہ نے مناسب سمجھ کہ نہ صرف سود کوممنوع قرار دینے کا اعلان کیا جائے، بلکہ سرابقہ تم م

اک سیاق یک تو والے ہوئے ہے اپنے پچاعبال بن عبدالمطلب بن کو ادا کیے جونے والے سود کی من فی اور فرتمہ کا بھی اسان فرما دیا ، یہ بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ آپ کے پچ عبال بن عبدالمطلب سیڈ سند مرھ میں فتح مدے کھے عرص قبل ہی مسلمان ہوئے تھے، اسلام لانے ہے قبل وہ مول کوسود کی قرضد ی کرتے تھے، اور ان کے مقروضوں کے ذمہ ان کی بہت بھاری رقوم واجب الا دا تھیں، ایس محسوس ہوتا ہے کہ فتح بعد وہ مدینہ منورہ بجرت کر گئے تھے اور وہ اپنے مقروضوں سے اپنے قرضوں کا تھے میں ہوتا ہے کہ فتح کے بعد وہ مدینہ منورہ بجرت کر گئے تھے اور وہ اپنے مقروضوں سے اپنے قرضوں کا تھی نہ کروا پوئے تھے، چنانچہ جب انہوں نے انخضرت نوائو ہا کے ساتھ کے کا سفر فرمای بروا ہو این کے لئے واجب الاوا فرمای بروا ہو این کے بچاعباس بن عبد المطلب بنی و واجب الاوا میں ، اب وہ کا اعدم اور غیر واجب الاوا بی ، اس احدان کے اتدر فظر انہا، 'کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہنے کہ بدوہ پہلی سودی رقم اس سودی رقم مورقع پر کا عدم نہ تھے، بکداس کا صاف مطلب بیہ کہ بدوہ پہلی سودی رقم سے جے الوداع کے موقع پر کا عدم نہ تھے، بکداس کا صاف مطلب بیہ کہ بدوہ پہلی سودی رقم ہو تع پر کا عدم نہ تھے، بکداس کا صاف مطلب بیہ کہ بدوہ پہلی سودی رقم کے جے الوداع کے موقع پر کا عدم قدم ردینے کا اعل ن کی جور ہا ہے۔

ہم پہنے بو قین کے حوالے ہے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد العین ججۃ الوداع سے قریباً دوس آب ) اپنے مقروضوں سے سودی رقوم کا دعوی کیا تھ ،لیکن اس وفت ان کی سودی رقوم کے دعو سے ومستر دکر دیا گی ،اس لئے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عباس بن عبد المصلب مارٹر کا سود ، کا اعدم قرار دیے جانے والا بہا سودتھا ،اور نہ بی یہ دعوی صحیح ہے کہ حرمت یہ باکاتھم بہلی ہر ججۃ الوداع کے موقع برن فذ العمل ہوا۔

## قرآنِ كريم كي آخرى آيت

۲۹ مینظریه کدر با حضور ماز پیزا کے آخری دور حیات میں حرام کیا عمیہ اس کی تائید میں دُ وسری دلیل وہ روایت بیش کی جاتی ہے، جوامام بخاریؓ نے مضرت عبداللہ بان عباس ساتھا کے مواسے

<sup>(</sup>۱) الواصري

#### فقل کی ہے،جس میں انہوں نے ارشا دفر مایا:

"اخر اية نزلت على السي صلى الله عليه وسلم أية الربا." ترجمه: آخري آيت جوحضور طافيظ پرنازل مولى، وه آيت يو يا ب-

سا، کین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بزائٹ نے بینیں فر مایا کہ شریعت کا آخری تھم رہا کی حرمت تھی، وہ تو صرف یہ فر ماتے ہیں کہ حضور طافی نز پر نازل ہونے والی آخری آیت رہ کی تھی، جس کا اس جملے ہیں بلاشہ بیمطلب ہے کہ اس سے مراوسورہ بقرہ کی وہ آیات ہیں جو بیجھے نقل کی گئیں، اس روایت ہیں اغظ سان المزر اس کے عنوان کے طور پر ندکور ہے۔ ہیں جو بیجھے نقل کی گئیں، اس روایت میں اغظ سان المزر سان کے خوان کے عنوان کے طور پر ندکور ہے۔ اس جو بیجھے نقل کی گئیں، اس روایت میں اغظ سان بائے جملے کو ظاہری الفاظ پر بھی محمول کیا جائے تو بھی سے البندا اگر حضرت عبداللہ بن عباس بزائل کے جملے کو ظاہری الفاظ پر بھی محمول کیا جائے تو بھی سے اس بات کا اظہار ہے کہ سورہ بقرہ کی ان آیات سے پہلے ہو چکا تھا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت رہ کا تھم سورہ بقرہ کی ان آیات سے پہلے ہو چکا تھا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت رہ کا تھم سورہ بقرہ کی ان آیات سے پہلے ہو چکا تھا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حرمت رہ کا تھم سورہ بقرہ کی ان آیات

ای سے یہ بات عمیاں ہے کہ مصرت عبداللہ بن عباس منافنا کے اس ارش د کا مطلب بینبیں میا جا سکتا کہ حرمت پر با کا تھم حضور مزارع کے سخری دور حیات جس آیا تھا۔

اس مزید میر کر مفترت عبداللہ بن عباس بنائٹ کا مبی ارش دیبت سارے دُوسرے علائے کرام مثلّہ ابن جریرِ الطمر کُ سے بھی مروی ہے، جواس کی میہ تشریح کرتے ہیں کہ حفزت عنبداللہ بن عباس شانٹ کا میارش دصرف مندرجہ ذیل آبیت ہے متعلق ہے.

ترجمہ: اور ڈرتے رہواس دن سے کہ جس دن نوٹائے جو دُکے اللہ کی طرف، پھر پورادیا جائے گا ہر شخص کو جو پچھاس نے کمایا ،اوران پرظلم نہ ہوگا۔

۳۷ چونکہ بیہ آیت موجودہ شکل میں آیات رہا (۲۵۵ تا ۲۸۰) کے فوراً بعد رکھی گئی ہے،
مضرت عبداللہ بن عباس من شن نے اے آیت رہا فرہ دیا ہے، یہی ہجہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت
عبداللہ بن عباس سے شن کے اس ارشاد کو کت ب النفسیر کے اس باب میں ذکر فر مایا جس میں سور ہ بقر ہ کی
صرف آیت نمبر (۲۸ کی تفسیر ہے، نہ کہ باب نمبر ۵۲۲۲۹ میں، جو آیات رہا بیخی ۲۵۵ تا ۲۸۰ ہے متعلق
ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ۲۰۱۲ (۲) ریک تخ الباری، ج.۸، ص: ۲۰۵

اس تقری کی روشی جی سے بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا نے کہ مزد یک سورہ بقرہ کی وہ آیا تہ جو حرمت بربا کی شدت بیان کرنے پر مشتمل ہیں ، لینی آیات نمبر ۲۷۵ تا ۲۸۹ وہ پہنے نازل ہو پی تھیں ، اور یہ آیت: ۲۸۱ صرف حضور طافی ہا ہے آخری دنوں جی تازل ہو کی ۔ ۲۸۹ وہ بہنے نازل ہو کی تھیں ، اور یہ آیت: ۲۸۱ صرف حضور طافی ہا ہے کہ آیت ۲۷۸ سے نازل ہو کی حمد کے بعد اس وقت نازل ہو کی جب طائع اس حقیقت ہے بھی ہو گئی ہے کہ آیت ۲۷۸ سے سودگی اس رقم کا مطالبہ کی جس کا وقت نازل ہو کی جب طائع کے قبیلہ بو تقیقت نے بنوم غیرہ سے اپنے سودگی اس رقم کا مطالبہ کی جس کا واقعہ پیچھے تفصیل کے ساتھ و کر کیا جا چاہے ، مکہ مرمہ کی فتح سند ۸ ھی ہو گئی ، جبکہ حضور طافی کا انتقال سندا اھیں ہو ان اس بات کا تصور کیے کیا جا سکتا ہے کہ تین سال سے زاکد لیے عرصے تک کو گی اور آیت نازل نہیں ہو گئی ، اس لئے یہ بات تقریم بیا تینی ہے کہ آیت و رہا ہے ان کی مراد صرف آیت نمبر ا ۲۸۱ ہے ، عبداللہ بن عباس نمائی کی دائی رائے ہی تھی ، کو نکہ کچھ و وسر ہے صحابہ کرام بن کئی اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس نمائی کی دائی رائے ہی تھی ، کو نکہ پکھ و وسر ہے صحابہ کرام بن کئی اور یہ بھی حضرت قرار دیے جی ، اس سنلے پر علامہ سیوطئ کی کی آب د الا تقان ' بی کہ کی آخری نازل شدہ آیت قرار دیے جی ، اس سنلے پر علامہ سیوطئ کی کی آب د الا تقان ' بیس اور و در کیا کہ کو گئی ہے۔

۳۳ بیرری تفصیل اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہے کدر ہا کی حرمت حضور ملاقی ہے گذر ہا کی حرمت حضور ملاقی ہے گئے دور حیات ہے بہت پہلے ہے چکی تھی۔

۱۳۳۰ ندکورہ بورہ بحث کا خلاصہ بیہ ہوا کہ اگر چدر با کی ناپندیدگی کے بعض اش رے کی زندگ ہی میں سلتے ہیں، تاہم اس کی واضح حرمت قرآنِ پاک کے ذریعہ سندا ھنز وہ اُصد کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی۔

۳۵ تیسری روایت مفترت عمر خانز کا اثر ہے، جس پر بعض اپیل کنندگان اعتاد کرتے ہوئے بید دعوی کرتے ہیں کہ ربا کی حرمت حضور خانز م کے آخری زمانے میں آئی ،ہم مفترت عمر مائز، کے اس قول پر تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ ہیرا گراف نمبر ۵۱ میں غور کریں گے۔

## ریا ہے مراد کیا ہے؟

۳۱ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ رہا ہے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم نے رہا کہ تعریف اس اس اللہ اس ہے ہیں کہ رہا ہے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کے خطبین کے لئے ایک تعریف اس لئے بیان نہیں فر ، ٹی کیونکہ یہ بات واضح تھی کہ رہا قرآن کریم کے خطبین کے لئے ایک معروف فعل تھ ، یہ بالک حرمت خمر ، قمار اور زنا کی طرح تھا کہ جس کی حصت بھی بغیر سی جامع ، نع تعریف کے میں ان کی وجہ بھی کہ یہ سب چیزیں اتنی واضح اور غیر مہم تھیں کہ ان کی تعریف کے ایک میں ان کی واضح اور غیر مہم تھیں کہ ان کی

تعریف کی ضرورت نہ تھی۔ بالکل یمی حالت یہ با کی بھی تھی کروہ ان کے لئے اجنبی نہ تھا، وہ سباس اصطلاح کو اپنے روزمر و معاملات میں استعال کرتے تھے، نہ صرف عرب بلکہ تمام سابقہ معاشرے اسے اپنے مائیاتی معاملات میں استعال کیا کرتے تھے، اور کی کو بھی اس کی حقیقی تعریف کی ضرورت نہ تھی، ہم بہت پہلے سورة النساء کی آیت کا حوالہ وے چکے ہیں، جہاں پر قر آن کریم نے یہودیوں کے سود کھ نے کی ندمت فر مائی ہے، باوجود یکہ وہ ان پر پہلے سے حرام تھی، یہاں بیشل بھی ای طرح رہ بواک سے تعبیر کیا گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سے تعبیر کیا گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملی رہا مسلمانوں کے لئے ممنوع تھا۔

## بائبل میں ربا

Thou shalt not lend upon usury to thy brother, usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury.

(Deuteronomy 23: 19)

ترجمه اتم اپنے بھائی کوسود پر قر ضدنددو، روپ کا سود، ضرفی اشیاء کا سود، اور سمی بھی چیز کا سود جوسود پر قرضہ دیا جائے۔

Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly, and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that putteth not out of his money to usury, nor taketh reward against the innocent.

(Psalms 15: 1, 2, 5)

ترجمہ: اے خدا! کون قربان گاہ میں رہے گا؟ کون مقدس بہاڑی پررہے گا؟ وہ خص جو کہ سید ہے راستے پر چلے گا، سچائی اور سیح طریقے ہے کام کرے گا، ول سے سیج بولے گا، وہ جو کہ اپنی رقم سود پر بیس چڑ ھائے گا، نہ بی کسی معصوم کا حق مارے گا۔ He that by usury and unjust again increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.

Proverbs 28: 8)

ترجمہ وہ مخص جو کہ سود اور ناجائز ذرائع سے دولت بر صاتا ہے، وہ اسے اپنے لئے جمع کرتا ہے جوغریب کے لئے افسوس ہے۔

Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles, and roles and said unto them, Ye exact usury, every one of his brother. And I set a great assembly against them.

(Nehemiah 5: 7)

ترجمہ تب میں نے اپنے آپ سے مشورہ کی ،اور معززین کو ڈا ٹٹا اور تو انہیں دیکھے اور ان سے کہا تم اپنے ہر بی ٹی سے سود میتے ہو اور میں نے ایک برا اجتماع ان کے خلاف تیار کرلیا۔

He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hat withdrawn his hand from iniquity, bath executed true judgment between man and man, hath walked in my statues, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just. He shall surely live, said the Lord God.

(Fzekiel 18: 8, 9)

ترجمہ اور سود پر قرض نہ دے، اور ناحق نفع نہ لے، اور بد کر داری ہے دست بر دار رہے، اور لوگوں کے ورمیان سچا انصاف کرے، اور میرے قوانین پر چلے، اور میری قضاؤں کو حفظ کر کے عمل میں لائے تو وہ یقیناً صادق ہے اور زندہ رہے گا (یوں ما مک خداوند کافر مان ہے)۔

In thee have they taken gifts to shed blood, thou hast taken usury and increases, and though hast greedily gained of they neighbours by extortion, and hast forgotten me, said the Lord God.

(Fzekiel 22: 12)

ترجمہ: تجھ میں خون کے لئے رشوت لی جاتی ہے، اور سود اور ناحق نفع سیا جاتا ہے، اور تو اور ناحق نفع سیا جاتا ہے، اور تو نے مجھے قراموش کر دیا (مالک خداو تد کا قرمان ایول ہی ہے)۔

۱۳۸ بائیل کے ان مختفر حوالوں میں لفظ ''بوژری'' کا استعبال ان معنوں میں ہوا ہے کہ کوئی بھی ہائیل کے ان مختفر حوالوں میں لفظ ''بوژری'' کا استعبال ان معنوں میں ہوا ہے کہ کوئی بھی اپنی رقم جوقر من خواہ ،مقروض ہے اپنے قرضے کے علاوہ اوراس کے اُد پر طلاب کرے ،قر آب کریم میں جولفظ''الر ہا'' استعبال کیا گیا ہے ،اس کے بھی بالکل وہی معنی ہیں ، کیونکہ سورۃ النساء کی آبت میں صراحة ندکور ہے کہ رہا یہود یوں کے لئے بھی حرام کیا گیا تھا۔

## مفسرین قرآن کی بیان کرده تعریف به با

۳۹. مزید براس کتب احادیث لفظ ''الزِبا'' کو بیان کرتے ہوئے دورِ جاہلیت کے مرفجہ اٹل عرب کے سودی معاملات بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہیں ،جن کی بنیاد پرمفسرین قرآن نے رہا کی داضح تعریف بیان کی ہے۔

۳۰ امام ابو بکر البصاص (البتونی و ۲۸ ہے) اپنی مشہور کتاب احکام القرآن میں رہا کی تشریح مندرجہ ڈیل الفاظ میں کرتے ہیں:

> و الربا الذي كانت العرب تعرفه و تفعله انما كان قرص الدراهم والدناتير الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرص على ما يتراضون \_ (۱)

> ترجمہ. اور وہ رہا جو اٹل عرب کے درمیان معروف اور مستعمل تھا، اس کی صورت بیتھی کہ وہ درہم (جا ندگی کے سکے) یا دینار (سونے کے سکے) کی شکل میں مخصوص مدت کے لئے اپنے اصل سر اید پر متعین اضافے کی شرط کے ساتھ قرض دیا کرتے تھے۔

ا اس ممل كى بنياد پر فدكور وبالامعنف ني رب كى درج ذيل تعريف كى ب هو القرض المستقرص المستقرص المستقرص المستقرض المستقرض متعيند مدت كے لئے و اور مقروض كو اصل سرماية برطے شده اضانے كے ساتھ والى كرنالازى ہو۔

<sup>(</sup>١) احكام القرآن الجماص، ج. اجى: ٢٠١٥، لا عور ١٩٨٠م

الام الخرالد بن رازی نے دور جالمیت على مرقح رہا كی تفصیل يول بيان فر الله به و اما ردا السبئة فهو الأمر الله ي كال مشهورًا متعارف في الحد هذة و دلك مهم كدوا يدفعوں الم ل على أل بأحدوا كل شهر فدرًا معلمًا ، و يكول رأس المال مقياء ثم ادا حل الليس طالوا المديول مرأس المال ، فأل تعدر عليه الأداء رادوا في الحق و الأحل، فهذا هو الرد المال ، فال تعدر عليه الأداء رادوا في الحق و الأحل، فهذا هو الرد الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به . (۱)

ترجمہ جہاں تک ر السنة كاتعلق ہے، تو بيد دور جاہيت كا ايك مشہور و معروف عقد تھا، اور وہ بيد كوگ اس شرط كے ساتھ دو ہے دي كرتے تھے كه وہ ايك متعين رقم ماہا نہ دصول كيا كريں ہے ، اور اصل سرمايي وبيا ہى واجب الا دا رہ كا، مجرمدت كے اختام پر وہ مقروض ہے مل سرمايي كواپسى كا مطالبہ كرتے تھے، اب اگر وہ ادا نہ كرسكا تو وہ مدت اور واجب الا دار قم بروھ ديے تھے، بيا تا دار قم بروھ ديے تھے، بيا تا جو جاہيت كے زوائے ہي رائج رہا ہے۔

٣٣ بالكل يهي وضاحت ابن عديل الدمشق في أي منفصل تنسير "الله ب "مين بيان فريك

(r)\_\_\_

# ۳۳: رِباالجامليه كي تفصيلي وضاحت

وفاقی پر کستان کے وکیل مجتم مریاض الحسن محیلا فی صاحب نے ہمارے میں منے یہ دلیل پیش کی کہ قر آن کریم نے جس بر بو کوحرام قر ار دیا ہے، وہ ایک مخصوص قسم کا عقد تھا جس میں قرض دیت وقت کوئی اضافہ طے نہیں کی جاتا تھ، تاہم اگر مقروض مدت کے اخت م پر رقم ادا نہ کر سک تو قرض خواو اس کے بر منے دواختیار رکھت تھا، یا تو وہ اصل سرہ یہ واپس کر دے در نہ اس اضافی مدت کے بدے رقم میں اضافہ کردے ۔ فضل وکیل صاحب نے میں موقف اختیار کیا کہ جابلیت کے ذرہ نے میں قرضہ دیت میں اضافہ کردے ۔ فضل وکیل صاحب نے میں موقف اختیار کیا کہ جابلیت کے ذرہ نے میں قرضہ دیت اصل سرہ یہ پر اضافہ کی کوئی شرط عائد کہ نہ کی جاتی تھی ، اس لئے کوئی بھی اضافی رقم جب قرض کے اصل معا مع پر مطرف کو جائے وہ یہ بالقرشن کی تعریف کے دیل میں نہیں آتی ، تا ہم وہ یہ بالفضل کی تعریف کے ذریل میں نہیں آتی ، تا ہم وہ یہ بالفضل کی تعریف کے ذریل میں نہیں تا تی تا ہو گا ہو جائی ہے ، جو کہ صرف کرد و یہ نا پہند یہ وگا ہو ہو کہ مقبل ہو جائی ہو کی مرابیات کا خوار بربھی دیا ، مثل انہوں ہو سے معرف کرد کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ کردایا ہو کا خوار ہو کہ کہ کردایا ہو کہ کو کردایا ہو کہ کو کردایا ہو کہ کردایا ہو کہ کو کردایا ہو کہ کو کہ کہ کہ کردایا ہو کہ کردایا ہو کہ کو کردایا ہو کہ کو کردایا ہو کہ کو کردایا ہو کہ کو کہ کردایا ہو کہ کو کردایا ہو کہ کردایا ہو کہ کردا ہو کہ کردا ہو کہ کردا ہو کہ کردا ہو کہ کو کردا ہو کہ کردا ہو کہ کردا ہو کردا ہو کردا ہو کردا ہو کردا ہو کہ کردا ہو کردا ہو کردا ہو کردا ہو کہ کردا ہو کردا

<sup>(</sup>۱) انتغیر الکبیر للا م الراری ، ج عاص ۱۹ مطبوعه تبران در ۲) ج ۱۳۸ می ۱۳۳۸

ے مشہور ومعروف تغییر ابن جریر الطبری کا حوالہ دیا جو کہ مجابد کے حوالے سے رباالی بلید کی اس طرح وضاحت کرتی ہے:

كانوا في الحاهبة يكول لنرجل الدِّبن، فيقول لك كدا و كدا و

تۇحر عىي.

ترجمہ. دور جا بلیت میں ایک شخص کے ذمہ اپنے قرض خواہ کا قرضہ و اجب الا دا ہوجا تا تھ، پھر و ہ اپنے قرض خواہوں ہے کہتا تھا کہ میں تنہیں اتن اتن رقم کی چیکش کرتا ہوں اورتم مجھے ادا کرنے کی مزید مہلت دو۔

۳۵ بالکل یکی تفری دُوسرے بہت ہے مفسرین قرآن سے بھی متقول ہے، جناب ریاض الحسن گیلانی نے دلیل دی کہ ان روایات میں اصل سرمایہ برکسی متعین اضافہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مدت کے اختیام پر اضافے کی پیکش یا مطالبہ کیا جاتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا حرام کروہ سود وہ ہے جس میں مدت کے اختیام پر قرض خواہ کی جانب سے مدت بڑھانے کی وجہ سے اضافی ترقم کا مطالبہ کیا جائے ، اگر کوئی اضافی رقم عقد قرض کی ابتداء میں طے مدت بڑھانے کی وجہ سے اضافی ترقم کی ابتداء میں طے مدت بڑھانے کی وجہ سے اضافی ترقم کا مطالبہ کیا جائے ، اگر کوئی اضافی رقم عقد قرض کی ابتداء میں طے کرلی جائے تو وہ دیا القرآن میں شمال شہوگی۔

۲۳۱ محترم وکیل صاحب کے ان دلائل نے ہمیں بانکل متاثر نہیں کی ،اس کی وجہ ہے کہ تغییر کے اصل ماخذ کے متعلقہ مواد کے مختاط مطابع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل سرمایہ پر اضافہ کا مطابہ جالمیت کے زمانے جی مختلف طریقوں سے ہوتا تھ، پہدا یہ کہ قرض دیتے وقت قرض خواہ اصل سرمایہ پر ایک اضافی رقم کا مطابہ کیا کرتا تھا، اور یہ بات قرض کے معاجب جی واضح شرط کے طور پر طے کی جاتی تھی ،جس کا ذکر امام الجصاص کی تصنیف ' آ دکام اعران کے حوالے سے پہھے کے طور پر طے کی جاتی تھی ،جس کا ذکر امام الجصاص کی تصنیف ' آ دکام اعران کے حوالے سے پہھے گر رپھی ہے کہ قرض خواہ مقروض سے چھے گر رپھی ہے کہ قرض خواہ مقروض سے ایک متعین ماہانہ آ مہ فی کا مطابہ کیا کرتا تھا، جبکہ اصل سرمایہ مدت کے اختیام تک بحال مقروض ہے ا

۳۷ تیسری قسم مجابد کے حوالے سے فاضل ایڈ دو کیٹ نے ذکر فر ، کی ہے، لیکن اس کی ممل تشریح قباد "کے حوالے سے ابن جریز نے درج ذیل الفاظ میں خود بیان فر ، کی ہے

على قتادة أن ربا الحاهبية بيع الرحل السع الى أحل مستى، و داحل الأجل و لم يكن عبد صاحبه قضاء زاده و أحر عبه. (١)

<sup>(</sup>۱) ابن جرم تغییرج ۳۰ بس ۱۰۱۰

ترجمہ جاہلیت کے زمانے کاربایہ تھا کہ ایک محفق متعین مدت کے اُدھار پر کوئی چیز فروخت کرتا تھا، جب وہ مدت آ جاتی اور خریدار قیمت کی اوائیگی نہ کرسک تو پیچنے والا قیمت میں اضافہ کر کے خریدار کو مزید وقت کی مہلت دے دیتا تھا۔ ۱۳۸۰ بالکل یمی تفصیل علامہ سیوطیؒ نے فریا بی کے حوالے سے بھی فہ کورہ ذیل الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

كا بوا بشاعول الى الأحل، فاذا حلَّ الأحل رادوا عليهم و رادو في الأجل. (1)

ترجمہ. وہ اشیاء اُدھار ادائیگی پرخریدا کرتے تھے، تمریدت کے اختیام پر فروخت کرنے والے واجب الا دارتم بڑھا کر ادائیگی کی مدت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔

۱۳۹ ان حوالہ جات ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ معاملات جن میں قرض خواہ مرت کے اختیام پر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کیا کرتے تھے، وہ قرض کے معاملات نہ تھے، بنکہ ابتداء میں وہ وحار پر اشیاء کی فروختگی کے معاملات تھے، جن میں ہے والات خیر ہے اوائیگی کی صورت میں زیادہ قیمت کا مطالبہ کیا کرتا تھا، لیکن جب خریدار وقت مقررہ پر بھی ادائیگی پر قادر نہ ہوتا تو وہ مدت میں ض فدکرتا رہتا تھا۔

یمی و و مخصوص معامد ہے جس کا ذکر حضرت مجدد نے کیا ہے، جس کی دلیل میہ ہے کہ انہوں نے لفظ '' قرض'' استعمال نہیں کیا، بلکہ لفظ '' ذین'' (واجب الادارقم) استعمال کیا ہے، جو کہ عموم فریدوٹروخت کے معالمے جس پیدا ہوتا ہے۔

۵۰ رب کی بیشکل منتسرین قرآن نے بکٹرت ذکر فر ، کی ہے، کیونکہ وہ ربا کی آیات میں سے ایک مخصوص جملہ کی وضاحت کرنا جا ہے جے بچو کہ درج ذیل ہے سے ایک مخصوص جملہ کی وضاحت کرنا جا ہے تھے، جو کہ درج ذیل ہے "فَالُوْ النَّمَا الْبَنْعُ مِنْلُ الرِّبُوا."

ترجمه. كفاركة بين كه فريدوفروخت بمي تورباكي ما نند ہے۔

ا ۵ کفار کا بیتول واضح طور پرخر بدوفر وخت کی ندکورہ بالانحسوص متم کی طرف اشارہ کررہ ہا ہے، کیونکہ ان کا اعتراض بیتھا کہ جب ہم اُدھار فروخت کرنے کی صورت میں کسی چیز کی قیمت ابتداء بی سے زیادہ رکھتے ہیں تو اسے جائز کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم مدت کے اختیام پرخر بدار کی عدم

<sup>(1)</sup> البيولي البالية التول من ١٠٠٠.

ادائیگی کی صورت میں واجب الا دارقم میں اضافہ کرنا چہتے ہیں تو اے یہ بہ جہتا ہے، حالا نکہ دونوں صورت میں اضافہ بھا ہے، کا یہ کہ دونوں صورتوں میں اضافہ بھا ہر میکس معلوم ہوتا ہے، کفار مکہ کابیاعتر اض خاص طور پرمشہور مفسرا ہن الی حاتم نے سعید بن جبیر سے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے:

قالوا سوا، عبيد ال رد افي أول السع أو عند محل المن، فهما سا ، ا فاللك قوله: قَالُوا إِنَّمَا النَّيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا. (١)

ترجمہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بات برابر ہے کہ خواہ بھم قیمت میں ابتدائے عقد میں اضافہ کردیں یا بھم مدت کے افقام پراسے بڑھا میں ووٹوں صور تیں سیساں بیں ، بھی اعتراض ہے جسے قرآن کریم کی آیت میں بیہ کہہ کر کرکیا گیا ہے ، کفار کہتے ہیں کہ فرید وفرو خت تو بالکل رہا کی مانند ہے۔

۵۲. بالکل بہی تشریح ابوحیان نے البحرالحیط میں اور متعدد ڈوسرے قد میم مفسرین قرآن

نے ذکر تر مائی ہے۔

۳۵ نہ کورہ قفصیل سے میہ بات بڑی وض حت کے ساتھ سے آب اسل معاہد کی جیز کی سفانے کا عمل دو محقف صورتوں سے متعلق ہے، ایک وہ صورت ہے جہاں اصل معاہد کی جیز کی فروختی کا بوتا تھا، جیسا کہ قادہ، فیر یہ بہ سعید بن جبیر (رحمیم اللہ) وغیرہ نے ذکر فر مایہ ہے، در وُ وسری صورت وہ تھی جباں اصل عقد، قرض کا تھ، اور اس پر قرض خواہ کی طرف سے مہانہ سود وصول کیا جاتا تھ ہاور مدت کے اختیام تک اصل سر مایدات بی برقر ارر بتا تھا، اور اگر مقروض اصل سر مایداس وقت تک ادا نہ کرسکن تو قرض خواہ مدت بی اضافہ کر کے اس کے بدلے واجب الا دارتم جس بھی اضافہ کر دیتا تھ، جبیا کہ جیجے امام رازی اور این عدیل کے حوالے سے جراگراف نم سراہ اور اس جس کی اضافہ کر دیتا تھ، جبیا کہ جیجے امام رازی اور این عدیل کے حوالے سے جراگراف نم سراہ اور اس جس کی مقر دیکا ہے۔

۱۵۳ اس طرح ہے ہے ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے کہ وہ بہا جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے وہ سرف اس صورت تک مخصر نہیں ہے ، جسے وہ تی پاکستان کے دیال جناب ریاض الحن گیلائی نے ہین کی ہے ، دراصل رہا کی مختف صور تیں تھیں اور وہ سب کی سب جابلیت کے عربوں میں رائج تھیں۔ ان تمام معاملات میں مشترک ہات ہے تھی کداُ دھار کی رقم پر ایک اضافی رقم کا معالمہ کی جاتا تھا، پھر ابعض اوقات می مشترک ہات کے عقد کے ذریعے سے پیدا ہوتا اور بعض اوقات قر خدد سے کے ذریعے سے پیدا ہوتا اور بعض اوقات قر خدد سے کے ذریعے بیدا ہوتا ہوتا۔ ای طرح اضافی رقم بعض مرتبہ ماہانہ وصول کی جاتی ، جبکہ اصل سر ، یہ متعینہ مدت میں اداکی جاتا تھا، اور بعض مرتبہ بیاضائی رقم اس میں میں تھ وصول کی جاتی ۔ ان تمام شکلول کو اداکی جاتا تھا، اور بعض مرتبہ بیاضائی رقم اسمی اصل سر ، یہ کے ساتھ وصول کی جاتی ۔ ان تمام شکلول کو

<sup>(</sup>۱) تغییراتن الی حاتم ج ۲ می ۳۵۳ ، کمه ، ۱۹۹۷ء \_ (۲) اورین الیحرالمحید ، ج ۲ می ۳۳۵ \_ (۱)

''رِ ہا'' کہاج تا تھ، کیونکہ اس اصطدح کے لغوی معنیٰ ''ا**ف نے'' کے ہیں۔** اس وجہ سے مغسرین قر آن مثلاً امام ابو بکر انجصاصؓ نے اس اصطلاح کی تعریف در ہے ذیل الفاظ میں بیان کی ہے:

> "هو القرص المشروط فيه الأحل و زيادة مال على المستقرض،" ترجمه، جابيت كاربا و اقرض ب جواكب متعيند هدت كے لئے اصل سر الله بر اضافہ كوش مقروض كوديا جاتا ہے۔

۵۵: اب ہم ان دُوسرے دائل کی طرف آتے ہیں جنہیں ہارے سے حرمت رہا کے خلاف ڈیش کیا گیا۔

## رِ ہا کا تصورمبہم ہونے کے بارے میں حضرت عمر بناتنہ کا ارشاد

24 حبیب بینک آمیند کے ویک جنب او جر چندریگر نے مربوم جسٹس قد برالدین کے روز نامہ ڈان ورندا اراگست ہے 199ء میں ش کع شدہ مضمون کوا ہے و ،کل کی بنیو د بنایہ ہے ،اس مضمون میں جسس قد برالدین مرحوم نے اس بات پر زور دی ہے کہ قرآن کریم میں استعمل شدہ 'ا بہا' کی اصطلاح آ کی جہم اصطلاح ہے ،اس کے معنی سی جمعنی سی جہنے و ساں تک کے سفر مراز میں کے معنا بہ کرام من دینے کہ کومعوم نہ تھے ،وہ حضرت عمر میٹر کے سی ارب کا مواسر ہے ہیں کہ اس یات رہ قرآن کی میں ارب کا مواسر ہے ہیں کہ اس کی اس ڈیٹر تن کریم کی شخری آبیات میں سے جیں ،اور حضور ہوڑو ان کی وضاحت کر سند سے قبل بی اس ڈیل سے کریم کی شک اور شہروالی چیز کوچوڑ دو۔ ' باکل یہی ،لیل متعدد انہیل کریم کی شخری آبیا ہوں ہے ایک کے ،بہن تک کہ بعض انہیل کندگان کی حرف ہے ان کی ایک کی درخواستوں میں پیش کی گئ ہے ، یہاں تک کہ بعض انہیل کندگان نے کہ جرف ان آبیات کی ایت کا اتباع کی جانے جومعائی کے گاظ ہے باکل واضح (مخکمات) بول ،اور منظ بہات کی ایت کا ایک کے بھی جی کی واضح (مخکمات) بول ،اور منظ بہات کی ایت کا ایک کی تیا ت دومری تنم میں داخل ہونے منظ بہات کی ایت کا ایک کی تیا ت دومری تنم میں داخل بونے کی وجہ سے قابل میں جیں۔ ان ایک کنندگان کے مطابق یہ کی آبیات دومری تنم میں داخل بونے کی وجہ سے قابل میں جیں۔

ے ان معزات کی بیددلیل بدیمی طور پر بطل ہے، کیونکہ سور وَ بقر و بیں امتدتق ہے ان لوگوں کے فان کوگوں کے فار کوگوں کے فار کوگوں کے فار کا احداث جنگ کیا ہے جو ممل رہا ہے احتر از نہیں کرتے ، کوئی شخص پرتصور کیسے کرسکت ہے کہ امتدت کی دان کے فار ف اعدا بن جنگ کرسکتی ہے جس کی کہ امتدت کی دان کے فار ف اعدا بن جنگ کرسکتی ہے جس کی صورہ کا لیا عمر ان مسجع حقیقت کسی کو معنوم ہی نہ ہوا در حقیقت '' مختر بہات'' کی اصطلاح تر آن پاک کی سورہ کا لیا عمر ان

ک ابتداء میں دوشم کی قرآنی آیات کے لئے استعمال کی گئی ہے، ' متشابہات' کی پہلی تشم میں وہ بعض الفاظ داخل ہیں جوبعض سورتوں کے شروع میں استعمال کئے گئے ہیں ، اور جن کے سیح معانی کسی کوبھی یقین طور برمعلوم نبیں ہشلا "آسر" کیکن ان کے مجمع معانی کا نامعلوم ہونا مسلمانوں کی زند کیوں پر كى طرح اثرا تدازنبيں ہوتا، كيونكه شريعت كاكوئى حكم ان الفاظ كے ذريعے بيان نبيس كيا كيا ہے، دُ وسرے مید که " متثابهات " کالفظ الله تبارک و تعالی کی پھھالی صفات کے لئے استعمال ہوا ہے جن کی صح ماہیت کسی بھی انسان کے لئے نا قابل تصور ہے، مثال کے طور پر بعض معامات پر"اللہ کے ماتھ" کے الغا ظاآئے ہیں''<sup>')</sup> کسی محض کومعلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماتھوں کی حقیقت کمیا ہے؟ اور نہ ہی ہیہ بات كسى كے لئے جاننا ضرورى ہے، كيونكه كوكى عملى مسئله اس كے معلوم ہونے يرموقو ف نبيس اليكن بعض لوگ ان کی میچ حقیقت کی کھوج میں بڑھئے، حالا نکہ نداس حقیقت کا دریا فت کرنا ان کی ذمہ داری تھی، نه شریعت کا کوئی عملی تقم ان کی فہم بر موتوف تھا، القد تھا أن القد تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ان صفات کی حقیقت و ، ہیت کے ہارے میں جنتجو اور قیای بحثوں ہے منع فر مایا ہے ، کیونکہ شریعت کے واجب ال تباع أحكام ے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، چنانجہ میں ایانہیں ہوا کہ شریعت کے سی عملی تھم کو ' تمث بہات' کی اصطلاح میں داخل قرار دیا گیا ہو، اس بات کا اعلان ندصرف قرآن کریم نے (۲۳۳۳۲ آے میں) كيا ہے، بلك يہ بر محض كے سجھ ميں آئے والى بات ہے كەاللد تعالى كى قوم كوكى النے تكم كا مكلف نبير فر ماتے جس برعمل کرنا ان کی طافت سے باہر ہو، اگر 'ریا'' کے سیجے معنی کسی بھی مختص کومعلوم نہیں تھے تو الله تعالى مسلمانوں كے ذمه بيربات لازمنبيں فرماسكتے تھے كدوور باسے اجتناب كريں ..

مورہ بقرہ کی آبات رہا کے سادے مطالع بی سے بیات سمجھ میں آجاتی ہے کہ رہا کوایک سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس گنہ کی شدت اس سخت انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس عمل کو ترک نہ کیا تو وہ القد تعالی اور اس کے رسول (مسلمی القد علیہ وسلم) کی طرف سے اعدانِ جنگ کے لئے تیار ہوجا تمیں۔

## رِ باالفضل کے بارے میں پچھفیل

۵۸ جہاں تک حضرت عمر بھڑا کے ارش د کاتعلق ہے، اس کا تجزید کرنے سے پہنے بیذ کر کرنا ضرور کی ہے کہ قرآن کریم نے جا بلیت کے رہا کی ان تمام صور توں کو حرام قرار دی تھا جن کا ذکر چیجے گزرا ہے، بیتمام صور تیں یا تو قرض کے معاملات سے متعلق تھیں یا اس ذین کے متعلق جو بیج کے

\_10,1920111:0/271783 (1)

نتیج میں وجود میں آیا ہو ۔ لیکن ان آیات کے نزول کے بعد حضور مزافرہ نے بکھ وُ دمرے معاملات کو بھی حرام قرار دے دیا تھا جو پہلے رہ قرار نددیئے جاتے تھے، حضور مزافرہ نے محسوں فر وید کداس زونے کی مرقبہ تجارتی فضا میں ہارٹر (اجناس کا ہاہم تبادلہ) کی بعض صور تیں رہ کے کاروبار میں لوگول کو ملوث کر سکتی ہیں ، اہل عرب بعض اجناس مشلا گندم ، جو ، محجو ، وغیر ہ کو ذریعہ تبادلہ (Vedium of کے طور پر استعمال کرتے تھے ، حضور مزافرہ نے ان اشیاء کو چسے کی مانند تبادرہ کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل آ دکا مات جاری فر مائے:

"الذهب بالذهب و المصة بالمضة و النز بالنز و الشعير بالشعير، و النمر بالتمر، و المنح المنح، مثلًا بمثل، بدًا بيدٍ، فمن راد أو استراد فقد أرثى."

ترجمہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، مجور محجور کے بدلے (اگر بیچ جائے) تو دونوں طرف بالکل برابر ہونا چاہئے، اور دست بدست بونا چاہئے، ہندا جو شخص زیاد وادا کرے یااض فے کا مطالبہ کرے وہ دیا کے کاروبار میں داخل ہوجائے گا۔

99 اس کا مطلب ہے کہ اگر گندم کا تبادلہ گندم سے کیا جورہا ہوتو مقدار دونوں طرف بالکر ہراہر ہونی جا ہے گا،

بالکل ہراہر ہونی جا ہے ، چنا نچدا گر کسی بھی طرف زیادتی یا کئی جائی جائے ہتو وہ معامد رہا ہن جائے گا،

کیونکہ عرب کے قبائل میں بیاشیا ، بطور رقم کے استعمال کی جائی تھیں اور ایک کلوگندم کو ڈیڑھ دکلوگندم

کے بدلے فروخت کرنے کا تکم جاکل ایک درہم کو ڈیڑھ درہم کے بدلے فروخت کرنے کی طرح تھ،

تاہم اس معاصل مے کو آنخضرت ہیں تیزم نے رہا قرار دیا ، وربیا 'رہا الجا ہلیہ' کی اصطواح میں شال نہیں تھا،

بلکہ اسے "رہا الفضل' یا" دیا الستہ" کا نام دیا گیا ہے۔

۱۹۰ میں بات قابل ذکر ہے کہ آبا لفضل کی حرمت کے دوران حضور ملا فیزا نے بطور خاص چھ چیزوں کا ذکر فر مایا، اور فدکورہ بالا صدیث میں میہ بات پوری وض حت نے ، تھ ذکر نہیں کی گئی کہ آیا میہ قاعدہ صرف انہی جھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا میہ کچھ اور چیزوں پر بھی لاگو ہوگا؟ اور اگر مؤخر الذکر صورت ہے تو بھر ان کے علاوہ اشیاء کون کی ہوں گی؟ اس سوال پر مسلم فقہائے کرائ کے درمیان اختل ف ہوا، ابتدائی دور کے بعض فقہاء شاء شنا تا و اور طاؤس نے صرف ان جھ چیزوں تک بی اس حقم کو تحصر رکھا، تا ہم دُوسر مے فقہاء نے اس حتم کو اس متم کو اس میں گئی درمیان کون کی قدر مشترک کو رہا الفضل قرار ان فقہاء کے درمیان کون کی قدر مشترک کو رہا الفضل قرار

دیے جانے کی علت قرار دیا جائے؟ امام ابوصنیفہ اور امام احمد کا خیال تھ کہ ان چھ چیز وں کے درمیان قد رمشترک ہے بات ہے کہ ہے اشیاء تول کریا کسی برتن سے ناپ کر نیکی جاتی ہیں، چنا نچہان کے علاوہ کو کی اور چیز بھی اگر وزنی یا بیائی ہواورا ہے ای جنس کے ذریعے فروخت کی جائے تو اس کا بھی بالکل یہی تھم ہوگا۔ اہم شافعی فرماتے ہیں کہ ان چھ چیز وں میں قد رِمشترک ہے کہ میہ یا تو کھانے کے قابل ہیں۔ گندم، جو، مجوراور نمک کھانے کے قابل اشیاء ہیں، جبکہ سونا اور چ ندی سب جگد زیقانونی سمجھ جاتے ہیں، اس لئے امام شفی فرماتے ہیں کہ تمام کھنے کے قابل اشیاء اور چ ندی سب جگد زیقانونی سمجھ جاتے ہیں، اس لئے امام شفی فرماتے ہیں کہ تمام کھنے کے قابل اشیاء ہیں فرماتے ہیں کہ تا ہیں ہوگا۔ کہ ان چھاشیاء ہیں مشترک خصوصیت ہے کہ ہے یہ تو غذائی اشیاء ہیں یہ قابل ذخیرہ ہیں، اس لئے ان کا نظم نظر ہے کہ وہ متمام اشیاء جو غذائی ہوں یہ انہیں ذخیرہ کیا جا سے تو ان کا بھی یہی تھم ہوگا۔

کا نظم نظر ہے کہ وہ متمام اشیاء جو غذائی ہوں یہ انہیں ذخیرہ کیا جا سے تو ان کا بھی یہی تھم ہوگا۔

الان مسلمان فقہاء کے اس اختلاف آراء کا سب بیتھا کہ حضور طابق الم جو گئا ہوں گانہیں ؟

# حضرت عمر بناتیٰ کے ارشاد کا تھے مطلب

۱۲ بیتھا وہ پی منظر جس کے تحت مضرت عمر بڑھڑ نے ارشا وفر مایا کہ حضور ما اللہ اس سے قبل کہ اس رائے کے اختلاف کی ہات پارہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اس یہ بالقضل کے بارے بیس متر دو تھے، کے گہرے مطابع سے بیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ صرف اس یہ بالقضل کے بارے بیس متر دو تھے، جسے پیچھے حدیث بیس ہیں کیا گیا ہے، نہ کہ اس اصل یہ بالقر آن کے بارے بیس، جسے قر آن نے حرام قرار دیا تھا، اور اسے جاہلیت کے عرب اپنے قرضوں اور بارٹر کے سوا دُوسری خریدوفروفت کے معاملت بیس استعمل کیا کرتے تھے۔ سیح بخاری اور مسلم بیس ذکر کروہ حضرت عمر بڑائی کے ارشاد کی معاملت بیس استعمل کیا کرتے تھے۔ سیح بخاری اور مسلم بیس ذکر کروہ حضرت عمر بڑائی کی اس اللہ کی معامل کے بادے بالفرائی کے الفاظ درج ذیل ہیں ایک معتبر ترین روایت سے الفاظ درج ذیل ہیں بیعمد البنا عہدا: الح و المحکلالة، و آبواب میں آبواب الربا،"
ترجمہ، تین چیزیں ایک بیس جن کے بارے بیس میری بیٹوا ہش تھی کہ حضور برجمہ، تین چیزیں ایک بیس جن کے بارے بیس میری بیٹوا ہش تھی کہ حضور بیا کے پھوڑا ہوں کا مسئلہ، کالہ کی میراث کا مسئلہ (وہ تھنی جس نے بوانہ شرحتے ، وہ چیزیں بیس بیان کرنے سے قبل ہم سے جدا نہ ہوتے ، وہ چیزیں بیس بیس: دادا کی وراشت کا مسئلہ، کالہ کی میراث کا مسئلہ (وہ تھنی جس نے نہ باپ اللہ کی میراث کا مسئلہ کی اور یہ بیا چیموڑا ہوں اور یہ بیا چیموڑا ہوں اور یہ بیا کے پھوڑا ہوں اور یہ بیا کہ کھوڑا ہوں اور یہ بیا کے پھوڑا ہوں کا مسئلہ کی میراث کا مسئلہ کی کھوڑا ہوں اور یہ بیا کے پھوڑا ہوں کا مسئلہ کی اور یہ کے کھوڑا ہوں کا مسئلہ کی اور یہ کے کھوڑا ہوں کا مسئلہ کی اور یہ کے کھوڑا ہوں کے کھوڑا ہوں کے کھوڑ اور یہ کے کھوڑ اور یہ کی کھوڑ اور یہ کیا کے کھوڑ اور یہ کیا کے کھوڑ اور یہ کیا کھوڑ اور یہ کیا کھوڑ اور یہ کیا کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کی

۱۳۳. مزید بران ایک اورموقع برحضرت عمر یناتنا مطلب ندکوره ذیل انفاظ میں بیان کیا ہے: بیان کیا ہے:

"الكم ترعمون أنا لا نعلم أبواب الرباء و لأن أكون أعلمها أحب الى من أن يكون لى مصر و كورهاء و من الأمور لا يكن يخفين على أحد، هو: أن يبتاع الدهب بالورق نسيئًا و أن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب."

ترجمہ: تم سوچتے ہو کہ ہم رہا کے مسئلے کے بارے بیں پھی ہیں جانے ،ادراس میں کوئی شک تہیں کہ جھے اس کے مسائل جانا اس بات سے بھی زیدہ بند ہے کہ بیس کی مشالہ مصراوراس کے مضافات کا مالک بن جاؤں ، تا ہم رہا کے بارے بیس ملک مثلہ مصراوراس کے مضافات کا مالک بن جاؤں ، تا ہم رہا کے بارے بیس بہت ہے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے کوئی شخص بے خبر نہیں ہو سکتا ، مثلاً سونے کا چاندگ کے ذریعہ تبادلہ اُدھار پر ،اور بھوں کو درختوں پر اس صلی ، مثلاً سونے کا چاندگ کے دریعہ تا درکائے نہ گئے ہوں (اوران کا تبادلہ اس جنس کے دُوس سے بچاوں کے بغیروزن کے کیا جائے )۔

۱۳ حضرت عمر بنائی کے ارشاد کی میددوروایتی واضح طریقے سے دو باتوں کا پیتہ ویتی ہیں۔ پہلی بات مید کدان کی تمام توجہ اس رہا سے متعلق ہے جو'' رِباالفصل'' کہلاتا ہے، نہ کہ وہ '' رِبالفصل'' کہلاتا ہے، نہ کہ وہ '' رِبالفصل کے مسئلے میں '' رِسالسسٹند'' جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا تھا۔ اور دُوسری بات میہ کدوہ رِباالفصل کے مسئلے میں بھی بہت سے معاملات میں کسی قتم کی مشکلات محسول نہ فر ماتے تھے، بلکہ وہ تو صرف ان چند معاملات سے متعلق متر دّد تھے جو کہ متعلقہ صدیت یا کسی اور صدیت میں واضح طور پر فہ کور نہ تھے۔

۱۵۵ ندگورہ بالا تفصیل پر ایک اعتراض بید کیا جا سکتا ہے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق حفرت عمر دخالا نے فر میا کہ ربا کی آیت قر آن کریم کی نازل شدہ اخیر ترین آیات میں سے مطابق حفرت عمر دخالا اس کی وضاحت فر مانے سے پیشتر ہی انقال فر ما گئے ، بیروایت فلام کرتی ہے کہ حفرت عمر بخالا کے شہات اس ربا کے بارے میں تھے جو قر آن کریم کا حرام کردہ ہے ، نہ کہ ربافضل کے بارے میں ۔ لیکن اس ارش دکوروایت کرنے والے متعدد ذرائع کے مطابع سے بیبات میاں ہوتی ہے کہ ابن ماجہ والی روایت آئی زیادہ قابل اعتماد نیں ہے ، جننی کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ، ابن ماجہ کی روایت ہے ، ابن ماجہ کی روایت میں ماجر بن صدیت کی روایت ہے ، ابن ماجہ کی روایت سے ، ابن ماجہ کی روایت کے مراحب بعض اوقات ایک روایت کو دُومری روایت کے سرتھ اُلجھ دیا دائے سے کہ بیر صاحب بعض اوقات ایک روایت کو دُومری روایت کے سرتھ اُلجھ دیا

Confuse کر مے تھے۔ ہم پہلے ہی بخاری اور مسلم کی روایتی معتمدترین راویوں کی سند کے سرتھ ذکر میں بنان میں ہے سی نے حفرت عمر بھڑن کی طرف بیہ بات مشوب نہیں کی کہ آپ بہ ہر آس بریم کی آخری ترین آیات میں ہے ہے ، ایسا گنا ہے کہ کوئی ایک راوی مثل این الی عروبہ نے مفرت عمر بھڑن کے اضافا ظاکو حضرت این عباس سافان کے انفاظ یا ان کی رائے (جے بچھے بھی ذکر کہا گیا ہے ) کے س تھ مخلوط کر دیا ہوگا، ہم بچھے بہت تفصیل ہے یہ بات میان کر بھی جیل کہ اس بت کو ماننا سیخ نبیل ہے کہ و خور دیا ہوگا، ہم بچھے بہت تفصیل ہے یہ بات میان کر بھی جیل کہ اس بت کو ماننا سیخ نبیل ہے کہ دور حیات میں ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور رب کی آخری دارل شدہ آیات میں ہے جیں، نبذا حضرت عمر بنائٹز کی روایت کا سیخ مفہوم سیحے سینے کے بعدا بن مانہ کی روایت پر اعتماد نبیل کیا جا سکتا۔ نہ کورہ ہا ایک ہے ہے جا لیک الی آئر آئن یا المقرآن کی حرمت سے متعنق سے ، جہاں تک 'در باالقرآن' یا حدمت سے متعنق سے ، جہاں تک 'در باالقرآن' یا حدمت سے متعنق سے، جہاں تک 'در باالقرآن' یا در ایسان کواس کی حقیقت کے برے میں ذرہ و برابر بھی شہدنہ تھی۔ در ایسان کواس کی حقیقت کے برے میں ذرہ و برابر بھی شہدنہ تھی۔ در ایسان کواس کی حقیقت کے برے میں ذرہ و برابر بھی شہدنہ تھی۔

## پیداواری یا صرفی قرضے

11 بعض ایس کندگان کی طرف سے ایک اور دلیل یہ کھی دی گئی کے آر آن کریم نے صرف مرفی قرضوں کے اُو پر کسی اضافی رقم کے مطالبے کو منع کیا ہے، جس جس مقروش ایسے فریب لوگ ہوتے تھے جواچی روز مرہ کی نذائی یا لبس بوش ک وغیرہ سے متعلق ضروریا سے کی تحیل کے لئے قرضے لیا کرتے تھے، پونکہ اس لئے قرآن پاک نے بیداواری قرضییں ہوتے تھے، اس لئے قرآن پاک نے بیداواری قرضییں ہوتے تھے، اس لئے قرآن پاک نے بیداواری یا تجارتی قرضوں پر عاکد کی جانے وال اضافہ حرام قرار نہیں دیا۔ مزید براں انہوں نے بیدول بھی دی کہ کی غریب محف سے کسی می اضافی رقم وصول کرنا ناانصافی ہے ہوا بی تجارتی قرضوں کے لئے قرضہ لیتا ہے اس سے اضافی رقم وصول کرنا ناانصافی نہیں جواچی تجارتی قرضوں پر وصول کیا جانے والا اضافہ 'نے با' کہلا ہے گا، اس کے بہندا صرف بہلی منسم کے قرضوں پر اضافی رقم وصول کیا جانے والا اضافہ 'نے با' کہلا ہے گا،

۲۷ ہم نے اس دلیل پرخوب غور وفکر کیا ،لیکن بیددلیل در بِّ ذیل تمین وجو ہات ہے قابلِ النّفات نہیں رہتی۔

# کسی معاملے کی وُرٹنگی کامعیار کسی فریق کی مالی حیثیت نہیں ہوتی

۲۸: کہی بات رہے کہ کسی الیاتی اتجارتی معامے کی دُرسکی کی بنیاد کسی بھی پارٹی یا فریق

ک ، لی حیثیت ہر مزنبیں ہوتی ، بکہ درحقیقت اس معامعے کی ذریع کی بنیاد اس عقد کی حقیق ، ہیت ہوتی ہے، اگر کوئی عقد اپنی ، ہیت کے فی ظ ہے دُرست ہے تو پھر فریقین میں ہے کسی کے غریب یا امیر ہونے ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خریدار خواہ ، ل دار ہوی غریب ، وہ معامد ڈرست قرار یا ہے گا۔ مثلاً بچ ایک جائز معامد ہے، جس کے ذریعے صل منافع صل کیا جاتا ہے، اور بیرمعامد بهرصورت جائزے،خواہ خریدار امیر ہویا غریب۔کرایدداری ایک قانونی اور جائز معامدے،خواہ اس کا کرایہ دارغریب محفص ہو۔ زیادہ ہے زیادہ بیتو کہا جا سکتا ہے کہ غریب خریدار یا غریب کرایہ دارا آسانی بنیا دول پر رہا یت کامستحق ہوگا،لیمن میکوئی نہیں ہت کہ اس سے سرے سے نفع لین ہی ممنوع وحرام ہے۔ا اً رکوئی غریب آدمی ک نا نبائی ہےروئی خریدتا ہے تو کوئی شخص بیتو کہدسکت ہے کہ اس سے زیادہ نفع نه کما و لیکن پیکوئی نہیں کہ سکتا کہ ، نبائی کواسے روٹی صرف ، "ت پرفروخت کرٹی جا ہے ،اوراس يركسي فتم كا غف كم نا دوزخ ميل لے جانے والا كن و ب - الركوئي غريب فخص كوئي فيسى كرا يہ إليتا ت ا یک محفس اس کے ما مک ہے بیتو کہرسکت ہے کہتم اس کی غریت کی وجہ ہے اس ہے کرا یہ کم لور کیکن س ے کوئی تخص معقولیت کے سرتھ اس پر بیاصرار نبیس کرسکتا کہتم س سے یا کل کر بیانداو، یا اس ہے ا پنی اا گت اورخر ہے ہے زیاد و وصول ندکرو ، ورنے تمہاری کمائی حرام اور انتدیقی ں اور س کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف ہوگی۔ نا نبائی نے اپنی ڈکان اس سے کھولی تھی تا کہ وہ اس میں جائر تنجارت کے ذریعے اپنی ممنت اور سر ماہیہ داری کی وجہ ہے من سب نفع کامستحق ہو، خواہ اس کا خریدارغریب ہو، اب اگر س کواس بات پرمجبور کیا جائے کہتم غریب لوگوں کورو ٹیاں ، گت پر فرو خت کرو ، تو وہ نہ تو اپنی دُ کان چا سکتا ہے، اور نہ ہی وواینے بچوں کے لئے روزینہ کما سکتا ہے، اس طرح تیکسی جا، نے و، مسافروں کے واسطے اپنی تیکسی جا، نے کی خدمت کے عوض ان سے مناسب کراہی بھی وصول کرسک ہے ، ہذا اگراس سے بیکر جائے کہتم غریب لوگوں کے لئے پیضدمت مفت فراہم کرد ، توہوہ بیاکام کر ہی نہیں سکتا۔ ہذا بھی سی مخص نے بھی بیامط بہ بیس کیا کہ سی غریب سے وئی نفع ،اُجرت یا کرا ہے مانا کمل طور پرحرام ہے، اس کی وجہ بیرے کہ کسی بھی ڈرست معالمے میں جائز نفع کمانا یا ایسے افراد سے جو کس خدمت کے ذریعے نفع اُٹھا نمیں ان سے اُجرت یا کرا بیدوصول کرنا جا کڑے ،اگر چہ و ہغریب ہوں۔ ۱۹ ڈوسری طرف ممنوعہ معاملہ ہے ممنوع ہونے کی وجہان معاملہ کی تقیق ہاہیت ہے، نہ کہ کی فریق کی والی حیثیت ۔ آمار یا جوا ، وال او الر یا غریب دونوں کے لئے جرام ہے، رشوت جرام ہے خو وکسی ماں دارے لی جائے یوغریب سے مخلاصہ سے کہ مال داری یوغریت ایسے وصف تہیں ہیں جوکسی معالمے کی دُرنگی یا نادُرنگی کی بنیاد بنیں، میکداس معالمے کی بنیودی شرا کط س کی صحت وفساد

كاسبب موتى بي-

اک، مزید بران غربت ایک اضافی Relative اصطااح به و کو تحقف مراحب رکھتی ہے، اگر ایک مرحبہ بیت کی برا ہو ہے کہ انٹرست صرف غریب ہے وصول نہیں کی جائے گا، تا ہم مال است صرف غریب ہے وصول کر تا بالکل حق بجائیہ ہوگا، تو بھر وہ کون می جو اتھار ٹی ہوگی جو غربت جائیے ، ایک ایس بیا نہ مقرد کر ہے کہ جس کی وجہ ہے کی غریب کو انٹرسٹ کی ادا یک ہے مشتی قرار دیا جائے ، پرا آبر جائز یہ ناج ہزا نٹرسٹ کی بغیر قرف سے متحق قرار دیا جائے ہوگا آبر جائز یہ ناج ہزا نٹرسٹ کی بغیر قرف سے متحق قرار دیا جائے ہوگر خوصوں پر انٹرسٹ کی اوا یکنی کو متحق قرار دیا جائے ، جسیا کہ بعض اپیل کندگان کا بھی موقف تھا، تو بھر حقیق تی بھی بذات خود کی مراحب اور حدود جیں ، احقیاح کی حد نذائی اجن سے شروع ہو کر رئیسی ) اشیاء تک جا بہنچتی ہے، اگر احقیاح بیا کو کسی کی ندگی کی ضرور یا ہے تک ہی محدود کر دیا جائے سب بھی بیڈ ایک رئیسی کی ضرور سے جائز کی ضرور یا ہے تک ہی ممان کے لئے الاحوں رو ہے جائیس ، مکان بھی زندگی کی ضرور ہے جائیس ، مکان بھی انسان کی زندگی کی خرور ہے جائیس ، مکان بھی مکان کے لئے الاحوں رو ہے بیش ، مکان بھی انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ، بیڈا کی بھی مکان کے لئے الاحوں رو ہے بیش ، مکان بھی انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ، بیڈا کی بھی مکان کے لئے الاحوں رو ہے بیش ، مکان بھی انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ، بیڈا کی بھی مکان کے لئے الاحوں رو ہے بیش امکان بھی انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ، بیڈا کی بی بیٹکہ یہ تھار تی قرض لئا کہ مؤمل کی تو بیٹر ہونا چا ہے ، بیڈکہ یہ تجارتی قرض سے بیڈکہ یہ تجارتی قرض سے بیڈکہ یہ تجارتی قرض سے بیڈکہ یہ تجارتی قرضہ ہے نہ کو خرصہ سے بیڈکہ یہ تجارتی قرضہ ہے بیڈکہ یہ تجارتی کی قرضہ ہے بیڈکہ یہ تجارتی کی تھی ہے بیگر کی تھی ہے بیڈکہ یہ تجارتی کی تعرب ہے بیٹر کی تعرب ہے بیکٹر کی تو بی بیٹر کی تعرب ہے بیکٹر کی تعرب ہے بیکٹر کی تعرب ہے بیکٹر کی تعرب ہے بیکٹر کی تعرب ہے بی تعرب ہے بیکٹر کی تعرب ہے بیکٹر کی تعرب

۔ ۷۲ اس سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ انٹرسٹ کا جواز نہتو مقروض کی مالی میٹیت پرجنی ہے اور نہ بی رو پید قرض بینے کے مقصد پر بنی ہے ، لہذا اس لحاظ ہے ضرفی اور پیداواری قرضوں میں امتیازیا تفریق کرنامسلّمہ مُصولوں کے خلاف ہے۔

## قرآني ممانعت كي حقيقت

۵۳۰ دُوسری بات جس کی وجہ ہے بیدلیاں قابل قبول نہیں ہے، وہ بیہے کہ نہ تو رہا کو ترام قرار دینے والی آیات صُر فی اور تجارتی قرضوں کے رہا میں کوئی تفریق کرتی ہیں ، اور نہ رہا ہے متعلق ا حادیث میں اس متم کا کوئی فرق نظر آتا ہے، یہاں تک کدا کر بالفرض تھوڑی دیرے لئے یہ بات تسلیم بھی کرلی جائے کداس زمانے میں تجارتی قرض نہیں یائے جاتے تھے، تب بھی اس بات کا کوئی جواز پیدائبیں ہوتا کہ ربا کا جوتصور قرآن کریم کے مخاطب مضرات کے ذہن میں بالکل واضح تھا، اس میں كوئى خار جى شرط عائد كى جائے۔قرآن ياك نے توربا كوئل الاطلاق حرام قرار ديا ہے،خواہ رباكى كوئى شکل اس کے نزول کے وقت رائج ہو یا نہ ہو۔ جب قر آن یا ک کسی چیز کو ترام قر ار دیتا ہے تو اس کی حرمت ہے مراداس معالطے کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس معالطے کا بنیا دی تصور ہوتا ہے جوال علم کے ذریعہ متأثر ہوتا ہے، جب شراب حرام کی منی تھی تو اس سے شراب کی صرف و وشکلیس م ١٠ نه تيمين جوعبد رسرات مؤديم مين رائج تقين، بلكهاي شراب كي بنيدوي حقيقت كوحرام كيا كي تقام ميذا و فی بھی معقول مخص یہ بات نہیں کہ سکتا کے شراب کی کوئی ایس شکل جوحضور ملاثوم کے زیانے میں مرة ن المحى حرام نبيل ہے۔ جب قمار يا جوئے كى حرمت كا املان كيا گيا، تو اس كى حرمت كا مقصد صرف اس زمانے میں رائح قمار کی صورتوں تک محدوونہ تھا، بلکہ درحقیقت اس کی ممانعت اس کی تمام موجود وادر آئند وشکلول پرمحیط تھی ،اور کوئی بھی بیت تقلی تو جینبیں کرسکتا کہ جوئے (Gambling) کی جدیدصورتش اس می خت کے تھم کے تحت نہیں ہتم سے بھی ہے بات ذکر کر چکے ہیں کہ دیا ہے جو معنی اہل عرب کے بہتے میں آئے اور حضور عاتیا کا اور ان کے صحابہ کرام ٹن ایم نے بھی بیان قرمائے وہ ب سے کہ قرض یا ذین کے معامعے یر کوئی بھی مقرر کردہ اضافی رقم رہا ہے، رہا کا یہ تصور حضور اللہوم کے ز ، نے میں بہت ک شکلیس رکھتا تھا، اور بعد میں آنے والے ز ، نول میں اس کی شکلوں میں مزیدا ضاف ہوا ہوگا ، اور مستقبل میں بھی اس کی شکلوں میں اضاف متوقع ہے، کیکن جب تک مذکورہ بالا رہا کا بنیا دی منسراس معالے میں موجودر ہے گا، ربا کی وہ شکل یقیناً حرام رہے گی۔

### عہدِ قدیم میں بینکاری اور پیداواری قرضے

سے: تیسرے یہ کہ یہ بات کہنا بھی سیح نہیں ہے کہ بنجارتی یا پیداداری قرضے اس زمانے میں جبکہ رباح استرام قرار دیا گیارائی نہ تھے،اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے بہت دافر موادر یکارڈ پر آچکا ہے کہ بنجارتی یا بیداداری قرضے اللی عرب کے لئے اجنبی نہ تھے،اور بیداداری اور تجارتی مقاصد کے لئے قرضے اسلام کے ظہور سے پہلے اور بعد دونوں زونوں میں رائے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ علمی اور تاریخی ریسرج نے اس تا ترکی نلطی پورے طور پر بے نقاب کر دی ہے کہ تجارتی اور بدیکاری معاملات در حقیقت ستر ہویں صدی میسوی کی ایجاد ہیں، عہد جدید کی تحقیقات نے بیٹا بہت کیا ہے کہ بدیکاری معاملات کی تاریخ کم از کم دو ہزار سال قبل سے پرانی ہے انسائیکو پیڈیا برٹانیکا نے بینکوں کی تاریخ پر بحث کے دوران تفصیل سے بدیکاری کی ابتداء کی مثالیس

بیان کی بیں واس کا متعلقہ مضمون درج ذیل عبارت سے شروع ہوتا ہے

گزشتہ اقوام مثلاً عبرانیوں نے جب سر مابیة رض دینا شروع کیا ، اس زمانے میں دہ ایسا کوئی بینکاری کا نظام نہیں دکھتے سے جے جدید نقط کاہ سے کمل کہا جو سکے ، لیکن ووج اور ن اس طرح کا ایک نظام تیں ووج اور ن اس طرح کا ایک نظام تیں رکزی تھا۔ یہ کی انفرادی یا ذاتی تحریب کا نتیجہ ندتی ، بلکہ یہ مال دار اور منظم نم بی ادارول کی طرف سے اداکی جانے والی خنی خدمت تھی ، ببل اور منظم ندبی ادارول کی طرف سے اداکی جانے والی خنی خدمت تھی ، ببل کی ایک دستادیز سے پہتے چاتا ہے کہ جو ندی کے عبادت فان کی طرف سے اداکی جے بیت جاتا ہے کہ جو ندی کے سکے دارا این بل کی جی سورٹ پرست امت شاخ سے دراوا کر سے کا فاوا اور کی کئی کے بیٹے ماس شاخ نے وارواین بل کی جی سورٹ پرست امت شاخ سے دوت وہ اصل بمع سود اداکر سے گا، فور کی ایک مارور دو ایک خی سورٹ پرست امت شاخ سا دادا کر سے گا، فور کار دو و کیل تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت وہ اصل بمع سود اداکر سے گا۔ یہ بات محقق ہو چی ہے کہ سورج پرست امت شاخ سا دادا کر سے گا، فور کنداں تحریر کے ساتھ موجودہ دور کے قابل امت شاخ اس ادار سے کی بی مقرر کردہ و کیل تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فروخت ( Ne gotiable ) شجارتی دستاویز اس شم کی تھی کہ دہ فروخت ( Paper ) کیاند تھیں ۔ ایک ادراس زیانے کی دستاویز اس شم کی تھی کہ دہ بیان کرتی ہے کہتاری بم کے بیٹے داروائی چی نے اباتم کی بیٹی سورج پرست بیان کرتی ہے کہتاری بم کے بیٹے داروائی چی نے اباتم کی بیٹی سورج پرست بیان کرتی ہے کہتاری بم کے بیٹے داروائی چی نے اباتم کی بیٹی سورج پرست بیان کرتی ہے کہتاری بم کے بیٹے داروائی چی نے اباتم کی بیٹی سورج پرست

ا آ فی سے ایک چاندی کا سکہ Shekell) سورٹی دیوتا کی جی چنی الکہ استعمال ہو فی (Balance) سے سے میں میں سیندل ہو فی کی خربداری میں استعمال ہو فی مسلم سوں کی کُن فی کے وقت وہ اس کی اس وقت کی قیمت پر بیاتہ ضدم سوں کی کٹائی کے وقت وہ اس کی اس وقت کی قیمت پر بیاتہ ضدم سوں کی کٹائی میں اس مرشیقلیٹ کے حال کوادا کر ہے گا۔

یہ مضمون مز بر تنصیل بیان کرتا ہے کدائ تھم کے بدیکاری کے ادارے یونان ، زوم مصر وغیر دیم مضرت میسی عاید السام سے صدیول آبل قائم کئے گئے تھے، اور وہ رقم جمع Deposit کرتے ، ان کو سودی قرضے پر وہتے ، اور بزی مقدار میں بیٹرز آف کریڈٹ (۱۰ (۱۰ مالیا تی استاد برات محتاد ہے کہ سے کہ سے کہ مقدار میں استاد کرتے تھے۔

22 ماضی قریب کا ایک مشہور مؤرخ ول دورانت نے ان بینکاری نے معامدت کی تنصیل بیان کی ہے جو پانچو یں صدی قبل مسیح میں یونان کے اندرر کی تنے، انہوں نے اگر بیا ہے کہ سود پر بیسے جمع کرانے پراگر چاس زیان کے نفسفیوں نے بہت تقید کی الیمن پھر بھی یونان میں بینک قائم ہو گئے:

کی دات ہے ہے مبادت فانوں کے فزاف میں جمع کرات ہے، وہ عبادت فاف فانے بینک کی طرح فدمت سرائی م دیتے ہے، اور وہ متوسط ریت آف انٹرسٹ (شرح سود) پرافراداور ریاستوں کو قرضے دیتے ہے، ویلفی میں آپولو نام کا عبادت فاند کی حد تک پورے یونان کا ایک بین الاقوامی بینک تھا۔ کوئی فخص ذاتی طور پر گورنمنٹ (حکومت) کو قرض نبیل دیتا تھ، تاہم ایک میاست و دسری ریاست کو قرضے دیا کرتی تھی، جبکہ صرافول ماسک میسوی میں اپنی میز پر ہوگوں کے پیلے نہیا زے رہے ہیں اور پھرتاجروں کو سے اپنی میز پر ہوگوں کے پیلے دیان نات کا دیان کے باور پھرتاجروں کو اینے ایک کے حس ب سے الا

اس فیصد کی شرح سود پر قر مضوی شروع کی ، اس طرح و د بینر بنت ہے گئے ،
اگر چہ وہ اے بونان کے عہد قدیم کی انہاء تک (بجائے لفظ بینک کے)
(Trapezite) ٹرے لی زٹ کہتے رہے ، جس کا مطلب میز کا آدی ہے ،
اس نے ابنا پہ طریقہ در حقیقت مشرق قریب ہے لے کر اور اے ترتی دے کر
زوم (انفی ) میں منتقل کی ، جو کہ بعد میں منتقل ہوتے ہوتے جد ید یورپ تک آبنج

ایرانی جنگ کے متصل بعد تھیمس ٹوکلس نے کوریا تھیا کے بینکر فدسٹینیوس کے بال سی خیلنش (جو چارال کھ بیس بزار ڈالر کے مسادی تھے ) ڈیپازٹ کے طور پررکھوائے ،اوراس کا بیمل بزی حد تک ان سیاسی مہم جولوگوں کے طریقہ کار کے مشابہ تھا جو اکارے دور بیس فیرطکوں بیس اپ آشیا نے بن کرر کھتے ہیں، کے مشابہ تھا جو اکارے دور بیس فیرطکوں بیس اپ آشیا نے بن کرر کھتے ہیں، یہ معاملہ فیر ندی بینکنگ کی سب ہے مہلی معلوم مثال ہے، اس صدی کے اختام پر اپنی اسھیلس اور آر پھسلس نے وہ ادارہ تو تم کیا جو یون ن کے برائیویٹ بینکوں ہیں سب سے زیدہ ومشہور ٹابت ہوا، لندیم بینکاری کے روپ پر ائیویٹ بینکوں ہیں سب سے زیدہ ومشہور ٹابت ہوا، لندیم بینکاری کے روپ کی اس تیز رفار دور آزادانہ کردش نے پہنے ہے کہیں زیدہ وتنی آن اند، زیمل ایتیمنز کی تھارت کو وسعت بخشی۔

۸۷ عرب یس بھی اسلام کے ظہور ہے قریبی زیانے میں تجارتی ہستی اور ذرقی قریضے سودی بنیود پر شرم کی بازنطینی حکومت میں استے ریادہ عام سجھ کہ یک بازنطینی حاکم جشینین استان المامی بنیود پر شرم کی بازنطینی حکومت میں استان ریادہ عام سجھ کہ یک بازنطینی حاکم جشینین کے اسلامی کے مقروضوں کے لئے ریٹ آف انٹرسٹ (شرح سود) کی تعیین کے لئے باقاعدہ ایک قانون ٹافذ کرنا پڑا۔ گئن (Gilsbon) اے جشینین کے اس قانون کی تعیین کے حکوم قانون کا فیان کی ہے کہ وہ قانون انٹرنائی ممتاز لوگوں ہے ۲ فیصد میں موگول ہے 1 فیصد میں اور صنعت کاروں ہے ۸ فیصد اور بحری انٹورنس کرنے والوں کو ۱ فیصد تک کے حساب سے سود بیٹے کی اب زے ویتا تھی تبین کے اصل الحاظ ہے ہیں۔

Persons of illustrious rank were confined to the moderate profit of four percent; six was pronounced to be the ordinary and legal standard of interest, eight was allowed for the convenience of manufacturers and merchants:

twelve was granted to nautical insurance.(1

ترجمہ اعلیٰ ترین عہدوں کے لوگوں سے متوسط نفع س فصد تک، لا فیصد ہام لوگوں کے لئے متوسط قانونی ریٹ قرار دیا گیا، ۸ فیصد صنعت کاروں اور تاجروں کے لئے مقرر کیا گیا ،اور افیصد بحری انشورنس کرانے والوں کے لئے متعین کیا گیا۔

49 مندرجہ ہو، پیراً مراف کے تحت السطور سے ہات سمجھ میں آتی ہے کہ باز نطینی حکومت میں تجارتی سودا تن زیادہ پھیل چکا تھا کہ ان کے ریٹ آف انٹرسٹ کو معین کرنے کے لئے ایک مستقل قانون نافذ کرنا پڑا۔

جسٹینین کا یہ قانون حضور ہو تی ہا گئی ہیدائش ہے، پہر عرصہ قبل ہی ہا زاطینی حکومت میں افراہمل ہوا تھا، کیونکہ جسٹینیں کی وفات ۱۹۵ میں ہوئی ، بکر آخضرت باز ہوا کی پیرائش و کے میں ہوئی ، بکر آخضرت باز ہوا کی پیرائش و کے میں ہوئی ، اور یہ بات فا ہر ہے کہ وہ قانون اپنے نفائے وقت ہے لے کر کافی عرصے تک موتر رہا فادس کے طرف اہل عرب خصوصاً اہل کہ کافی عرصے ہے باز نظینی حکومت کے انہائی تاہذیب یافت صوبول میں ہے ایک صوبہ ہم آئے تفصیل کے ماتھ تجارتی تعلقات برقر ارر کھے ہوئے تھے، ابھی ہم آئے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے کہ اہل عرب کے تجارتی قافی شم کے ساتھ ورآمہ و برآمہ کی تجارت کی بورے بینے کہ کرتے تھے۔ باز نظینی معطات کے ساتھ ان کے معاثی اور یا بیاتی تعلقات اس قدر نمایاں بھے کہ کورے بین کو مین ہوئی تھی وہ باز نظینی حکومت کے بنائے ہوے (پیندی کورے بین کورے ایک اور ہوئی تھی وہ باز نظینی حکومت کے بنائے ہوے (پیندی کے ) در بھم اور (سونے کے ) وین رہتے ، یہاں تک کہ شاعروں نے دینار کو قیمری کے نام سے بگار ہے بھر ہے کہ اے کہ

یروق عیون الساطرات کانه هرقلنی ورن احسر التبر راجع مرقلنی ورن احسر التبر راجع ترجمه و کی گابول کوده اتن پیند آتا ہے، جے سرخ سونے کا ذھا، بواشاور دم برقل کے مقرر کرده وزن کا دیتار۔

۱۹ این العنبری نے ایک شعر کا حوالہ دیتے ہوئے ہے کہا ہے کہ۔

دنانیر مما شیف فی ارص فیصر "
دنانیر مما شیف فی ارص فیصر "

Cabbon: The Decline and Fall of the Roman Empire, chapter 44, The Institute iv. 2p 90.

#### ''وود بنار جو قیصر کی زمین میں چکائے جاتے تھے۔''

۸۱ مزید بید کر بعض معاصر لکھنے والوں نے بید دعویٰ کیا ہے کہ عرب سکوں کے نام درہم، دیندراور فلس دراصل ہونائی یا الطبی الفاظ ہے ما خوذ ہیں، جو کدان ناموں سے کافی طنے جلتے ہیں، یہ زنطینی سکے پورے عالم اسلام میں لائے جاتک استعال میں رہے، یہاں تک کداس کے بعد عبدالملک این مروان نے اینے ویتارینائے شروع کیے۔

۱۸۲ افل عرب کے دوسے سے اس کے دوسے وں کے ساتھ استے قریبی مانی معاملات کو مد ظرر کھتے ہوئے سے سے محدود کہنے کیا جاتا ہے کہ افل عرب رومی حکومت میں رائج شدہ قرض کے معاملات سے باکل ہے جبر سے جہ جدوہ سے جبارتی تعلقات صرف شرم تک محدود نہیں ہے، بکدوہ عراق معراورا پہتو ہیا (حبشہ) تک چھلے ہوئے تھے، وہ ان عما لک کے تجارتی انداز اور طر پیٹد کار سے بخو بی واثقف ہے، افل عرب ان مما لک کے سودی معاملات سے کس قدر آ گاہ تھے، اس کا انداز ہدید کو بھی معروف صحابی حضرت عبداللہ بن سلام بڑا ہی کے معروف صحابی حضرت عبداللہ بن سلام بڑا ہی ایک تھے اور مدید میں زیارت کی غرض ہے آئے تھے، عبداللہ ابن سلام بڑا نے ان کو خبر دار کیا کہ وہ السے ملک میں رہے میں کہ جہال یہا بہت پھیرہ ہوا ہے، ہذا ابن سلام بڑا کے ساتھ معاملات کرتے وقت خوب محاط رہنا ہا ہے کہ کہیں وہ بے خبر کی میں رہ میں میں موث نہ ہو ہے، ہذا ابن کو جبال کے ساتھ معاملات کرتے وقت خوب محاط رہنا ہا ہے کہ کہیں وہ بے خبر کی میں رہ میں موث نہ ہو جا کی میں موث نہ ہو گا ہے۔ اپنی میں موث نہ ہو جا کی میں موث نہ ہو جا کہیں وہ بے خبر کی میں رہ میں موث نہ ہو جا کی میں موث نہ ہو کہا کہ میں میں میں ہو ہے کہ کہیں وہ بے خبر کی میں رہ میں موث نہ ہو جا کیں ، بالکل میں تھیجت حضرت آئی بن کے سرائٹ نے اپنے شرائر دزر بن خبیش سے کہا کہ جا کہا کہیں ہوں کے سرائی ہے کہا کہیں ہوں کے میں موث نہ ہو جا کیں ، بالکل میں تھیجت حضرت آئی بن کے سرائٹ نے اپنے شرائر دزر بن خبیش ہے کہا کہیں وہ بے خبر کی میں دہ جا

### عرب میں تجارتی سود

۱۹۳ اب خود جزیره نمائے عرب کی طرف آجائے ، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرسکت کہ تجارت ، عرب کی انتہائی اہم معاشی سرگرمی تھی ، خصوصاً مکہ کرمہ چونکہ بنجر زمینوں اور بہاڑی ، قول پر مشتمل ہے ، اس لئے وہ زراعت کے لئے بالکل نامن سب تھا ، اس وجہ سے انل مکہ کی اقتصادی زندگی کا تمام تر محور تجارت تھی ، اور ان کی تجارت کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ صرف عرب تک محدود نہ تھی ، بلکہ ان کا اصل کاروبار ، می اپنی اشیاء کو دُومر ہے مما ملک کو برآ مہ کرنا ، اور ان کی اشیاء اپنے یہاں درآ مہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قافلے شام ، عراق ، مصراور ایتھو بید وغیرہ وہ تے تھے ، درآ مہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے ان کے تجارتی قافلے شام ، عراق ، مصراور ایتھو بید وغیرہ وہ تے تھے ، ان تجارتی قافلوں کی تاریخ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک جا ملتی ہے ، یہ بات قرآن کر یم میں ذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کو یں جل ڈال دیا تھی ، جہاں میں ذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کو یں جل ڈال دیا تھی ، جہاں سے ایک قافلہ ان کونکال کرمصر لے گیا اور دہاں انہیں فروخت کر دیا ، اس بات کی تاریخی شہر دتے ہوجود

ہیں کہ بیتجارتی قافلہ ایک عرب قافلہ تھ جس میں مطرت اساعیل ملیہ السلام کی اولا دبھی شام تھی ، جو کہ یک تنجارتی سفر ہراشیاء برآ مدکرنے کے لئے مصر جارہے تھے، اس حقیقت کا تذکرہ ہائیل کے قدیم صحیفول میں بھی اس طرح ندکورہے:

And they sat down to eat bread and they lifted up their eyes and looked and behold, a company of Ishmaehtes came from Gilad with their camels bearing spicery and balm and myrrh going to carry it down to Egypt (1)

ترجمہ. اور وہ کھ نا کھ نے جیٹھے اور آنکھ اُٹھ کُی تو دیکھا کہ اساعیلیوں کا ایک قافد جلق و سے تر ہا ہے اور گرم مصاحب اور دغن بلسان اور مُرَ اُونٹوں برلاء ہے ہوئے مصر کو لیے جارہا ہے۔

۸۳ یے ۶ ب قافدانے قدیم زمانے میں ہزاروں میل ؤور ملک مصری طرف مصالحہ بات ، پر (مرہم) اور خوشہویات وغیرہ برآ مدکرنے جارہا تھا ، اس سے اندازہ نگایا جا سکت ہے کہ اہل جو ب اپنی تاریخ نے باکستان نے کہ اہل عرب اپنی تاریخ نے باکستان نے کہ اہل مندانہ تجارتی مہم جوئی کوکس صد تک برو نے کاراا کے بوٹے تھے۔

<sup>(</sup>۱) بائل آنب بيدائش ٢٥٠٣٧\_

<sup>(</sup>۲) وَاكْرُ جَوَادِ عَلَى فَيْ اللِّي بَهِمْ بِن كَمَاكِ المنصل في تاريخ العرب قبل الاسلام " بيل تقريباً دوسوصحات برا مد (۳۷ مرسر ۱۳۷۲) ظهور اسدم بي قبل الل عرب كي شجار تي زندگي كنذ كري كے لئے وقف كرد يے جير

عربوں نے مختنف اقوام اور قبائل سے کیے ہوئے تھے، ان قافوں کے سرئز کا انداز واس طرح رگایہ جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابوسفیان کی قیادت میں جانے والا ایک قافدایک ہزاراُونوں پر مشتمل تھی، اور اسے اس سنر میں سوفیصد (ہردینار برایک دینار کا) نفع ہوا تھا۔ (۲)

۸۶ میہ بات ظاہر ہے کہ استے ہوئے قافلے کا تنہا کوئی ایک فرد ، مک نہیں ہوسکتا، بکہ دہ اللہ اللہ اللہ کا تنہا کوئی ایک فرد ، مک نہیں ہوسکتا، بکہ دہ اللہ اللہ کا مشتر کہ کاوٹس کا نتیجہ تھ، اور اس میں مشتر ک سرمایہ کی مشتر کہ کاوٹس کا نتیجہ تھ، اور اس میں مشتر ک سرمایہ کی مورخوں نے یہ بات تحریر ک ہے کہ برفرد نے سرمایہ کارک کی ہوئی تھی، مؤرخوں نے یہ بات تحریر ک ہے کے برفرد نے سرمایہ کارک کی ہوئی تھی، مؤرخوں نے یہ بات تحریر ک ہے کے برفرد نے سرمایہ کارک کی ہوئی تھی، مؤرخوں نے یہ بات تحریر ک ہے کے برفرد نے سرمایہ کارک کی ہوئی تھی اس کے برفرد نے سرمایہ کارک کی ہوئی تھی اس کے اس کار کے برفرد نے سرمایہ کارک کی ہوئی تھی اس کے برفرد نے سرمایہ کارک کی ہوئی تھی اس کے برفرد نے سرمایہ کی بات تحریر کے برفرد نے سرمایہ کی بات تحریر کی ہوئی تھی اس کے برفرد نے سرمایہ کی برفرد نے سرمای

لم یعی فرشی و لا فرشیة له منقال الا بعث مه می العیر تر بر کولی قریش مرد اور عورت ایماند بی تق که جس کے پاس ایک مثقال سونا بواور اس نے اس قافلے میں شالگایا بو۔

۱۹۷۰ اور میصرف ابوسفیان کے قافلے ک خصوصیت نہیں تھی کہ اس میں اس طری سرہ یہ کاری کی گئی تھی ، بلکہ اس وفت ہر بڑے قافے کو اسی انداز میں منظم کیا جاتا تھا۔

ڈاکٹر جوادعلی جن کی ج جیت کے عربوں کے بارے میں تفصیل محقیق پوری علمی ڈیو میں پذیرائی حاصل کر چکی ہے، اس میں انہوں نے ان قافلوں کے حصول سر مایہ کے ذرائع کا تذکرہ کرت ہوئے لکھا ہے کہ:

و يطهر مما ذكره أهل الأحدار و أوردوه عن قوافل مكة ال مال القافلة لم يكن مال رحل و احد أو أسرة معينة بل كال يحص تحارًا من أسر محتلفة وأفرادًا وجد عدهم المال، أو اقترصوه من عيرهم فرموه في رأس مال القافلة أملا في ربح كبير،

<sup>(</sup>۱) الزبيري تاج العروس المسار (۲) فهية العرب ما المامن كالرساء من المس 3.40 بروه (19م

ہے، وہ یہ ہے کہ ان قافلوں کا سر ماہیہ بھی کسی تنہا فرد کانہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مختلف خاندانوں کے تاجروں سے تعلق رکھتا تھ، یا ایسے افراد جو بذات خود مال در شقے، یا ایسے افراد جو بذات خود مال در شقے، یا انہوں نے دوسرول سے سر مایہ قرض لیا تھا۔ قافلوں میں بڑے بڑے تفق کی اُمید پرلگا دیا تھا۔

خط کشیدہ عبارت سے بہت چاہا ہے کہ ان قافلوں کا سر مایہ تجارتی قرض وغیرہ ہے بھی آتا تھ۔ ب. تمام تغییر کی کمابوں نے رہا ہے متعلق سورہ بقرہ کی آیات کا ہی منظر ذکر فر مایا ہے، تقریباً سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ عرب کے مختلف قبائل ایک دُوسرے سے سود پر قرض لی کرتے تھے، مثناً ابن جریر الطمر کی لکھتے ہیں:

> كانت بنو عمرو بن عوف يأخفون الربا من بني المغيرة، و كانت به و المعيرة يربون لهم في الجاهلية . (١) تريم بنوتمروكا قبيل ينومغيره سي سودليا كرتا تفاء اور بنومغيره ان كودور جابليت

یں سود دیتے تھے۔ یرقر ضے کوئی فر دانفر اد ک

یہ قرمنے کوئی فر دانفرادی طور پر ایک دُوسرے سے نہیں لیٹا تھ، بلکہ ایک قبیز مجموعی طور پر ایک دُوسرے قبیلے سے قرمنے لیٹا تھا۔

ہم یہ بات پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ عرب کے قبائل اپنے تجارتی قافلوں میں سر ماہیکاری اور اجتماعی تجارت کا فلوں میں سر ماہیکاری اور اجتماعی تجارت کے لئے مشترک سر ماہیک کمپنیوں کی طرح کام کی کرتے تھے، اس لئے ایک قبیلہ کا وُرس ہے۔ بھے سے قرض لیمنا صرف احقیاحی یا مَر فی مقاصد کے لئے نہیں ہوسکتا، بلکہ ورحقیقت و ہتجارتی مقاصد کی تحمیل تھی۔ قرضے تھے جن کا مقصد تجارتی مقاصد کی تحمیل تھی۔

ج سورہ رُوم (۳۹ ۳۰) کی وضاحت کے ذیل میں جس کا ذکر ہیجھے اس فیصلے کے پیرا گراف نمبر کا میں آچکا ہے، عامدا بن جربر طبر کی نے قر آن پیک کے قدیم مفسرین کا نقط نظرین ن کا مقط نظرین ن کیا ہے کہ ہے آ بت دور جاہلیت کے ان افراد سے متعلق ہے جود دسروں کواس غرض ہے قرض دیتے تھے تا کہ مقروض کی دولت میں اضافہ موہ علی مدا بن جربر آئے اس موقف کی جہایت میں مفر ت ابن عب س بنا تھا کی دوایت فی رفعر ت ابن عب س

الم تر الى الرحل غول لمرحل الأموليث فيعصبه، فهدا لا يربو عبد الله لأنه يعطيه لغير الله يثري به ماله. (٢)

<sup>(</sup>۱) الملم كي جامع البيان، ج ١٠٠ من ١٠٠ (٢) العلم كي جامع اببيان، ج ١١م ١٥م ١٥٠

ترجمہ، کی تم نے ایک شخص کو دُوسرے سے یہ کہتے نہیں دیکھ کہ میں تم کو ضرور تمویل Finance) کروں گا، پھروہ اس کو دے دیتا تھ، تو بیالقد تعالی کے یہاں نہیں بڑھتا، کیونکہ اس نے اس کو ابتدکی رضا مندی کے واسطے نہیں وید بلکہ مال میں اضافے کے لئے دیا ہے۔

ہے مال دیتا تھا تا کہ اس کے مال میں اضافہ ہوجائے۔

یہ بات فی ہر ہے کہ کی مخص کو اس غرض سے تمویل کرنا کہ اس کے ماں ہیں اضافہ ہو جائے ،اس کا مطلب یہ ہے کہ دومقر وض اس بال کو سے تبی رہ میں لگائے گا، اور اس ہے نفع کم سے لئے ہیں اس کی دوات میں اضافہ ہو گا۔ مھنرت این عباس مزفن اور ابرائیم نخفی کے ذرکورہ، ووں اقوال سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب معاشرے میں پیداواری مقاصد کے لئے وہے جانے والے قرضاتے عام تھے کہ اس سمعے میں قرآن پاک کی سور وکر وم کی آبات ناز ل ہو کی ۔

و تنجارتی مود کا تصور خود حضور طابع الا کی ایک حدیث میں بھی ماتا ہے جو مسند احمد بن حنبیں ، المبر اراور انظیر انی میں عبدالرحمن بن انی بکر خات ہے منقوں ہے ، ان کے مطابق حضور طابع ہے ارش د فرماما:

القد تق فی قی مت کے روز ایک مقروض کو باہ میں گے۔ وہ القد کے سے کھڑا اور اس سے ہوچھ جے کا تم نے بیقرض کیوں ہو اور تم نے لوگوں کے حقوق پامال کیوں کے اور کی جائے گئی ہے میڈرض کیوں ہو اس کے جائے ہیں کہ میں حقوق پامال کیوں کے اور ہے کا اے میر نے فاد اس نے بیقر ضدیا تھا میکن میں نے اسے نہ کھانے چنے میں منہ کپڑے بہتے میں اور نہ ان کے بچائے کہ کھام کرنے میں ستعمال کیا، بلکہ میں آگ یا چوری یا تجارتی نقصان کی تکلیف میں جتا ہوگی، القد تعمالی فرم میں سے میر سے بند ہے کے بات کہا میں ہی وہ بہترین ذات ہوں جو تمباری طرف سے بند ہے دی وہ تم میں اس کے میر سے بند ہے کے بات کہی المیں ہی وہ بہترین ذات ہوں جو تمباری طرف سے بند ہے کہی المیں ہی وہ بہترین ذات ہوں جو تمباری طرف سے اس جو وہ تم میں اگرے گئے۔ (۱)

خط کشید وعبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص نے تنجارتی مقصد کے لئے قرضہ میا تھا،جس

<sup>(1)</sup> الهيشي: مجمع الزوائدج ١٠٠ من ١٣٠٠.

میں اس وال رقی کتصاب و یو، ال سے بیافا ہر موتا ہے کہ تجارتی تا ہے استا کا تھور مشور موج م ہے ذبن میں ہانگل صاف اور واضح تھا۔

ی رک کی ایک تو ی حدیت میں حضور مراہم نے ایک اسرائیلی مخض کا دافعہ بیان فر ماج ہے کے وہ بیت تخص ہے ایک ہے اروین رقرض مینے کے بعد سمندری سفر پر روانہ ہو گیا ، استہا کہ دُوسری ردیت ہے ۔ چلا ہے کہاس کا بہ قرضہ تی رتی مقاصد کے لئے تھا۔ (۴)

مزید یہ کہاتی بڑی مقدار کا قرضه صرف ذاتی ضروریات کی تنکیل کے لئے نہیں ہوسکتا ،اور ی صدیت میں س کا بھی ذکر ہے کہ وہ قریبے کے بعد سمندری سفر پر روانہ ہو گیا ،اس قریبے ک میعاد کے انتقام پر اس کواتن زیاد واقع موا کہاں نے ایک ہزار دین راسیخ قرض دینے والے کو بھیجے اور چراس نے ن کودوہ رہ ایک ہے روین راس منیال سے بھیجنے کی پیشش کی کدش پر انہیں کیہے ایک ہزار وصول نہیں ہوئے ہوں تے الیمن قرض اپنے والے نے پہتلیم کرنیا کہ میں نے وہ وصوں کر لیے تھے، لمذااس نے دوبارہ ایک ہزار دینار قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔

یہاں پر یک اور مٹال ہے جس میں حضور پورٹیزم نے بذات خود تنجارتی قرضے کا تذکر ہفر ہایا

ه ندکوره بالانتجارتی قافعول کے ساوہ کھوڈ وسری مثالیس ایس بھی ہیں جو یہ فاج کرتی ہی کے تحارتی قریض داتی میٹایت ہے بھی لیے اور ایسے جاتے تھے، یہاں ذیل میں چندمشاہی دی جاتی ٠٠٠

(١) حسنور موشوم كاچي ابولهب آپ موشوم كالمخت ترين مى لف اورۇشمن تھا،كيكن اس نے یذ سے خود غزا و دُبدر میں شرکت نہیں کی واوراس کی وجہ رہنگی کیاس نے ایک شخص عاصم بن ہشام کوہم ہزار ورحم سادی قریض می و بیئے تھے اور جب وہ بن کی ادایکی کرنے ہے قادر شاہوا تو اس نے اپنے مقروض یز روزام ن میٹایت ائیب بجوے آئی کہ ورت ہے کہیں زیاد وکٹی الیکن ورفقیقت اس نے پیرقم تی رت کے بنے ن تقی، جواس کے لئے تام رہابت نہ ہوئی ، بلکہ وہ دیواہیہ ہو گیا۔

(۲) حدیث اور تاریخ کی بہت کی تربوں میں ۔ بات مذکورے کہ حضرت زیم بین عوام

(۱) البخاري کټاب ۳۹، صديث: ۲۲۹۱

<sup>(</sup>۲) عظم الري من ١٩١٨ المام المام الحاري في ميرون في والري فيك يرجي ال كالتوان كي تحت الى الماماور وہاں ہمندر کے ذرایع تحارت کا ذکر کیا ہے ، کتاب ۱۳۴۰ یاب ۱۰ معدیث ۲۰۹۳ م

بڑا خضور مزاہی ہے ماں دارتر ین صحابہ کرام بن یہ ہیں سے تھے،ان پرائتورک وجہ سے لوگ ن نے پاس بطور امانت ہیں رکھوانا ہی ہج تھے، وہ ان تمام ہیںوں کو بطور امانت رکھے سے انکار کر دیتے تھے، ابستہ بطور قرض رکھنا منظور کر لیتے تھے، اور یہ بات لوگوں کے بے زیادہ فی کدہ مند تھی، کیونکہ قرض کی صورت ہیں حضرت زہیر مزائز کو انہیں وہ رقم ہر صت ہیں لوٹان پڑتی تھی، جبلد امانت کے طور پر رکھوانے کی صورت ہیں اگر وہ رقم باگرانی ہفتوں ہیں تنف ہو جاتی مثنا پوری، آگ وہ نیم ہی گئے ک صورت میں بقو وہ اس ہے کولوٹانے کے امددار نہ تھے، جب لوگ ان کو وہ رقم بطور قرض اسے او وہ آس منظور قرض اسے او وہ آس کے دوائن کی منظور تی سے اور کان مثنا ہوری میں تی ہو جاتے ہو ہو تھے اور پھر اسے آب ہوری کی دوایت کی مواہد کی کا بیا نداز اور طریقہ موجود وہ دور کے پرائیویٹ بینیوں کوئی مث ہا ہے، امام بی دی کی دوایت کے مواہل میں تی ہوئی آسے کر مہر قوم کا باب حساب گایا گیا تو وہ بیکس ، کا تھیں ، اور وہ تمام کی تمام تجارتی منھو ہوں ہی تی جوئی تھیں۔ ا

(۳) این سعد کی روایت کے مطابق مصرت عمر میٹر ایک تبارتی تا فدرش میجیجی بیا ہے۔
ہے، اور اس مقصد کے تحت انہوں نے مصرت عبدالرحمن بن عوف میٹر سے بیار ہزرہ مرقوض بیا۔
ہے ، اور اس مقصد کے تحت انہوں نے مصرت عبدالرحمن بن عوف میٹر سے بیار ہزرہ مرقوض بیا۔

(۳) این جریر کی روایت کے مصرف اور نبیان ویٹر ان بیا کی بهند بات ماتب ساتھ ہے مصرت عمر ساتش سے بانہوں نے بیا چیے میان می فریدار کی مصرت عمر ساتش سے بیارت کی غرض ہے ہم ہزار رو پے قرض ہے ، انہوں نے بیا چیے میان می فریدار کی میں رگا ہے ور پھر اس می مان کو قبیلا کلیا کے باز اریش فرونت کیا۔

(۵) بیمیلی کی روایت کے مطابق مطرت مقداد بن اسود مایتر بے مطرت عثمان سائٹر سے مطرت عثمان سائٹر سے سائلے ہزار درہم بطور قرض لیے ، ظاہر ہے کے کسی غریب تھی کا اتنی بوی مقدار میں قرض لینز اپنی ہوگی احتیاج کی تھی بار درہم بطور قرض لینز اپنی ہوگی احتیاج کی تھی بار درہم بھی ہوسکت ، جبکہ مضرت مقداد مایش جنہوں سے بیقر ضدیو بیت و حد مال دار صحابی بین کہ جن کے بیاس غزوہ کا بدر میں گھوڑ اتھا ، اور جن کی زرعی پیدا دار مطرت معادید سائٹر نے ایک لاکھ درہم میں خریدی تھی۔

(۱) معزت عمر مائٹز کو جب ایک میسائی نے زخمی کردیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلاکر اسے بدایت کی کہ دوان کے صحبز ادے نے بیٹے کو بلاکر اسے بدایت کی کہ دوان کے صحبز ادے نے برخصوں کا حساب کرے ان کے صحبز ادے نے ببال قرضوں کا حساب کی قووہ ۸ ہزار درہم منظے، بعض مطرات نے مطرت عمر مائٹز کو بیمشور ددیا کہ تب بیر تم بیت امرال سے قرض لے کرقرض خواہوں کو اداکر دیں ، اور پھرا پنے انا ہے بیج کر بیت

<sup>()</sup> صحیح اروری کا ساجهاد کاب کاب سرمدیث ۱۲۹، فتح الباری ن ۱۹، مل ۱۲۹ م

<sup>(</sup>۲) این معد الطبقات میری دیروت دی ۳ ص ۱ سال ۱ سال الطبری تاریخ الممری سیص ۱ سال

امال کوادا کر دیجئے گا، کیکن مطرت عمر بٹائٹر نے بیٹجویز ند مانی اوراپنے صاحبز ادے کو ہدایت کی کدوہ ان کے اٹا نئے چچ کر بیٹر ضدادا کر دے ، ظاہر ہے کہ ۸ ہزار درہم کی رقم ذاتی احتیات کے لئے قرض نہیں کی جاعتی۔

(۷) اہم ، لک نے اپنی کتاب مؤطامیں حضرت عمر بنائٹز کے دو صاحبز ادول مضرت عبدالله ولنز اورمضرت عبيدالله بناش كاواقعه ذكركيا ب، جوجباد كے سب عراق مج تھے، سفرے وا پسی کے دوران ان کی ملہ قات بھر ہ کے گورز مضرت ابوموس الاشعری بھٹز ہے ہوئی ،انہول نے ان ص حبز ادگان کو بتلا یا کہ دو عوامی خزانہ کی پچھے آم حضرت عمر بہانٹڑ کے پاس بھیجنا جا ہے ہیں ، انہوں نے یہ تجویز بیش کی کہ وہ بیرتم امانت کے طور پر ان کو دینے کے بجائے بطور قرض دے دیں ، تا کہ وہ رقم حضرت عبدالله بهر الاحضرت مبيدالله بهر كالتنا محضان مين داخل بوجائ اوروه بحف ظت مضرت عمر ائتر کے یاس پہنے جائے ، یہ بات حضرت عبداللہ بنائن اور حضرت عبیداللہ بنائن کے مقاد میں بھی تھی، کیونکہ وہ رقم بطور قرض لینے کے بعد وہ اس ہے عراق ہے س مان خرید کریدینہ لے جا کرفم وخت کر سكتے تنے، اور حضرت عمر سينز كواصل سرمايدواليس دينے كے بعد انبيں اس سے نفع بھى حاصل ہوجاتا، ان صاحبز ادگان نے بیتجویز قبول کر کے اس کے مطابق عمل کررہا۔ جب وہ مدینہ بینیے اور انہوں نے اصل سر ما مدمعزت عمر مئترز کے س اکر تو مطرت عمر خات نے ان سے یو جھا کہ آیا مطرت ابوموی نے بدرقم بطور قرض تمام مج بدین کوبھی وی تھی ''انہوں نے نفی میں جواب دیا ،تو حضرت عمر بہاتنا نے فر ایا کہ حضرت ابوموی نے تم کو بیرقم صرف میری رہتے داری کی وجہ ہے دی تھی ، ہذاتم کو نیصرف وہ رقم بلکہ س كأوير حاصل ہونے والانفع بھى وينا حاج ،حضرت عبيدامقد بن عمر سائٹ نے اس پر بياعتر اض كيا کہ یے فیصد انصاف پر جنی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سر ماہیرائے میں تلف ہوج تا تو وہ ہرحال میں اس کا تقصان برداشت کرتے ،اور اصل سر مابیہ بہر صورت واپس کرتے ،اس لئے وہ اس بر کمانے والے تقع کے مستحق ہیں ، اس کے ہو جود مضرت عمر مائٹڑ نے اصرار کیا کہ وہ نفع بھی بیت المال میں جمع کرایا ہے ، حاضرین مجلس میں ہے ایک محف نے ان کو بیمشورہ دیا کہ ان سے سارے نفع کا مطالبہ کرنے کے بچ ئے ان کے اس معاضے کومضار بت میں تبدیل کر دیں اور ان ہے آ دھا تفع لے لیا جائے اور بقید آ دھا دونوں بھائیوں میں تقتیم کر دیا جائے ،مطرت عمر مانٹز نے اس تجویز کوشیم کر میا اور ای کے مطابق عمل كراميا ،(١) ظاهر ب كه معفرت عبدالله خيرة اورمضرت عبيدالله بهري كوديا جائف والا قرضه تی رتی قرضہ تھا،جس کی ابتداء ہی ہے نیت تجارت میں مگانے کا تھی۔

<sup>(</sup>۱) امام ما لك: مؤطاء باب القرض\_

۸۹: ندکورہ بالا تفاصیل ہے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ تجارتی قرضوں کا تصور حضور مؤافیا م اوران کے صحابہ روز افران کے لئے رہا کی حرمت کے وقت اجنبی نہ تھا،اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ رہا ہے کہ رہا کی حرمت صرف صرفی مود تک محدود تھی اور وہ تجارتی سود کوشا مل نہیں تھی۔

### اضافی شرح سود (Excessive Rates of Interest)

۹۰ بعض اپیل کنندگان کی طرف سے پیش کی جانے والی ایک دلیل میتمی کدر با کی حرمت صرف ان معاملات ہے متعلق ہے جن میں سود کی شرح بہت زیادہ یا مرکب ہو، ان کی ولیل کی بنیاو سور ہُ آل عمران کی درج ذمل آیت ہے:

"إِنَّهُمَا الَّهِيْنَ امْنُوا لَا تُأْكُلُوا الرِّنُوا أَصْعَاقًا مُصغَمَّةً "(1)

ترجمه. اے ایمان والواتم سودنه کھاؤ دُگنا چوگنا کر کے۔

۱۹۱ دلیل بے پیش کی گئی کہ بیر ہاکو واضح طریقے ہے حرام کرنے والی پہلی آبت قرآنی ہے،
لیکن اس میں رہ کی حرمت کو "اَصْعَفَا مُصَعَفَةً" (وُگنا چوگنا کرکے) کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ رہا حرام قرار دیا گیا ہے جس کی شرح اتنی زیادہ ہو کہ وہ اصل سرمایہ ہے وگئی ہوجائے، جس کا منطق نتیجہ یہ ہے کہ اگر سود کی شرح اتنی زیادہ نہ ہوتو وہ حرام نہیں ہے، اور پونکہ بینکوں کے سود کی شرح اتنی زیادہ نے، البذاوہ بود کی حرمت کے دُم وہ نہیں آئے گا۔
سود کی حرمت کے دُم وہ میں نہیں آئے گا۔

۹۲ کیکن بید کیل اس حقیقت کونظر انداز کر رہی ہے کہ ایک ہی موضوع ہے متعلق متعدد قرآنی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہئے ،قرآن کریم کی کسی آیت کی تشری اسے قرآن ہی جی بی جے جانے والے دوسرے مواد ہا لگ کر کے بیس کی جائتی ،جیسا کہ ابتداء جی ذکر کر آن ہی جی بی جائتی ،جیسا کہ ابتداء جی ذکر کیا ہے ،قرآن کریم نے رہا کے موضوع کو جار مختلف ابواب جی ذکر کیا ہے ، ظاہر ہے کہ کوئی بھی آیت اس موضوع کی دوسری آیت ہے بھی متضادیس ہو گئی رہا کے بارے جی سب سے تفصیلی بیان سور دوج ہے میں موجود ہے ،جس کا تفصیلی تذکر واس فیصلے کے پیرا گراف نم بر ۱۵ جس ہو چکا ہے ، بیرآیات درج ذیل بھی مشتمل ہیں:

يَّاثِهَا الْدِيْنَ امَنُوا اللَّهَ وَدَرُوًا مَا تَقِيَ مِنَ الرِّنُوا إِنَّ كُنتُمُ مُؤْمِيئِنَ (٣)

\_الامرة (۱) العرة (۲) العرة (۱۲ (۱)

ترجمہ: اے مؤمنوا اللہ ہے ڈرواور جو پچھ سودرہ گیا ہے اے چھوڑ دو، اگرتم مؤمن ہو۔

۹۳ اس آیت میں''جو بچھ سودرہ گیا ہے'' کا جملہ میہ بتارہ ہے کہ اصل سرہ ایہ کے اُوپر ہر مقدار چھوڑ دینی جا ہے ،اس کیلتے کو درج ذیل جملے میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

"وَإِنْ تُبَتَّمُ مُنَكُمْ رُءُ وَسُ أَمُوَالِكُمْ." ترجمه اوراً كرتم (عمل ربا) عق به كرلوتو پرتم صرف اصل سر اليه عصتحق موتع\_

۹۴ یا افاظ ال حقیقت کو پوری طرح واضح کردیتے ہیں کھل پر بوسے تو بداس وقت تک مکن نہیں ہے جب تک اصل سر ، یہ کے اُو پر برقسم کی رقم چھوڑی ندجائے ، اور قرض دینے والاصرف اور صرف اصل سر ، یہ کا تحق ہو۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیات کے مشتر کہ مطالع ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورہ آل عمران میں موجود یہ الفاظ "صعد مصعمه" (وُگنا چوگنا کرکے) قید احتر از ی نہیں ہیں ، اور او گل چوگن ' ہونا حرمت یہ با کہ ، ازمی شرطنیس ہے ، بلکہ "اصعد مصعمه" وقت رائے تھی جواس کے الفاظ در حقیقت یہ باک اس برترین صورت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لاسئے گئے ہیں جواس وقت رائے تھی۔

93 اس تکتے کو اچھی طرح میجینے کے لئے جمیس قرآن یا ک کی تغییر کا ایک اہم اور بنیا دی اصول بجھنا ضروری ہوگا، اور وہ بیہ ہے کہ قرآن یا ک دراصل ایسی آئینی یا قانونی کتاب نہیں ہے جے ایک قانونی متن کے طور پر استعمال کرنا مقصود ہو، بلکہ در مقیقت بیا لیک ایسی راہ نما کتاب ہے جو بہت مررے قوانین و اُ دکامات کے ساتھ ایسی یا تیل بیان کرتی ہے جو ترفیبی انداز رکھتی ہیں، قانون کی کتر بول کے بر خلاف قرآن کریم بجھواسے الفاظ یا جملے استعمال کرتا ہے جن کا مقصد مزید تا کیدیا کسی فعمل کی مزید شناعت بیان کرنا ہوتا ہے ان کا مقصد کی مریا نمی کے لئے قید لگانا نہیں ہوتا ہ قرآن کے بیا مطاحد کا فی ہے کا مطاحد کا فی ہے کہ کے اس انداز کے جو ت کے لئے خودائ آیت کا مطاحد کا فی ہے

الانشكرو ويني قبد فيله ١٠٠٠

ر جمه: ميري آيات كوكم قيت برمت يجو-

97 اس آیت کا کوئی شخص بھی مید مطلب نہیں سمجھ سکت کر قر آئی آیات کوفرو دنت کرنے کی حرمت کی وجداس کی قیمت کم جونا ہے ،اورا گراس کو منتقے داموں فرو دنت کیا جائے تو جائز ہوگا۔ ذراس

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۳۱<sub>۱</sub>

عقل رکھنے والا مخص بھی اس آیت میں' ' کم قیت پ'' کی قید کو قیدِ احرّ از ی نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کا مطلب کھالوگوں کے عمل بدکوواضح کرنامقصود ہے کہ وہ اس قدرعظیم گناہ ذرای مالی منفعت کے عوض کر بیٹھتے ہیں ، یہاں ان پر ملامت کی وجہستے داموں بیخانہیں ، بلکہ خود بیچنے پر ملامت مقصود ہے۔ ع٩٠ ای طرح دُومری جگه قر آنِ کريم ارشادفر ما تا ہے. "وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَى الْمَعَاءِ إِنْ أَرِدُنَ تُحَصَّمًا "(١)

ترجمه اوراینی لژکیوں کوطوائف بنے پرمجبور ند کرو، اگر وہ یاک دامنی جا ہتی

٩٨. فل برے كداس كا يه مطلب بالكل نبيس ب كدا كركوئي لاك ياك دامتى نه جائتى بهوتو اس کوکوئی مخص طوا کف بننے پر مجبور کرسکتا ہے، بلکه اس کا مطلب میہ ہے کہ اگر چہ عصمت فروشی اُزخود ا یک بڑا گن و ہے، تکر اس کی ٹر ائی اس وفت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب کوئی لڑک پاک دامنی یا ہے اور کوئی محض اسے عصمت فروشی پر مجبور کرے، اس آیت میں شرط کا اضافہ صرف اس فعل بد کی شناعت میں اضافے کے لئے کیا گیا ہے۔ بانکل ای طرح سورہُ آل عمران کی ہیت رہا ہیں "،صداقہ مصاعفه" (وُگنا چوگنا کر کے ) کی قید صرف عمل رہا کی مزید خرابی کو بیان کرنے کے لئے لائی تمی ے،اس مص صرف میہ بتلایا گیا ہے کہ رہا کا گناہ اس وقت اور زیادہ بخت ہوجاتا ہے جب اس کی شرح سود اتنی زیادہ یا وُ گنی ہوج سے ،اس آیت کا بیمقصد اس وقت مزید واضح ہوجاتا ہے جب اس آیت ( آل عمران ) کوسور ہُ لِقُر ہ کی آیات کی روشنی میں پڑھا جائے۔

٩٩. وُوس سيكة آن ياك كي تغيير جميشه اس تشريح يرجني جوني جائي جوحضور مؤورا كي احادیث اوران کے صحابہ کرام بڑ گئے کے آٹار میں ندکوریا ان ہے ما خوذ ہو، کیونکہ وہی دراصل قر آنی آیات کے با، داسطہ مخاطب اور وصول کنندہ تھے، اور وہی قرآنی آیات کے سیاق وسہاق اور اس پس منظر کو مجھتے تھے جس کے تحت وہ آیات نازل ہوئی تھیں۔اس پہلو ہے بھی اگرغور کیا جائے تو یہ اضح ہو جاتا ہے کہ ربا کی حرمت صرف مخصوص شرح سود تک محدود نہتھی ، بلکہ حرمت سود اصل سر مایہ ہے زائد ہِ رقم پرمحیط تھی ،خواہ د ہتھوڑی ہو یا زائد۔

درج ذیل احادیث اس تکتے کے ثبوت کے لئے کافی جس۔

(۱) ہم نے پیچھے بے ذکر کیا ہے کہ حضور مزافر کا کے رہا کی حرمت کا اسان عام اسے تعلیم ججة ا وداع میں فر مایا، ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق اس موقع پر آپ ہزائی ہے جوالفاظ استعمال

TF / ()

#### فرمائے ، وہ درج ذیل میں:

آلاً ان كل رداكل في الحاهلية موضوع عنكم كنه، لكم ره وس موالكم لا تطلمون و لا تطلمون، و أقل رد موضوع ردا العدس س عبدالمطلب، موضوع كله.(۱)

ترجمہ، سنوا تمام سود کی رقوم جو دور جالجیت میں داجب ان دائھیں، وہ سب پوری کی پوری ختم کر دی گئیں، تم صرف اپ اصل سر مایہ سے فق دار رہو کے کہ نہ تم کسی برظلم کرد اور نہ تمہار ہے ساتھ ظلم کیا جائے ، اور سب سے بہدا سود جس کے فتح کا اعدان کیا جاتا ہے وہ عہاس بن عبدالمطلب کا سود ہے، جو کہ محمل طور برختم کر دیا گیا ہے۔

یہال حضور ملا تیوانی نے اصل سر ماہیہ ہے زائد ہر تشم کی رقم کو کھمل طور سے فتم فر ما دیا ، اور اس بات کی صراحت کر کے کسی قشم کا شبہ یا ابہام ہاتی ندر ہنے دیا کہ قرض دینے والے صرف اپنے رأس المال کے حق دار ہوں گئے ، اس کے علاوہ وہ وہ ایک سکے کے بھی حق دار ند ہوں گے۔

(٢) حمادین افی سلمه حضرت ابو ہر رہ ہ ساتئز سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مؤریخ نے ارش و

فرمايا:

ادا رتهن شاة شرب المرتهن من لبها بقدر علمها فان استفضل من اللس بعد ثمن العلف فهو ربا. (٢)

ترجمہ اگر قرض دینے والا اپنے مقروض ہے رہن (گروی) کے طور پر کوئی بری وصول کرے اور پر کوئی بری وصول کرے اور قرض دینے والا اس کا صرف اتن دُودھ کی سکت ہے جتنا اس نے اس نے جارہ ہے اس نے جارہ ہے دارا در مہنگا ہے تو بیاضا فی بھی رہا ہے۔

زیادہ مہنگا ہے تو بیاضا فی بھی رہا ہے۔

(٣) امام ما مكر عشرت عبدالله بن عمر من أن كادرج وَ مِل فَتَوَى وَكُر قَرْ مات مِين من أسلف سلفًا علا يشتر ط الاقضاء ه. (٣)

تر جمہ جو شخص کسی کو کوئی قرضہ دیے تو وہ اس کے ساتھ سوائے اس کی واپسی ک شرط کے ڈومری کوئی شرط بیس لگا سکتا۔

<sup>( )</sup> تنمير اين الي حاتم ، ج ۴ م ا ۵۵ ، حديث ۲۹۲۵ تنمير اين كثير ، ج امل ۳۳۱ . ( ۲ ) اشو كانى نيل الروحار ، ج ۵ م ۱۹۸ ( ۳ ) اليام ، لكّ مؤجه ، م ۱۹۳ ، نورمجر كراجي .

(۳) امام ما لک نے ای باب میں بیدذ کر فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بناتہ فرمایا کرتے تھے:

من أسلف سلفًا فلا يشترط أفصل منه و ال كن قبصة من علف فهو الراد). ريار (١)

ترجمہ: جو مخص کسی کو کوئی قرضہ دے، وہ اس ہے بہتر واپس دینے کی شرط نہیں لگا سکتا، یہاں تک کدا گرا یک مضی بھر جارہ زائد لے لیتو وہ بھی رہا ہے۔

(۵) امام بیمی ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود برائٹز سے کہا کہ میں نے ایک شخص سے ۱۹۰۰ کے باریڈ (مفت) دوں ایک شخص سے ۱۹۰۰ نے باریڈ (مفت) دوں گا۔عبداللہ بن مسعود بڑائٹز نے جو ب دیا:

تمہارا قرض خواہ جو بھی نفع اس محموڑ ہے ہے صال کرے گا، وہ رہ ہے۔ (۱)

(۱) بجی مصنف حضرت انس بن ما مک بناتی ہے روایت کرتے ہیں کدایک مرتبدان سے ایسے خفس کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی کوکوئی قر ضدد ہے اور پھر مقروض فخفس اسے کوئی تحفدد ہے، تو کیا اس کے لئے ریتی قبول کرنا جو کز ہوگا؟ حضرت انس بن ما لک بناتی نے فر ہیا کہ آنخضرت مؤفیزا نے ارش دفر مایا ہے.

ارش دفر مایا ہے.

ادا قرص أحد كم قرصًا عاهدى البه طفّ علا بفسه، أو حمده على دابة فلا يركبها، الا أن يكون بينه و بينه قبل ذلك. (٣) ترجمه، الرتم مِن سے كى فخص نے كى كوكن قرضه ديا اور مقروض قرض قواه كو ايك كھانے كاطبق بيش كرد ہے، تو اسے تبول نبيس كرنا ج ہے ، يا مقروض قرض خواه كو ايك كھانے كاطبق بيش كرد ہے، تو اسے تبول نبيس كرنا ج ہے ، يا مقروض قرض خواه كوا ہے ، مكر خواه كوا ہے جانور كى سوار كى كرائے تو اسے اس كى سوار كى نبيس كرنى جا ہے ، مكر صرف اس صورت ميں جب اس فتم كے تفول كے تبد الے كا ان دونوں كے درميان قرضے كے معالمے سے مبلے معمول دیا ہو۔

اس صدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر مقروض اور قرض خواہ دونوں کے آپس میں قریبی تعدقات
ہول ،اور ان کی عادت میں بو کہ ان میں ہے ایک دُوسر ہے کو تخذ دیتا ہوتو اس متم کا تخذہ قابل قبول
ہوگا،خواہ ان دونوں کے درمیان قرض کا معاملہ ہو، کیکن اگر ان دونوں کے درمیان اس متم کے تعدقات
ہوگا،خواہ ان دونوں کو اس ہے کوئی تخذ قبول نہیں کرنا چاہئے ، ورنداس میں یہ کاش نبہ یا یہ با کی ہوآ
ہدہوں ، تو پھر مقروض کو اس ہے کوئی تخذ قبول نہیں کرنا چاہئے ، ورنداس میں یہ کاش نبہ یا یہ با کی ہوآ
ہدا امام ، لک مؤمام سال ، ورجم کراجی۔ (۲) البہتی اسن انہری ،ج ۵ میں ۱۵۰۔ (۳) اینا۔

جائے گی۔

(2) یمی مصنف امام بیمی ، عبدالقد بن عباس سرفن کا ایک واقعد نقل فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبدان سے کسی نے ایک فخفل کے بارے میں دریافت کی کہ اس نے ہیں درہم کسی سے قرض ہے ، اورا پے قرض خواہ کو تحفہ وصول کرتا اسے لے جا کہ وریافت کی گرا اس سے کوئی تحفہ وصول کرتا اسے لے جا کہ بازار میں فروخت کر دیتا ، یہاں تک کہ اس سے وصول ہونے والے تحفول میں تقریباً ساا درہم اسے وصول ہوگئے ، مصرت عبدالقد بن عباس میٹ نے اسے کب کہ تمہیں اب کے درہم سے زائد نہیں بین عیاسے میں اس کے درہم سے زائد نہیں بین عیاسے ہے۔

(۸) مصرت علی سنتنز ہے مروی ہے کے حضور یونٹیزم نے ارش دفر مایو

كل قرض جر مفعةً فهو ربوا.

ر جمه: ہرایا قرضہ جو نفع کینے وہ رہاہے۔

میرهدیث حارث بن الی سامه سے آن کی مندیش فدکور ہے۔ ( )

۱۰۰ و فی قی پاکستان کے ویکل محتر مریاض الحسن عملی نی نے اس حدیث کے قابل امقاد ہونے پراعتر اغل کرتے ہوئے بیائها کہاس کو بہت سے محدثین نے حدیث ضعیف قراد دیا ہے ،انہوں نے معامد مناوی کا حوالہ دیا ، ننہوں نے اس حدیث کی سند کوضعیف قرار دیا ہے۔

الا میہ بات سی ہے کہ متعدد ناقد من حدیث نے اس حدیث کو متمداور سی قر از نبیں دیا ہے اور اس کی وجہ میہ ہے کہ اس کے ایک راوی سوار بن مصحب بھی جی جنہیں غیر قابل اختاد قر اردیا گیا ہے ، لیکن دُوسری طرف ایسے بہت ہے حمد غیں بھی جی جنہوں نے اس حدیث کو معمد قر اردیا ہے ، ور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر چہ سوار بن مصعب ضعیف راوی جی ، تا بم بیحدیث اور بھی ذرائع ہے منقول ہے ، بیدراے معامد عزیزی ، ایا مغزالی ورایا م الحرجین (رقیم مند) کی بھی ہے ، تا بم میہ یاور ہے کہ بید سراا اختلاف اس روایت کے حضور مور ہوا ہے کہ اس کی حدیث بونے یا ند ہوئے کے برے جی ابتدا سے من کوئی اختلاف اس روایت کے حضور مور ہوا ہو کہ اور ایم من فیر کے سی خار اور اقوال کے طور پر سب کے نزویک میں کوئی اختلاف نبیل کہ بیدروایت سی بہ کرام من فیر کے سیار اور اقوال کے طور پر سب کے نزویک سئن بیجی بی منظر و بیات میں درج و بی بہ کرام من فیر سے منقول ہے ، مشل مضر من فضالہ بن عبید کا اگر جو سئن بیجی بیل فیل اس فیل کے دورج ذیل ہے ،

کل قرص جر منفعة فهو وحه من وحوه الربا. ترجمه بریب قرضہ بوک تھم کا ننع کھنچے دور ہو ک اقسام میں ہے ایک قتم ہے۔

<sup>(</sup>۱) البيوطي الي مع الصغير ، يتر الأص الله يه

۱۰۲: امام بیمی فر اتے ہیں کہ بالکل یہی اُصول حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اُئی بن

کعب، حضرت عبدالقد بن سلام اور حضرت عبدالقد بن عباس بن ذینہ ہے بھی مروی ہے۔

الاس کی نے ان روایات کے قابل اعتاد ہونے کے بارے میں کلام نہیں کیا ہے، اگریہ بالفرض تشکیم بھی کر لی جائے کہ حضرت علی سٹن کی حضور الانجانی کی طرف مفسوب روایت ضعیف ہے، تب بھی بیاصول بہت سررے صحابہ کرام بن دینہ ہے مروی ہونے کی وجہ ہے ثابت ہوج تا ہے، پونکہ عمورہ میں المبت کرام شرفینہ شریعت کے اُصول بیان کرنے میں بہت مختاط تھے، اور وہ عمورہ کوئی ایسا اُصول اپنی رائے ہے بیان نہیں فرہ تے تھے، بغذا بظ ہراییا لگتا ہے کہ صحابہ کرام شرفینہ کی طرف سے مشفقہ بیان کروہ یہ اُصول ورحقیقت خود حضور مؤرائی کی حدیث پر بی جن تھی، یہاں تک کہ اگر اس مفروض کو مستر دبھی کردیا جائے تی دوایات کم از کم انٹی بات ثابت کردیتی ہیں کہ صحابہ کرام بن دئی کی مفروض کو مستر دبھی کردیا جائے تی دوایات کم از کم انٹی بات ثابت کردیتی ہیں کہ صحابہ کرام بن دئی کی ہویا رائے کے مطابق ربا کا تصور ہراس رقم کوشائل تھا جواصل سرمایہ سے زائد ہو، خواہ وہ رقم تھوڑی ہویا کی زیدہ ہے۔ طاہر ہے کہ صی بہ رام بن دئی قر آن کریم کے اولین بلاوا سطری طب تھے، اور وہ کی قرآن یا ک

۱۰۴ و ق پ پاکستان کے محتر م وکیل ریاض الحن گیا نی مندرجہ بالا روایت کے قبل اعتاد ہونے کے بارے میں ایک وُ وسرے انداز ہے اعتراض کیا، اور و و یہ کہ اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے و و ذاتی طور پر بھی کمزور ہے، کیونکہ اگر متمروض اوا نیکی کے وقت رض کارا نہ طور پر تقرض دینے والے کے مطابع کے بغیر اُ زخود اصل سر وایہ سے زائد اوا کرے تو اسے بھی بھی رہا قرار نہیں دیا جاتا، حالانکہ اس روایت میں ذکر کرد والفاظ اس تسم کی زیادتی اور اضافے کو بھی شال ہیں، کیونکہ اس صورت میں بھی قرض دینے والے نے اپنے قرض سے نفع اُ تھ بیا ہے، اگر چہ بینفع اس کو مطالبے کے بغیر ملا ہے، ابتدا اس اُصول کو رہا کی جامع مالع تحریف قرار نہیں دیا جاسکتا، اور اس قسم کے ڈھیے اور سکے اِتوال کو صفور طائی این کے صحابہ کرام بڑنی کی کھرف منسوب نہیں کرنا جا ہے۔

اصطلاحات مثلاً ربا کے بارے میں ان کافہم بتشریح کے لئے سب ےمضبوط بنیاد ہے۔

۱۰۵ محترم وکیل صدحب کابیانداز فکر درحقیقت قدیم اہلی عرب کے روزم وانداز بیان کو مرفظر ندر کھنے پر جنی ہے، وہ چیجیدہ قانونی زبان استعمال کرنے کے بجائے اپنامغہوم سردہ انداز میں ہیان کرنے کے عادی تھے، وہ اکثر اوقات ایک طویل مغہوم انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کرتے تھے، مندرجہ بالا روایت میں لفظ "فرص" کے ساتھ "خرہ" کا لفظ ندکور ہے، جس کے لغوی معنی کھینچنے کے متدرجہ بالا روایت میں لفظ "فرص" کے ساتھ "خرہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ" ہمراییا قرض جوابیخ ساتھ نفع تھینج

کر ائے وہ رہ ہے' اس عبارت کے افاظ بیدواضح کرتے ہیں کہ رہا ہے مراد صرف وہ معامد ہے جہاں پر قر ضدا ہے سر تھواس طرح نفع تھینج کراائے کہ گویا کہ عقد قرض نفع کے ساتھ مشر و طریو، ہذااس ہے مقروض کی جانب ہے اُزخود رضا کارانہ ھور ہر دیا جانے والا نفع رہ کی تعریف سے خاری ہو جاتا

۱۰۶ ندکورہ بالا بحث سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے کہ حرمت رہا صرف حد سے زائدریٹ آف انٹرسٹ تک محدود تھی ،قر آن وحدیث کی تعلیم ت اس سلسلے میں بالک و ضح ہیں کہ راُس المال پروصول کی جانے والی کوئی بھی اضافی رقم خواہ کم ہویا زیادہ اگر مقد قرض ہیں۔شروط ہوگی تو وہ ''رب'' کہا، ہے گی ،ہذاوہ حرام ہوگی۔

## رِ باالفضل اور بدیکاری قرضے

الما المزیرة کے برطنے سے قبل بیرمن سب معلوم ہوتا ہے کہ وفاق پوستان کے محتر موسیا کہ اور دلیل پر نظر ذاہتے چلیں کہ انہوں نے فرہ یا کہ انہیں کے وقت اضابے کی شرط اگر انتدائے متند میں انگائی جائے تو وہ رہا اخر آن کے ذمرے میں نہیں آتی ، البت وہ رہا الفضل ک ذمرے میں آتی ، البت وہ رہا الفضل ک ذمرے میں آتی ، البت وہ رہا الفضل ک ذمرے میں آتی ہا ابتدائے ہوئے وہ میں اضافے کرنا میں آتی ہے ، تاہم اگر ابتدائے عقد میں اضافے در نا الفرائی دوئے بیاری قرضول میں اضافے ابتدائے عقد بی میں طرح کری جو تا ہے بندا یاضافی رائے کے مطابق پونکہ بیکاری قرضول میں اضافی ابتدائے عقد بی میں طرح کری جو تا ہے بندا یاضافی رائے کے مطابق کی حرمت کی تنفیذ دراصل رہاست کا کام نہیں ہو سے میں ان ان کی انفرادی فرمداری ہے۔

اور مسلمان توں کی تاریخ میں اسے خلف کے راشدین ٹن یا مسلمان تکر انوں میں ہے کئی کے بھی اسے کئی اسے بھی ان ہوں کے اور بیا کہ رہ الفضل کے بھی اسے کی مسلمان ریاست میں رہ اکٹی بیز برغیر مسلموں پر بھی الا گونیمیں ہوتی، بذا اسے آئین بیز برغیر مسلموں پر بھی الا گونیمیں ہوتی، بذا اسے آئین بیات مان میں میں کرد واصطلاح "مسلم پرستل ، واک تحت آنا جو ہے، جو کہ وف فی شعل مداحت اور سپر یم کورٹ کی شریعت الہیلٹ بینج کے دائر کی ختیا رہ عت سے باہ ہے۔

۱۰۸ محتر مویل صدحب کی دلیل ایک ایسے نظریے پر قائم ہے جس کی مضی میں کو کی نظیر انہیں ، اور وہ یہ کہ کوئی بھی اضافی رقم اگر قرض کی ابتداء میں مشروط کر لی جائے تو وہ رہا انقر آن کے بجائے رہا انفضل بن جاتی ہے۔ اس دلیل کا پہلا حصد میہ بیان کرتا ہے کہ رہا القرآن کی تعریف تو صرف

الف: دونول طرف ہے مقدار برابر ہو۔

ب: تبادله نفتر بو، أوهار ند بو

۱۰۹ غیرسودی قرضے جی دُوسری شرط (ب) مفقو دہے، جبکہ سودی قرضوں جی ندکورہ بلا دونوں شرطیں موجود نہیں ہیں، بہذا دونوں شم کے قرضے رہا الفضل کی تعریف جی داخل ہیں۔

۱۱۰ محترم وکیل صاحب کا پینقط دُنظر ہا کلی نا قابل شلیم ہے، کیونکہ بیعقد کے ورعقد قرض کے درمیان شد ید ضط ملط پر جن ہے، محترم وکیل صاحب نے عقد قرض کو عقد بھے کی ، نند اور مساوی قرار دیا ہے، حالا تکہ رہا الفضل کی حدیث خرید وفر وخت کے معاصلے سے متعلق ہے نہ کہ قرضے کے معاصلے کے درمیان شدید ہے۔ الفضل کی حدیث خرید وفر وخت کے معاصلے سے متعلق ہے نہ کہ قرضے کے معاصلے کے معدیث کے معاصلے کے معدیث کے معاصلے کے معدیث کے معدیث کے معدیث کے معاصلے کے معدیث کے معدیث کے معاصلے کے معدیث کے

لا تبيعوا الدهب بالدهب الا مثلا بمثل..... و لا تبيعوا منها غائبًا ساجز

ترجمہ: سونے کوسونے کے ذریعے مت بیچو، گریرا ہر ماہر اور اُدھار (سونے یا چاندی کو) غذر (سونے یا چاندی کو ا

الله يهال ير ' فروخت نه كرو' ك الفاظ مه بتل نے كے لئے كافی ميں كه حديث كي تُفتَّكُوعقد بنے کے بارے میں ہے، نہ کہ عقد قرض کے بارے میں۔ دراصل دونوں عقدوں کے درمیان بہت سارے فرق ہیں، ایک اہم فرق میرے کہ عقد بچ میں اگر قیمت کی ادائیگی متعینہ مدت تک کے لئے أدهار ہوتو فروخت كننده اس وقت ہے قبل كسى بھى قيت كى ادائيكى كا مطالبہ نہيں كرسكة ، اس كے برخل ف عموماً غیر سودی قرضوں میں قرض دہند ومقروض ہے کی بھی وفت اینے قرضے کی واپسی کا مفالبہ کرسکت ہے، یہاں تک کہ اگر اوا لیکی کے لئے کوئی وقت بھی متعین کیا گیا ہے تو وہ معینہ وقت صرف اخلاقی اہمیت تو رکھے گالیکن وہ قانونی طور پر واجب التعمیل نہیں ہوگا، ( ) یہی وجہ ہے کہ غیر سودی قر ضاتو جائز ہے لیکن سونے کوسونے کے ساتھ اُدھارادا کیکی کی شرط پر بیجنا جائز نہیں ہے۔ محترم وکیل صاحب کا بینقطهٔ نظر که غیرسودی قر ضهجی ریالفضل میں داخل ہے،صرف اس وحدہے بھی نا قابل المنبار ہے کہ حضور مواثرہ نے نہ صرف غیر سودی قرضوں کی اجازے دی ، بلکہ اس ز مانے میں جب آپ ملاقیم نے سونے کوسونے کے اس بیجے اُدھار بیجے برمنع فر مایا ، خود غیر سودی قرضوں کا معامد فر ایا۔محترم وکیل معاجب نے ان احادیث کا حوالہ دیا کہ جن میں حضور سراتیور نے حقیقی ضرورت کے بغیر قرضے بینے کو ٹاپسند فر ہایا ہے اور اس محف کے جنازے میں شریت نہیں کی جو مقروض حالت میں مرا ہو۔لیکن حضور مؤجزم نے قرضے لینے کو اس وجہ ہے ناپسند نہیں فر مایا کہ وہ عقد بذات خود ناج رز تھ، بلکہ آپ ملاقیم نے صرف اس واضح وجہ ہے منع فرمایا کہ کسی بھی شخص کو حقیقی ضرورت کے بغیرا بے اُو پر قرمنے کا ہو جھ لینے کا کوئی بھی مشور ونہیں دے سکتا ،اورا گرمم نعت کی اصل وجہ قرضے کا عقد ہوتا تو کھریہ ممانعت قرض دہندہ اور مقروض دونوں کے لئے ہوتی ، جبکہ یہ بات واضح ے کہ بیممانعت قرض وہندہ کے لئے ہرگزنہیں ہے، جلہمحتر م وکیل صاحب نے بین ماجہ کی بیرحدیث ازخود ذکر فر مائی ہے کہ قرضہ دینا صدقہ ہے زیادہ باعث فضیلت اور ثواب ہے۔ اس ہے یہ بات بالكل داضح ہوجاتی ہے كەقرض كامعاملہ بذات خود نا جائز نبيس ہے، تا ہم لوگوں كويەنصيحت كى جاتی ہے كدوه بغير هيقى وجدك اين أو يرقر ضي كابوجه ندليل -اس كي برخلاف سون كي سون كي ساته يا میا ندی کی جاندی کے سرتھ اُدھار فروختگی کا معاملہ بذات خود ناجائز معاملہ ہے، اور بیدمعاملہ دونوں

فریقوں کے لئے نا جائز ہے ،اوران میں ہے کسی ایک کوبھی اس کی اجازت نہیں ہے۔

<sup>()</sup> البصاص الكام القرآن، بور، و١٩٨٠م، من المكام القرآن، بور، و١٩٨٠م، من الكام القرآن، المور، و١٩٨٨م، من الكام المور، و١٩٨٨م، من الكام المور، و١٩٨٨م، من الكام المور، و١٩٨٨م، من الكام الكام الكام المور، و١٩٨٨م، و١٩٨م، و١٩٨٨م، و١٩٨٨م، و١٩٨٨م، و١٩٨م، و١٩٨٨م، و١٩٨٨م، و١٩٨٨م، و١٩٨م، و١٩٨٨م، و١٩٨م، والمور، و١٩٨م، والمور، والمور،

<sup>(</sup>۲) ابن مجه اسن ، خ ۳ بس ۱۵ معدیث ۱۳۳۳ ، بیروت ، ۱۹۹۹ ، بیرابات یا در سے کدائی معدیث کوابومیری وفیر : فیر نیشنیف قرار دیا ہے۔

الا خلاصہ سے کہ یہ الفضل کی احادیث صرف خرید و فروخت ہے متعلق ہیں، قرض کے معاہدے ان کا بالکل تعلق نہیں ہے، تاہم یہ بالقرض قرضے کے معاہدے متعلق ہے، جس کے بارے میں بید کہا گیا ہے کہ قرض و ہندہ صرف اپنے سرمایہ کا حق وار ہوگا، اس سے زائدر قم کا بالکل حق وار نہوگا، اس سے زائدر قم کا بالکل حق وار نہوگا، لبندا اگر وہ صرف قرضے کا معالمہ کرے اور اپنے سرمایہ پرسی تشم کے اضافے کا معالمہ نہ کرے، تو پھروہ و بلکل ممنوع نہیں ہے، اس لئے یہ بات کہنا سے کہنا سے کہ سودی قرضے کا معامد جس میں ابتدائے عقد میں اضافی رقم طے کی جانے وہ یہ بالقرآن کے بجائے ربالفضل میں داخل ہوگا اور بید کہ جینک رب معاملہ سے پونکہ یہ بالفضل میں داخل جی البنداح المنہیں ہیں۔

### سودی قوانین میں اس کورٹ کا دائر ہُ اختیار

المان ہے جونے والا سود دراصل موالے ہے بعد کہ بینکاری قرضوں پر وصول کے جونے والا سود دراصل موال پر الفضل کے بجائے ریا القرآن کے ذمرے بھی آتا ہے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سوال پر غور کریں کہ آیا اس کی حرمت غیر مسلموں پر بھی لاگو ہے یا نہیں؟ تاہم یہ بات باور کرانا پہند کریں گے کہ حتم موسلی نوں پر مسلم نوں پر محمد کریں گے کہ حتم موسلی نوں پر مسلم پر سال اور کہ تقریف میں آتے ہیں، جو دستور پر سان کی وجہ سے بدیکاری سود سے متعلق قوانین مسلم پر سال اور کی تعریف میں آتے ہیں، جو دستور پر سان کے آرنکل ۲۰۱۳ ہے می ذکر کی گئی ہے، لہذا بیرون فی شرکی عدالت اور سریم کورٹ کی شریعت کر لیس کی بیان کا یہ موقف کہ ذیر نظر قوانین وفاقی شرکی عدالت کے دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح وجو ہا سے کی دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح وجو ہا سے کی دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح وجو ہا سے کی دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح وجو ہا سے کی دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح وجو ہا سے کی دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح وجو ہا سے کی دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح وجو ہا سے کی دائر کا اختیار سے باہر ہیں، دو واضح وجو ہا سے کی دائر کا اور سے قابلی ترق ہے:

۱۱۳ پہا ہے کہ موجودہ مقد ہے میں غورطلب توانین وہ توانین ہیں جو موجودہ شکل میں موجود ہیں ، نہ کہ اس شکل میں جو موجودہ مقد ہے میں وہ فاضل وکیل صاحب کے خیال کے مطابق ہونے جا ہئیں ، یہ موجودہ توانین اپنے اطلاق کے لحاظ ہے مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان ڈرا بھی تفریق نہیں کرتے ، وہ مسلمانوں اور غیرمسلموں دونوں پر کیسال لاگو کیے جاتے ہیں۔

۱۱۵. ؤوسرے میہ کہ میہ خیال کہ میہ قوانین مسلم پرسل لاء کی تعریف کے تحت جو کہ دستور پاکستان کے آرٹنکل ۲۰۳س میں مذکور ہے، صرف مسلمانوں پر قابلِ اطلاق ہوں گے، اس کی بنیا د بظ ہراس عدالت کا وہ فیصلہ ہے جومسماۃ فرشتہ کے مقدے (پی ایل ڈی۔ ۱۹۸۱،سپریم کورٹ ۱۲۰) یں دیا گی تھ الیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محتر م دیل صاحب شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ اس عدالت نے اپنے موقف کا بعد میں ایک و وسرے مقدے واکٹر محمود الرحمن بنام حکومت پر ستان (پی ایل وی ۱۹۹۳ ایس سی ۱۹۹۷ کے فیصلے میں دوبارہ جائزہ ایں ہے، جس میں بیر قرار دیا گیا کہ مدون و آوانین (Statute Linus) اگر چہ صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، پھر بھی دستور پر کستان کی دفعہ ۲۰۳۰ ہیں ذکور مسلم پرسٹل لاء کے تحت داخل نہیں ہوتے ، بندا دیل صاحب کا بیر خیال غلط ہے دفعہ ۱۳۰۳ ہیں متعدید تو انہیں اس عدالت کے دائر وافتی رہے باہر ہیں۔

# حرمت کی بنیا دی وجه

۱۱۶ بعض اپیل کنندگان کی طرف ہے وُ دسری دلیس میہ پیش کی گئی کے حرمت رہ کی بنیادی علمت ظلم ہے ،قر آن کریم کا ارشاد ہے:

> وں کیکہ وسکہ رُاُ وسل موسکہ یا نظیموں و آنا کھندوں (۱) ترجمہ اوراگرتم تو ہاکراوۃ تمہارے واسطے تمہارا اصل سر ویہ ہے کہ ندتم ظلم کرو اور ندتم برظلم کیا جائے۔

الا المال المناف المنا

۱۱۸ ہم نے دلاکل کے ان خطوط پر بھی غور کیا، لیکن اے تشدیم کرنے ہے قاصر رہے، در حقیقت ان کی دلیل دوتصورات برجن ہے، ایک مید کہ حرمت کی بنیا دی علت ظلم ہے، اور دُوسرے ہے

<sup>1469</sup> P ()

کے موجود ہسودی نظام بینکاری ش یا تو کوئی ظلم نہیں ہے یا کم از کم بعض سودی معاملات میں ظلم نہیں ے۔

اس دلیل کے دونوں جھے، گہرے مطالع کے بعد بھی قابل شلیم نظر نہیں آتے ،آ ہے اب دونوں تصورات کا علیحہ ، علیحہ ہ تجزیہ کریں۔

### علت اور حکمت کے درمیان فرق

۱۱۹: پہلاتصور جو کہ ظلم کوحر مت ربا کی بنیا دی علت قرار دیتا ہے، در حقیقت حرمت کی علت کواس کی حکمت ہے خلط ملط کرنے کا نتیجہ ہے۔ بیاسلامی فقہ کا ایک مطے شدہ اُصول ہے کہ علت اور حكمت كے درميان بہت فرق ہے،علت كى معالمے كااپيا ومف ہوتا ہے كہ جس كے بغير متعدقة قانون اس پر لا گونبیں ہوتا، جبکہ حکمت اس مصلحت یا فلسفے کا نام ہے جوکوئی قانون ساز قانون بناتے وقت مرنظر رکھتا ہے یا بالفاظ دیگراس فائدے کا نام ہے جو قانون کی تنفیذ کے ذریعے حاصل کرنامقصود ہو، اب قاعدہ بیہ ہے کہ کی قانون کا اطلاق علت برجنی ہوتا ہے نہ کہ حکمت بر، بالفاظ دیگر اگر مجمی علت ( کسی معالمے کا بنیا دی وصف ) یائی جائے جبکہ اس کی حکمت اس میں نظر نہ آ رہی ہوتو قانون پھر بھی اطل ق پذیر ہوگا۔ بیاُصول غیراسلامی قوانین میں بھی مسلم ہے،اس کی آسان مثال لے لیس کہ قانون نے تمام شہر یوں پر لازم کیا ہے کہ جب وہ سڑک پر جارہے ہوں اور سرخ بی جل رہی ہوتو وہ رک جا کیں ،اس قانون میں علت سرخ بتی کا جاتا ہے ، جبکہ حکمت حادثات ہے بچاؤ ہے۔اب قانون ہر اس وقت ل گوہوگا جب بھی سرخ بتی جے گی ،اس کا اطلاق حادثے کے خوف ہونے یا نہ ہونے بیٹن نہ ہوگا، چنا نجیا گرسرخ بی تھلی ہوتو ہرگاڑی زکنے پر مجبور ہوگی خواجاس کے سامنے دونوں طرف کی سوکوں ہے کوئی ٹریفک نہ آ رہی ہو،اس متعین صورت میں قانون کی بنیادی حکمت نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ کسی عشم کے حادیثے کا کوئی خطر وہیں ہے ، پھر بھی قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ اطلاق پذیر ہے ، کیونکہ سرخ بی جو کہاس قانون کی بنیادی عدی ہے، ووموجود ہے۔ ایک دُوسری مثال لے کیجے، قراآن یاک نے شراب حرام قرار دی ہے، اس کہ حرمت کی معت نشہ ہے، جبکہ اس کی حکمت جوقر آن میں مذكور يه ووب بي كم

> رِثُمَ يُرِنَدُ النَّبُطِينُ لَ يُهُ وَمِ سَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْتَعُصَاءَ فِي الْحَمُرِ وَالْمَبُسِرِ وَيَصْدَّكُمُ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَعِي الصَّنوةِ ، فَهَلَ آنَتُمُ مُّنَهُونَ ترجمه شراب اور جوئ كذر ليح شيطان تمبارے ورميان وَشَمْني اور بقض

ڈالن چاہتا ہے اور تمہیں القد تعالیٰ کے ذکر اور نمازے روکنا چی بتا ہے ، تو پھر کیا تم باز آؤگے؟

۱۲۰ شراب اور قمار کی حرمت کا بنیا دی فلسفه جوقر آن کی اس آیت میں مذکور ہے ، و ہ یہ ہے کہ بید دونوں چیزیں لوگوں کے درمیان عراوت اور بغض ہیدا کرتی ہیں ، اور بیانبیس القد تعالیٰ کے ذکر سے روکتی ہیں، کیا کوئی مخص بہ کہدسکتا ہے کہ میں کافی عرصے سےشراب کی رہا ہوں، لیکن میری کسی ہے کوئی زشنی نہیں ہے، ہذا شراب کی حرمت کی عدت نہیں یائی جا رہی ہے اور وہ مجھ پر حلال ہونی ج ہے' یا کیا کوئی تخص ہے کہ سکت ہے کہ شراب چنے کی وجہ ہے میری کوئی نماز تر کے نہیں ہوئی اور میں نماز یا بندی سے اوقات کے مطابق پڑھتا ہوں ،لہذا حرمت شراب کی بنیادی وجہ ندیائے جانے کی وجہ ے شراب میرے لئے حدل ہونی جا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ان دلائل کو قبول نہیں کرسکتا، کیونکہ عداوت اور بغض کے قرآن یا ک کی اس آیت میں تذکرے کا مقصد اس کی حرمت کی عدت بیان کر: نبیں تھا، بلکہ اس میں تو صرف شراب اور قمار سے بیدا ہونے والے ان مُرے نتائج کا ذکر ہے جواکثر ان سے پیدا ہوتے ہیں ، نبذا انہیں حرمت کی حکمت یا فسفہ تو کہا جاسکت ہے، عدت نہیں کہا جائے گا، سبذا ان کی حرمت ان پرے نتائ کے یائے جانے یا نہ یائے جانے پر متحصر نہیں ہوگی۔ بالکل یہی صورتی ب ر با والى قرآنى آيت كاندر بھى بے كداس ميں ظلم كانذكر وحرمت كى حكمت اور فليفے كے طور يركيا كي ہے، ہذااس کا مطلب میں ہے کہ جہاں پر اطابرظلم نظرندآ ریا ہوویاں پرحرمت نہیں آئے گی ورہا ک بنیادی علت قرض کے معالمے میں وہ زیادتی ہے جواصل سر یا ہے کاوپر طلب کی جائے ،اور جیسے ہی ہیا علت یو کی جائے گی حرمت آجائے گی ،خواہ اس صورت میں قانون کا فلفہ اور تھمت تظر آئے یو نہ -21

۱۲۱ یہاں ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ کی قانون کی علت ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی شد خت جامع و مانع تعریف کے ذریعے ہو سکے اور جس جس اس اختل ف اور نزاع کی حنجائش شد ہو کہ آیا اس صورت میں عست پائی جارہی ہے یانہیں؟ کوئی بھی اضافی اصطبی حجوا بی فطرت کے کہ ظ سے جہم ہو وہ کسی قانون کی علت قرار نہیں دک جاسکتی، کیونکہ اس کا و یود مشکوک اور جمہم ہونے کی وجہ سے قانون کے علت قرار نہیں دک جا گام بھی اس طرح ایک ایک اضافی اور جمہم اصطلاح ہے وجہ سے قانون کے حقیقی مقصود کونوت کر دے گا۔ ظلم بھی اس طرح ایک ایک اضافی اور جمہم اصطلاح ہے کہ اس کی حقیقی ماہیت کو رقع ریف متعین کرنا انتہائی مشکل کام ہے، با ہم اختلاف رکھنے والے تمام سیاس ومعاشی نظام ظلم ختم کرنے کا دعوی کرتے ہیں، تا ہم ایک چیز جے ایک نظام ظلم قرار دیتا ہے، تو اے در مرانظ م جائز اور مسیح قرار دیتا ہے، اشراکی نظریۂ معیشت ذاتی ملیت کو بذات خودظلم قرار دیتا ہے، تو اے در در انظام جائز اور مسیح قرار دیتا ہے، اشتراکی نظریۂ معیشت ذاتی ملیت کو بذات خودظلم قرار دیتا ہے،

جبکہ سر مایہ دارانہ نظام کا نظریہ ذاتی مکیت نتم کرنے کوظلم قرار دیتا ہے، اس نتم کی مبہم اصطلاح کوکس قانون کی علمت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۱۲۲: مسٹر خالد ایم اسحاق ایدو کیٹ جواس کورٹ میں قانونی مشیر کے طور پر پیش ہوئے سے ، انہوں نے ایک دُور انداز اختیار فر مایا ، ان کے نز دیک ظلم یار باک جامع مانع تعریف کا موجود نہ ہونا اَزخود اللہ تعالی کی ظرف ہے ایک رحمت ہے ، جس کی وجہ ہے مسلمانوں کے لئے بیہ ہولت پیدا ہو سنگی ہے کہ وہ خود فیصلہ کرلیس کہ ان کے زمانے کے خصوص حالات میں ظلم کیا ہے ؟

اپے تحریری بیان عیں محترم قانونی مشیر نے ندکورہ ذیل الفاظ میں اپنا نقطہ نظر بیان کی ہے۔

(الف) (رب کی) تعریفیں گھڑنے کی جو کوششیں غلاء سمت میں ہور ہی ہیں ،

اب وہ ختم ہو جانی چاہئیں ۔ قرآن میں رب کی تعریف ندکور نہ ہونے کو جوں کا

توں شدیم کر لیمنا چاہئے ، بلکہ اسے انسانیت کے لئے ایک رحمت بجھنا چاہئے ،

کی جارتعریف سے سوچا سمجھا اجتناب مسلمانوں کو اس بات پرآ، دہ کرے گا

کہ وہ خودا بی رہنمای کے لئے آگے آئیں اور ایسے اُصول پروان بز ھو ٹیں
جو زمان ، مکان کے حالات میں ظلم کی شناخت کر سکیں ۔ معاشی حالات جو مد

نہیں ہوتے ، نہ انسانی احوال جامہ ہوتے ہیں ۔

ك لي الرود غيراسلامي كاليبل لكادي-

۱۲۳، ہم نے اس انداز فکر پر کما حقہ کافی غور کیا، لیکن فاضل مشیر عدالت کے پورے احتر ام کے باوجودان کی میددلیل چند بنیا دی نکات کونظر انداز کرتی نظر آتی ہے۔

۱۴۳ کیلی ہوت ہے کہ مختر م مخبر عدالت نے قرآن پاک میں رہا کی جامع مانع تعریف فہ کورند ہونے کواللہ تعالی کی طرف ہے ایک رحمت قرار دیا ہے۔ یہ دلیل اس مفروضے پر ق تم ہے کہ وہ تمام اُمور جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان کی کوئی تعریف قرآن میں موجود ہے، اور صرف یہ کی صورت میں قرآن پاک نے دانستہ اس کی تعریف ذکر نہیں قرمائی۔ اس کے برعس صورت حال یہ کی صورت میں قرآن شاید ہی کی حرام کام کی کوئی تعریف ذکر کرتا ہو، قرآن میں نہ شراب کی تعریف ذکور ہے، نہ ذرنا کی ، نہ ذاکے کی ، یہاں تک کہ کفر کی بھی کوئی تعریف ذکور نہیں ، ای طرح قرآن میں نہ ذوائی میں یہ کہنا چاہئے کہ ان تصورات نہ درخت کی مند چور کی کی مختوص مطلب نہیں رکھتا، اور اس وجہ سے یہ تمام اُدکامات نہ من ، مکان کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ سے تھے تھے کہ دان تصورات کی کوئی تعالی خودا سے زید دوواضح سے کہ ون سے دو استی اس بات کا امکان ہے کہ ان تصورات کی کہنے ذیلی تفصیل ت بہت زیدہ واضح مقاب ہونے کہ دان تصورات کی کہنے ذیلی تفصیل ت بہت زیدہ واضح میں کہنے دی سے تم نہیں ہے کہاں کے بنید دی دواضح میں کو خطا میں تیم اس بات کا امکان ہے کہان تصورات کی کہنے ذیلی تفصیل ت بہت زیدہ واضح میں کو خلا میں تیم تا تو ای کہا ہے جن کا کوئی مخصوص منہوم ہے بی نہیں ہے کہاں کے بنید دی تعور اور دہ اختراف آن آراء کا سب بین رہی ہوں ، لیکن اس کا مطلب بینیں ہے کہاں کے بنید دی تھور ہے کہ نہیں ہے کہاں کے بنید دی تعور کی کو خلا میں تیم تا تھور ڈویا گیا ہے جن کا کوئی مخصوص منہوم ہے بی نہیں ہے کہاں کے بنید دی تعور کی کوئل میں تیم تا تھور ڈویا گیا ہے جن کا کوئی مخصوص منہوم ہے بی نہیں ۔

۱۲۵ دورے یہ کو جم و فرات نے مندرجہ بالا اقتباس کے خط کشیدہ جملول میں صحت مند اقتصادی پالیسی کی بڑے اختصار اور جا معیت کے ساتھ وضاحت فرہائی ہے، کوئی بھی صحت مند اقتصادی پالیسی کی بڑے اختصار اور جا معیت کے ساتھ وضاحت فرہائی ہے، کوئی بھی صحت مند کے حصوں کی سچائی کا بھٹکل ہی انکار کر سکتا ہے، تقریباً تمام معاشی نظام انہی مقاصد کے حصوں کی کوششوں کا دعوی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں حاصل کیے کیا جائے وہ کے برا اسلامی دونا ہے جوا بے ہی حقیق معاشی نظاموں کوالیک دُوسرے کے مدمقا بل اکھڑا کیا ہے، محتر مایڈود کیٹ نے بیمشو دویا ہے کہ اسلامی ذائید کومعاشی پروگرام ہے ایک نہیں کرنا چاہئے ، بیمشورہ کافی معقول معموم ہوتا ہے لئے اسلامی ذائید جب بیمشورہ کا سیاتی وسباتی ہیں دیا جا رہا ہے کہ رہا کی تعریف کومتیں نہ کیا جا۔ ادرا سے اُصول پروان چڑھائے جا کیں جوز مان ، مکان کے حالات میں ظلم کی شناخت کرسکیں تو اس کو کھلا مطلب میہ کے کھلامطلب میہ کے کھلام کی شناخت اور نیتی خوال و حرام کے فیصلے میں حتی کر دار ' معاشی انداز گھر'' کا سیادا کرے گھا مطلب میہ کے کھلامطلب میہ کے گھا مطاب میں مقروض تسیم کر لیا جائے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہوں سان 'معاشی انداز گھر'' کا سیادا کرے گا۔ اگر یہ مفروض تسیم کر لیا جائے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہوں سان' معاشی انداز گھر'' کا سیادا کو کھرا کھر کھر کے گھرا کی کھرا کہ کہا کہ کھر کیا تھا کہ کھرا کھرا کہ کھرا کھرا کہ کھرا کہ کھرا کو کھرا کر کے گا۔ اگر یہ مفروض تسیم کر لیا جائے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہوں سان' معاشی انداز گھر'' کا س

وقت بے شارمعاشی نظریات میدان میں جیں جوا یک دُومرے سے برسرِ پیکار جیں الیکن ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ سے ہے کہ وہ اس''صحت مندمعاشی پالیسی'' کے لئے دُوسرے سے آ گے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جو'' ساری آبادی کی معاشی فدا و بہبود'' کوبہتر بنا سکے۔

ایک فلاحی معیشت کے بنیادی مقاصد ہراس مخفی کوشیم ہیں جو معاشی موضوعات پر پچھ بھی سوج بچار کرتا ہو، لیکن ان مقاصد کو حقیقت کا رُوپ دینے کے لئے حکمت بھی کیا ہو؟ یہ بت ہے جو بڑے اختاا ف ت بیدا کرتی ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اسلام کی حکمت بھی اتی تنگ نہیں ہے کہ وہ انس نیت کی سدابدلتی ہوئی ضروریات کا خیال ندر کھ سکے، ندوہ اتنی متعقب ہے کہ وہ کی فکر کے ساتھ جل نہ سکے، لیکن سماتھ جل وہ جد ید نظریات کی اتنی محتاج بھی نہیں ہے کہ ذکورہ مقاصد کے ساتھ جل نہ اتنی محتاج بی نہیں ہے کہ ذکورہ مقاصد کے حصول کے لئے اپنا راستہ خود بنانے کے قابل نہ ہو۔ اسلام کے لئے کسی بھی تعمیری تجویز کوخوش آ مدید کہن کوئی مسئل نہیں ہے، خواہ وہ تجویز کسی بھی طرف ہے آئی ہو، لیکن سرتھ بی اسلام کے پچھا ہے اسلامی اصول ہیں جن برکوئی مصالحت نہیں ہو حتی ، کیونکہ وہ خدائی رہنمائی پر جنی ہیں ، اور یہ بات اسلامی معیشت کی درمیان واضح خط امیاز کھینہتی ہو کرم یہ جوار کی بنیادی خصر ہے ، بندااس اصول کواا دینی معاشی پالیس کے رحم ہورہ وی با کی حرمت انہی بنیادی اصولوں کا ایک حصر ہے ، بندااس اصول کواا دینی معاشی پالیس کے رحم وکرم پر چھوڑ و بینا ،گھوڑ ہی کے آھے چھر اجو سے کے متر ادف ہے۔

۱۲۱ تیرے یہ کظام کوئم کرناصرف رہا ہی کی حرمت کا سبب اور عکمت نہیں ہے، بلکہ بھی عکمت بیشتر ایسے اسلامی احکام کی بھی ہے جو کاروبار اور تجارت ہے متعلق ہیں۔ قرآن و حدیث نے ان معاملات میں جب بھی کوئی اوامر و نواہی عطافر مائے ہیں تو ان احکام کے بارے میں انہوں نے لوگوں کے عقل تخمینوں پراعتا دنییں کی، اور نہ ہی انہوں نے ان معاملات کو انسانی عقل کے رحم و کرم پر چھوڑا کہ وہ خوہ فیصلہ کر ہیں کہ اس میں ظلم ہے یا نہیں؟ اگر قرآن پاک اور سنت اس متم کا فیصلہ انسانی عقل کے ہر دکر دیتے تو چرا حکامات اور حربات کی اس فدر طویل فہرست بذریعہ و حق فراہم نہ کی عقل کے ہر دکر دیتے تو چرا حکامات اور حربات کی اس فدر طویل فہرست بذریعہ و حق فراہم نہ کی حقیقت سے باخبر سے کہ انسانی عقل اپنی وسیع قابلیتوں کے باوجود اس کی کچھ حدود ہیں کہ جن کے پارہ و یا تو صلاحیت کا دعو کی نہیں کر سکتی یا و اس خلی کا شکار ہو جاتی ہے، انسانی ذکہ گئی کے بہت سے جھا ایسے صحیح طریقے سے کا منہیں کر سکتی یا و اگری کا دھو کا ہو جاتا ہے، اور جہر پر بغیر صحت مند جبعیں عقلی دن کل میں جہاں اکٹر ''خواہشات'' پر ''عقل' کا دھو کا ہو جاتا ہے، اور جہر پر بغیر صحت مند جبعیں عقلی دن کل میں جہاں اکٹر ''خواہشات'' پر ''عقل' کا دھو کا ہو جاتا ہے، اور جہر پر بغیر صحت مند جبعیں عقلی دن کل میں دیے میں انسانیت کو غلاء راہ دکھاتی ہیں ، اور غیر منصفانہ کا موں کو انصاف کی پُر فریب شکل میں کے میں دیے میں انسانیت کو غلاء راہ دکھاتی ہیں ، اور غیر منصفانہ کا موں کو انصاف کی پُر فریب شکل میں

ظاہر کر کے پیش کرتی ہیں، یہ وہ جنہ ہیں جہاں پرانس نی عقل کو وی الہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور

یہ وی الہی فیصلہ کرتی ہے کہ کون سرانس نی رویہ حقیقت ہیں ظلم کی صدود ہیں آتا ہے؟ چہ ہوہ وہ بت

لادینی فلسفیوں کو سیح اور بی برانص ف نظر آتی ہو، با کل اسی موقع پر خدات کی کی طرف سے ایک مخصوص

عظم آج تا ہے جو متفنا دنظریات کی طرف ہے دیے ہوئے عقلی و، کل پر فوقیت رکھتا ہے۔ بالکل بہی
صورت حال یہ باک محالے کے سرتھ بھی پیش آئی کہ لادین فلسفی اپنے اس نظر ہے پر بالکل مطمئن

سیح کہ سود بالکل برحق اور جنی برانص ف ہے، یونکہ وہ آلہ نی جو سود کے ذریعے کماتے ہیں وہ اس آلہ فی
کے بالکل میں ہے جو وہ خرید و فروحت کے ذریعے کماتے ہیں، چن نچے انہوں نے یہ کی حرمت کی
خلفت اسی دلیل میں جو جو ہ خرید و فروحت کے ذریعے کماتے ہیں، چن نچے انہوں نے یہ کی حرمت کی

اِثْمَا الْسَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا. (1) ترجمه خريد وفرو خت تورباك ما تند ہے۔

۱۳ ان کا مقصد یہ تھ کدا گرعقد ہے جی کسی فتم کے نفع کا مطالبہ سی اور پی براضاف ہے قاس ہوت کی کوئی وجہ ہیں ہے کہ عقد قرض میں سود کے مطالبے کونا جائز اور ظلم کہا جائے۔ ان کی اس دلیل کے جواب میں قرسن باک فی مسلمتی انداز میں رہا اور نفع کا فرق واضح کرسک تھ ،اور بیاجی واضح کر سکتا تھ کہ تی کے اندر نفع کی واضح کر سکتا تھ کہ تی کے اندر نفع کیوں سیح خبیل ہے؟ قر آن کر بیم معیشت پر سکتا تھ کہ تی کا ندر نفع کیوں سیح خبیل ہے جاور حقد قرض میں رہا کیوں سیح خبیل ہے؟ قر آن کر بیم معیشت پر بہا کے بیاک کے اندر نفع کیوں تی کہ اور قر آن باک کے بیان میں دیا گئی اور قر آن باک سے بادر وی گیا ،اور قر آن باک سے بادر وختے ہوا ہے مندر دور قرید جمعے میں دے دیا گیا

وحل به سع دوم برو (۱)

ترجمه الشرتون نے نئے کوحل لقرار دیا ہے اور یا کوحرام قرار دیا ہے۔

۱۲۸ اس آیت میں جواش روزیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بیسوال کہ آیا ہے، معامدات اپنے اندرظلم کا عضر رکھتے ہیں یا نہیں ' اس کا فیصد صرف نسانی عقل پر نہیں چھوڑا گیں ، کیونکہ مختلف افراد کی عقل مختلف جو ب پیش کر عتی ہے، اور خاص علی وائل کی بنیاد پر سی ایسے نتیج تک نہیں پہنچ جاست جو عاشیں کا حال ہو، اس سے حصیح صول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر ایک مخصوص معامد القد تعال کی مرتبہ اگر ایک مخصوص معامد القد تعال کی مرب ہے کہ ایک مرتبہ اگر ایک مخصوص معامد القد تعال کی وہ ہو ہا ہے ہے اختلاف کرنے کی کوئی وجہ اس سے حرام قرار دے دیا جائے تو پھر اس میں صرف عظی وجو ہات سے اختلاف کرنے کی کوئی وجہ باتی ہے۔ بہاں تک انسانوں کی عقل کی بہنچ ہے۔ بہاں تک انسانوں کی عقل کی بہنچ ہے۔

<sup>1467 (</sup>r) 1467 (i)

اگران فی عقل ہر مسئلے پر ایک صحیح اور متفق علیہ فیصلہ پر پہنچنے کے قابل ہوتی تو پھر اس کے واسطے کسی خدائی وجی کی ضرورت بی ندر ہتی۔ انسانی معاملات سے متعلق بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں انڈرتوانی نے کوئی مخصوص تھم نازل نہیں فر مایا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسانی عقل اپنا کردار خوب انجی طرح ادا کر سکتی ہے ، لیکن اس پر بیہ بوجھ ڈالنا ڈرست نہیں کہ وہ صرح خدائی احکام کے خریف کا کردارادا کرے۔

۱۲۹ رہا کے سیاق میں ظلم کا حوالہ دینے والی آیت قر آنیہ کواک تن ظرمیں پڑھنا جا ہے ،اس آیت کے الفاظ مدہن

ور نسته ورکنه اور اگریم در اور المحکه الاستطال و المنطق و المنطق و المستحصر ف المسل ترجمه اور اگریم ربا کا دعوی کرنے سے توبہ کردتو تمہارے واسطے صرف اصل مرمایہ ہے ، ندیم ظلم کرو ، اور ندیم ہارے اور پرظلم کیا جائے۔

اس السلطرے قرآن ہاکہ نے بات خطم کے ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرنے کا کام فریقین کے اوپر نہیں جھوڑا، بکہ قرآن ہاک نے بذات خود قرضے کے معاملات میں اس بات کو متعین فرما دیا کہ کون می صورت کس کے داسطے ظلم ہے؟ اس لئے یہ کہنا کہ یہ باک دیا ہے مقتصد کونوت کرنے کے متر ادف ہوگی ، نہذا انسانی عقل کے فیصلے کی بنیاد پر کیا جائے گا، یہ بات وی کے مقصد کونوت کرنے کے متر ادف ہوگی ، نہذا تا قابل قبول ہے۔

# ربا کی حرمت کی حکمت

۱۳۲ اب ہم اس دلیل کے ذوسرے جھے کی طرف آتے ہیں جو بید کہتا ہے کہ بینکوں کے تجارتی انٹرسٹ میں ظلم کاعضر موجود نہیں ہے۔

۱۳۳۱: مندرجہ بالاتنعیل کی روشی جی جونکہ قر آن کریم نے بذات خود فیصلہ فرمادیا ہے کہ قرض کے معالمے جی ظلم کب پایا جاتا ہے؟ لہذا بیضرور کی بیل ہے کہ جرفخص رہا کے معالمے جی ظلم کے تمام اجرا مضرور تلاش بی کر لے ، تا ہم رہا کے اگر ات بدسالقہ دور جی بھی اتنے واضح نہ تھے جننے کہ ام اجرا وضرور تلاش بی کر لے ، تا ہم رہا کے اگر ات بدسالقہ دور جی بوتا تھا، کیان موجود و تجارتی کہ اب ہیں ، انفراد کی مہاجنی یا ضرفی سود جی صرف مقروض کے ساتھ طلم ہوتا تھا، کیان موجود و تجارتی سود کے اگر ات بد پوری معیشت پر پڑتے ہیں ، حرمت رہا کی سیست کے ساتھ بیان کرنے کے لئے اس موضوع کو تین پہلوؤں جی محدود کردیے ہیں :

ا: حرمت كاظف نظرياتي سطح ير-

۲: پيدائش دولت يرسود كرر سارات

۳: خالص تظریاتی شطح پرہم دو بنیا دی مسائل پر بنیا دی توجہ دیں ہے، پہلے روپے کی ماہیت پراور پھر دُومرے نبر پر قرضے کے معالمے کی ماہیت ہے۔

# رویے کی ماہیت

۱۳۵ ایک فلاتفورجس پرتمام سودی نظریات کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ نقدی کوسامان اسم اسم کا درجہ دے دیا گیا ہے، اس لئے یہ دلیل بیش کی جاتی ہے کہ جس طرح سامان کواجی اصل الاکت سے ڈاکٹر نفع پر فروخت کیا جا سکتا ہے، اس طرح نفتدی کو بھی اس کی قیمت اسمیہ سے ذاکہ پر فروخت کیا جانا جا ہے ، یا جس طرح کوئی فض اپنی جائیداد کوکرایہ پر چر حاسکتا ہے اس طرح و ونفتدی کو بھی کرایہ پر دے کرایک خصوص اور متعین سودیا کرایہ کما سکتا ہے۔

الان اسلامی أصول اس نقطهٔ نظر کی حمایت نبیس کرتے ،نقدی اور مبنس (سامان) میں اپنی خصوصیات کے لحاظ ہے الگ الگ کیا گیا ہے خصوصیات کے لحاظ ہے بڑا فرق ہے،اس لئے اسلام میں دونوں کے ساتھ معاملہ بھی الگ الگ کیا گیا ہے ، نقدی اور سامان کے درمیان بنیا دی فرق درج ذیل طریقوں ہے داضح کیا جاسکتا ہے:

(۱) نقدی کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ اور استعال جیں ہے، اے انسانی ضرور یات پورا کرنے کے لئے باواسلہ استعال جین کیا جا سکتا، اے صرف مجمد سامان یا خدمات حاصل کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے، اس کے برتکس سامان کی اپنی افادیت ہوتی ہے، اے ذریعہ کمبادلہ بنائے بغیر بھی استعال کرکے فائدہ اُٹھایا جاسکتا ہے۔

(٢) اشیاء یا سامان مخلف اوصاف کے ہوسکتے ہیں، جبکہ نفذی میں اوصاف کا کوئی اعتبار

نہیں ہوتا ، نفذی کے تمام اجزاء برابر مالیت کے سمجھے جاتے ہیں ، مثلاً ایک ہزار ویے کا میلا کچیلا اور پرانا نوٹ وہی مالیت رکھتا ہے جو کہ بالکل نیا نویلا ایک ہزار رویے کا نوٹ رکھتا ہے۔

(۳) مامان کی خرید و فروخت کی متعین اور شناخت شده چیز سے متعلق ہوتی ہے، مثلا زید بر سے ایک کاراشارے کے ذریعے متعین کر کے خریدتا ہے، تواب زیدائی کار کے لینے کاحق دار ہے جو اشارہ کر کے متعین کی مجی تھی، بیچے والا اے کوئی ڈوسری کار لینے پر مجبور نہیں کرسکتا، خواہ وہ انہی خصوصیات کی حال ہو۔

اس کے برخلاف رقم کسی خرید و فروخت کے معالمے میں اشارے کے ذریع متعین جیس کی جائے ہیں اشارے کے ذریع متعین جیس کی جائے ، مثلاً زیدنے بحر سے ایک چیز ایک ہزار کا مخصوص نوٹ و کھلا کرخریدی، جب ایک ہزار کی ادائیگل کا وقت آیا تو اے افتیار ہے کہ وہ اس کی جگہ کوئی دُوسراا یک ہزار کا نوٹ بحرکودے دے۔

سا: ندکورہ بالا وجو ہات کی مناہ پرشر بعت اسلامیہ نے خصوصاً ندکورہ دو ہا توں میں نفذی کا تھم سامان سے الگ رکھا ہے۔

۱۳۸: پہلایہ کرایک بی جنس کی نفذی کو تجارت کا موضوع نہیں بنایا ، بلک اس کے استعمال کو استعمال کو استعمال کو استعمال کو بنیادی مقصد کک محدود کر دیا گیا ہے ، اور وہ بنیادی مقصود یہ ہے کہ وہ ذرایعہ تبادلہ (Measure of Value) کے طور پر کام کرے۔۔

۱۳۹: اگر استثنائی حالات می نقدی کا تبادلد نقدی سے کرنا بی پڑے یا اسے قرض لیا جار ہا ہوتو دونوں طرف کی ادائیگی برابر ہونی جا ہے تا کہ اسے اس کے لئے استعمال نہ کیا جا سکے جس کے واسطے اسے بیس بنایا گیا، بینی خود نقدی کی تجارت کرنا۔

۱۳۰۰ اسلامی تاری کے مشہور نقیدادر قلفی امام غزالی (متونی ۱۳۰۰ میر) نے نقدی کی ماہیت کے بارے میں مغربی نظریات کے بارے میں مغربی نظریات وجود میں بھی ندائے تھے، وہ فرماتے ہیں:

درہم اور دیناری تخلیق خدا تعالی کی طرف ہے ایک رحمت ہے، یہ ایے پھر ہیں جن کی اپنی ذاتی افادیت ہیں، کیونکہ مانسان اس کے تاج ہیں، کیونکہ ہرفخص اپنے کھانے پینے اور لباس وفیر و کے لئے بہت کی اشیاء کا تحاج ہے، اور اکثر اوقات انسان کے پاس دواشیا وہیں ہوتی جن کی اسے ضرورت ہوتی ہوتی ،ای لئے تباد لے ہادر و واشیا وہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت ہیں ہوتی ،ای لئے تباد لے ہاد ہوتی ہیں جن کی اسے ضرورت ہیں ہوتی ،ای لئے تباد لے

کے معاملات ضروری ہیں، البتہ ایک ایسہ آلہ پیائش ہوتا جا سے کہ جس کی بنیاد یر قیمت کانغین کیا جائے ، کیونکہ اشیا ہ کا تنا دلہ ایک ہی جنس اورفتھ میں نہیں ہوتا ، اور نہ ہی ایک بائش ہے ہوتا ہے، کہ وہ متعین کر سکے کہ کتنی مقدار کی ایک شے دُوسری شے کی سیجے قیمت ہے،ای لئے بیتمام اشیاء الی سیجے قدر جانبیے کے سئے سكى درمياني داسھے ك عق ج ميں اللہ جارك و تعالى نے اى لئے درہم اور دینارکوتمام اشیاء کی قدر جانجنے کے لئے ایک داسطہ بنایا ہے ،اوران کا آلہ قدر ہونا اس حقیقت برجن ہے کہ وہ بذات خود کوئی سامان نہیں ہیں ،اگر وہ بذات خود کوئی سرمان ہوتے تو کوئی مخص نہیں رکھنے کا کوئی مخصوص مقصد رکھتے ، جو انہیں اس کی نمیت کی دحہ ہے اہمیت دے دیتا، جبکہ کوئی وُ وسراان کا کوئی مخصوص مقصد نہ ہوئے کی بناء پر انہیں اتنی اہمیت نہ دیتا، جس کی وجہ ہے پورا نظام خراب ہو جاتا۔ ای لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا قرمایا تا کہ وہ لوگوں کے درمیان گردش کریں اور مختف اشاء کے درمیان منصف کا کام دیں، وروہ ؤ وسری اشیاء کے تباد لے اور حصول کے لئے ایک ذریعے کا کام دیں، چنانجیہ جو مخص ان کا ما یک ہے گو، وہ ہر چیز کا ما یک ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی مخص ایک کیڑے کا مالک ہے قووہ صف ایک کیڑے کا مالک ہے، اس لئے سرا سے غذا کی ضرورت ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ غذا کا ہا لک اپنی منذا کو اس کے کیڑے سے جو دل کرنے میں کوئی دلجیلی ندر کھٹ ہو، کیونکہ ہوسکت ہے کہ مثال کے طور پراے کیڑے کے بجانے جانور کی ضرورت ہو۔ای لئے سی ا یک چنز کی ضرورت تھی کہ جو بظ ہرخود کچھے نہ ہوئیکن اپنی زوح کے لحاظ ہے سب کچھ ہو، ایک ایک بشے جو کوئی مخصوص شکل نہیں رکھتی ، ڈوسری اشیاء ک نسبت ہے مختلف شکلیس رکھ عتی ہے ، مثلہ آئینے جس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن وہ ہر رنگ کی عکای کرتا ہے، بالکل یمی حال نفتدی کا بھی ہے، کہ وہ بذات خود کوئی سامان یا شے نہیں ہے، لیکن میدالیہ آلہ ہے جو تمام اشیاء کے حصول کا سبب بنرآ ہے چنا نجے اگر کوئی حخص جو نقدی کواس طرح استعمال کر رہا ہو جو کہ اس کے بنیا دی مقصد کےخلاف ہوتو وہ درحقیقت ابتد تعاں کی رحمت کی ناشکری کر رہا ہے،

نیتجاً اگر کوئی مخص نفتری کی ذخیرہ اندوزی کررہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ٹا انصافی اور اس کے بنیادی مقصد کو ملف کررہ ہے، اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی حاکم کوفید خانے میں بند کردے۔

۱۳۱۱: نقدی کی حقیقت کے بارے میں اور مغزائی کا پیخفر گر جامع تجویہ جونوموسال پہلے کی اس وہ معاشی مفکر میں صحیح تسلیم کررہے ہیں جوان کے کئی صدیوں بعد آئے ہیں ،اس بات پر کہ بیسہ مرف آلہ تبادلہ اور آلہ بیائش قدرہے ، پوری دُنیا کے تمام معاشی مفکر بین کا اجماع نظر آتا ہے ،لیکن برختی ہے ، بین کا مرہے ، جوا مام غزائی برختی ہے ، بین کا مرہے ، جوا مام غزائی برختی ہے ، بین کے مرح معاشی مفکر بین اس تصور کے اس منطق نتیج تک پہنچنے ہیں ناکامرہ ، جوا مام غزائی من کا مرح تجارت نہیں کر فی جے ، بین وض حت کے سرتھ بیان فر مایا ہے ، بینی یہ کہ بیسہ ک سران کی طرح تجارت نہیں کر فی آرہ و کی موجودہ معیشت دان اس قدر پریشان کن مسائل میں گرفتار ہو کی موجودہ معیشت دان اس قدر پریشان کن مسائل میں گرفتار ہو کی میں کہ جن سے پہلی کو میں اشیاء اور دُومری اعلی مشم کو بیداواری اشیاء کہا جاتا ہے ، پونکہ نقدی بذات خودا پی کوئی افاویت نہیں رکھتی ، لہذا اسے مَر فی اشیاء ہیں تو شائل نہذا بہت سے معاشی مفکر بین کے پاس نہیں رکھتی ، لہذا اسے مَر فی اشیاء ہیں تو شائل نہذا بہت سے معاشی مفکر بین کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہا ہے ہیداواری اشیاء میں شائل کرتے ، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں شائل کرتے ، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہا ہے ہیداواری اشیاء میں شائل کرتے ، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں اس کے علاوہ کوئی چارہ کی بی اس کے علاوہ کوئی چارہ کی جارہ کی جارہ کی سے بیداواری اشیاء میں شائل کرتے ، لیکن اسے بیداواری اشیاء میں

<sup>(</sup>۱) سیام غزالی رحمہ اللہ کی مشہور کتب الحیاء العلوم اللہ میں ۸۸ طبع قام و، ۱۹۳۹ء کی ایک منصل بحث کا مختص ترجمہ ہے، انہوں نے اس بات کو حزید بیان فریایا ہے کہ نفتدی کی خرید و فروخت کی حرمت کا اطلاق صرف اس وفت ہوگا جب وہ ایک جنس کی ہو، البتہ مختلف کرنسیوں جس بہ جائز ہے، انہوں نے ان دونوں صورتوں کے درمیان فرق بھی بیان فرمایا ہے۔

شامل کرنے کے جوت پر منطق دالائل پیش کرنا انتہائی مشکل کام ہے، موجود وصدی کامشہور معیشت دان لڈوگ وان مکسیس نے اس موضوع پر تفصیلی اظہار خیال کیا ہے، ووکہتا ہے:

آخر کاراگر ہم معاثی اشیاء کومرف دواقسام پر شخصر کردیں تو پھر ہمیں نفذی کو ان دونوں میں سے کی ایک شم میں شامل کرنا پڑے گا، بھی صورت حال اکثر معیشت دانوں کی ہے اور چونکہ یہ بالکل ناممکن نظر آتا ہے کہ نفذی کومکر نی اشیاء میں شار کرنا پڑے گا۔ (۱)

١٣٧: اس نقط نظر پر بہت ے دلائل ذکر كرنے كے بعد مصنف ذكور اينا درج ذيل تيمرو

فرماتے ہیں:

یہ بات کی ہے کہ بہت سے معیشت دانوں نے نقدی کو بیداداری اشیاء بیں شار کیا ہے، لیکن ان سب کے باد جود ان کے دیائل غلط ہیں، کسی نظریے کا جوت خودان کی دیائل غلط ہیں، کسی نظریے کا جوت خوداس کی عقلی وجو ہات پر ہوتا ہے، نہ کہاس کی پشت پناہی پر ، اور ان تمام مقتداؤں کے بورے احترام کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ اس محالے میں اپنے نقطہ نظر کوشیح طرح سے ثابت جیس کر سکے ہیں۔

۱۳۳۰: آخرکارانہوں نے یہ نتیجا خذ کیا کہ اس نقطۂ نظر کے تحت و واشیا وجونفتدی کہلاتی ہیں در حقیت بقول آ دم اسم تھ کے مرد واشیا وہیں ، جو کچھ بھی تیار (Produce) نہیں کرتیں۔

۱۳۳۰: معنف فرکورنے اپناڑ جمان' کین' (Kien) کے نظریے کی طرف ظاہر کیا ہے کہ فقدی نہ آور فقام کیا ہے کہ نفذی نہ تو صرفی اشیاء میں ، بلکہ یہ درحقیقت تبادلہ کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔

۱۳۵ اس جحقیق کا منطق بتیجه بیدلک ہے کہ نفتری کو ایسا آلہ بیس جھنا جا ہے جوروزانہ بیداوار کی بنیاد پر مزید نفتری بیدا کرے، اور نداسے اس وقت قابل تجارت چیز سجھنا جا ہے ، جبکہ اس کو اس جنس کی کسی و وسری نفقدی کے ساتھ مبادلہ کیا جارہا ہو، کیونکہ جب ایک مرتبہ بیہ بات تسلیم کی جا بھی ہے کہ نفقدی نہ تو ضرف آلہ کہ جا اور نہ بی بیداواری اشیا وجس داخل ہے، بلکہ وہ صرف آلہ کتبالہ ہے، تو بھر اسے قابل نفع تجارتی شے بنانے کی کوئی منجائش باتی نہیں وہتی، ورنہ بیدلازم آئے گا کہ ملح کرانے والا یا فیصلہ کرنے والا اَزخودا کی فریش بن جیفا، لیکن شاید کہ سودی مالیاتی نظام کے بہت زیادہ

<sup>(1)</sup> Ludwig Von Misses: "The theory of Money and Credit" Liberty Classic Indianapolis, 1980, P. 95.

رائج ہونے کی وجہ سے اکثر معیشت دان مزیداس رُخ کی طرف بیس ہے۔

۱۳۷۱: وُرسری طُرف امام غزالی نے آلہُ تبادلہ ہونے کے تَصُور کواہے منطقی انجام تک پہنچا دیا، چنانچہ انہوں نے یہ بتیجہ نکالا کہ جب ایک نفتدی کو دُوسری اس جنس کی نفتدی سے تبادلہ کیا جائے تو مجرائے بھی بھی نفع پیدا کرنے والا آلہیں سجھنا جائے۔

۱۳۷ قرآن کریم اورست کے واضح آحکامات کی تائید کے ساتھ امام غزائی کے اس نقطۂ نظر کو اُن معاشروں کے حقیقت بہند اسکالرز اور محققین نے بھی تسلیم کیا ہے جہاں پر سود کا غلبہ ہے ، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے اُس مالیاتی نظام کی بدحالی کا سامنا کرنے کے بعد جونفتری کی تجارت پر جنی تھا ، اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان کی معاشی بدحالی کی وجہ بشمول اور وجو ہات کے بیتمی کہ وہاں نقدی کا استعمال این بنیادی فعل بینی آلہ کیا دئے ہوئے تک محدود نہ تھا۔

۱۳۸ : و ۱۹۳۰ کی خوفاک کساد بازاری کے دوران جنوری ۱۹۳۰ میں ساؤتھ تھی ہن کے دوران جنوری ۱۹۳۰ میں ساؤتھ تھی ہن کے ایوان تجارت نے معاثی بحران کی ایک سمینی تفکیل دی، سمینی دس ارکان پر مشتمل تھی، جس کی صدارت کے معاشی کرر ہے تھے، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں ان بنیادی وجو ہات کی نشاندہ بی کی ہے جوقو می اور بین الاقوامی معاشی بدھالی اور بحران کا سبب بی تھیں، اور ان مسائل پر قابو پانے کے لیے محتف تجاویر پیش کی ہیں، اس میں انہوں نے موجودہ مالیاتی نظام کے اندرونی خطرات کا تذکرہ کرنے کے بعدا نی کمیٹی کی تجاویر میں سے ایک تجویز بر بھی دی کہ:

اس بات کویفینی بنانے کے لئے کرنفذی آلہ تبادلہ وتقسیم کی اپنی حقیق ذمہ داری مسیح طرح ادا کر رہی ہے، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عروض اور اشیاء کے طور پر تجارت بالکل بند کر دی جائے۔(1)

۱۳۹: نقذی کی پیفیقی ماہیت جس کو بالیاتی نظام کے بنیادی اُصول کے طور پرتسلیم کیا جاتا چاہے تھا، کی معد یوں تک نظرا بحاز کی جاتی رہی ، لیکن اب موجود ہ معیشت دان بڑی تیزی کے ساتھ اس نظر یے کوشلیم کرد ہے ہیں، چنانچہ پر دفیسر جان گرے (آکسفورڈ یو نیورٹی) اپنی حالیہ تحقیق کتاب "False Dawn" (جموثی میں درج ذیل تبعر وکرتے ہیں:

سب سے زیادہ اہم بات بیہ کے غیر کھی کرنی کے تباد لے کی مارکیٹ کی مالیت

<sup>(1)</sup> The report of Economic Crises Committee "Southampton Chamber of Commerce, 1933 part 3, (iii) Para 2, (with thanks to Mr. P. M Pidcock. Director Institute of Rational Economic, who very kindly provided us with a copy of the report.)

۲ء افریسین ڈالرز روزانہ کی جمرت ناک حد تک پہنچ چک ہے، جو کہ ڈیا ک تجارت کی سطح ہے ۵۰ گنا زائد ہے، ان جس سے تقریباً ۵۹ فیصد معاملات سے کی نوعیت کے جیں، ان جس سے بہت سے فیوج ز (مستقبلیات) اور اوپشنز (خیررات) پرجنی تمویلی معاملات سے متعبق ہیں، مائیکل البرث Michael (خیررات) پرجنی تمویلی معاملات سے متعبق ہیں، مائیکل البرث Albert) سود سے تقریباً ۱۰۰ بلین امر کی ڈالرز ہیں جو کہ فرانس کی سرالانہ مجموعی بیداوار کے مساوی ہے، اور ساری ڈیا کے مرکزی جیکوں کے مجموعی زرم دلہ کے مساوی ہے، اور ساری ڈیا کے مرکزی جیکوں کے مجموعی زرم دلہ کے دوسولیون ڈالرزیا دو ہے۔

یہ تمویلی معیشت بنیادی اور حقیقی معیشت کو نقصان پہنچ نے کا بہت بڑا خدشہ رکھتی ہے، جیسا کہ ۱۹۹۶ء میں برطانیہ کے قدیم ترین بینک ہائنس (Barings) کے زوال کا مشام و کیا جائے۔ اللہ

رسیل مذکرہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشتقات (Derivatives) کا جم جان برسیل مذکرہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشتقات (Dohn Gray) کا جم جان سرے (John Gray) نے روز اند معالمات کی بنیاد پر بیان کی ہے، تاہم اس کی مجموعی ، ایت بہت زیادہ ہے، رچ ڈ تقامی نے اپنی کتاب "Apocalypse Roulette" میں درخ ذبل بات بیان کی ہے:

تمونی شتقات جن کی ابتداء به به او کی این کا ۱۹۹۱ء تک کی صنعت ۱۹۳ شریلین امریکی ڈالرز تک پہنچ چکی تھی ، آپ اسٹے بزے عدد کا کیے تصور کر سکتے ہیں؟ آپ ہے کہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان تمام ڈالرز کو ایک سرے سے دُوسرے مرے مرے تک پھیلا دیں تو یہ یہاں سے سورٹ تک کے فاصلے کاس ٹھا گنا زیادہ فاصلہ ہوگا۔

<sup>(1)</sup> John Gray, False Dawn: The Delusions of capitalism Grunte Books, London, 1998. P. 62, based on Wall Street Journal 24 October 1995. Bank of international Settlements, annual reports 1995 and Michael Albert Capitalism- original capitalism, London Whurr Publishers 1993 P. 188.

<sup>(</sup>٢) ان عرادا بے دستاویزات سر فلیش ہوتے ہیں جن کی ہشت پرسوائے جاس یاحق کے پھیس ہوتا۔

۱۵۰ جیمس راید شن این آخری تعنیف Transforming Economic این آخری تعنیف "Life شمل لکھتے ہیں:

آج کا مالیاتی اور تمویلی نظام فلالمانہ تجزیقی طور پر تیاہ کن اور معاشی لحاظ ہے ناکھل ہے، افقہ کولا زیابر هناہوگا، کا تھم ہیراوار (اور پھر صرف ) کو ضرورت ہے اُونجی سطح تک لے جاتا ہے، یہ معاشی کاوشوں کا زخ مال ہے مال کی طرف اور حقیقی خد مات اور اشیاء مہیا کرنے کے خلاف موڑ ویتا ہے یہ کارشوں کا زخ رو پے مالکیر ہیانے پر مفید اشیاء اور خد مت فراہم کرنے ک کاوشوں کا زخ رو پے کا کھیر ہیانے پر مفید اشیاء اور خد مت فراہم کرنے ک کاوشوں کا زخ مو ملات کا ہے دو پے بنانے کی طرف موڑ ویتا ہے، کئی بلیمین ڈالرز کے معاملات کا پی نوے فیصد روز اند ڈنیا کے اردگر دصرف ایسے تمویلی معاملات کی خطر خشال ہوتا ہے۔ جس کاحقیقی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور

ا ۱۵۱ سیوہی ہوت ہے جو اَب سے ٹھیک ٹوسوس لبل اہ مغز الی نے قرہ کی تھی، اس فتم کی غیر فطری تجارت کے اثر ات بدکا مزید تقر کروا ما مغز الی نے ایک و دسری جگہ ان الفاظ میں فر مایا ہے رہا کو اس لئے حرام قر اردیا گیا ہے کہ بیاد گوں کو تقیقی معاشی سرگری کرنے ہے روکتا ہے ، کیونکہ جب ایک مال دار مخص کو اُدھاری نشتہ سود پر روپے کم نے ک اجازت وی جائے گی تو مجر اس کے لئے بغیر معاشی جدوجہد کی کلفتوں کے روپ کہ نا آسان ہوج ہے گا، اور بیانسانیت کے حقیقی مغود کے خلاف ہوگا،

روپ کم نا آسان ہوج ہے گا، اور بیانسانیت کے حقیقی مغود کے خلاف ہوگا،

کیونکہ انسانیت کے مفاد کا تحفظ مقیقی تجارتی قابلیت صنعت کاری اور تقمیر کے لغیر ممکن نہیں ہے۔ (۲)

۱۵۲ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اہام غزائی نے اس ابتدائی زہانے میں ہی ایسے ہ بی تھائق کی نشا تھ ہی فر مادی تھی جو بیدادار پر مسلط ہو کر روپ کی رسدادر حقیق اشیاء کی رسد کے درمیان فرق (Gip) پیدا کرتے ہیں ، جس کومتا خرین (بعد کے زمانے والے) افراط ذر کے بنیادی سبب کے طور پر بیان کرتے ہیں ، یہ خطرنا ک بتیجہ روپ کی تجارت کی وجہ سے کات ہے ، جیسے بیچھے جان گرے اور جیس راید سن کا قتباسات میں ذکر کیا گیا ہے ، ہم اس پہلو پر ذراد میر بعد غور کریں گے ،کیکن جو بات اس

<sup>(1)</sup> James Robertson, Transforming economic life: A Millenial Challenge, Green Books Devon, 1998

<sup>(</sup>٢) الغزالي: احياء العلوم

مجر براہم ہوہ مے دور حقیقت ہے کہ نقل کی آلے تبادلہ اور قدر کا بیا نہ ہونے کی وجہ ہے بیداواری سامان جیل میں سکتا، جیسا کہ نظر بیر سود علی فرض کیا گیا ہے کہ بیدوزانہ پیداوار کی بنیاد پر نفع دیتا ہے، بیددر حقیقت ایک " قالت " ہے بینداا ہے مرف می کرداداوا کرنے کے لئے چوڑ دیتا جا ہے، اسے نفع پخش سامان تجاوت قرار دیتا ہورے مالیاتی نظام کو قراب کردیتا ہے ، اور پورے معاشرے پراخلاتی و معاش مفاسد کا ایک ملخوبہ مسلط کردیتا ہے۔

## قرضوں کی اصل

100 موجود و سیکارس مایدداری نظام ادراسانی اُصولوں کے درمیان ایک اور بنیادی فرق بیہ ہے کہ سر میددادی نظام علی قرضوں کا مقصد صرف تجارتی ہوتا ہے تا کہ قرضوں کے ذریعے قرض بیہ ہے کہ سر میددادی نظام علی تخرفوں کا مقصد صرف تجارتی ہوتا ہے تا کہ قرضوں کے ذریعے قرار نہیں دیا ایک مقصد یا تو انسانیت کی بنیاد پر دوسروں کی دوکر کے تواب کما نا ہوتا ہے یا چرکی مختوط باتھ میں ای محقوظ باتھ میں ای وقت کے مقد میں ای میں اس میں اس کے لئے دوسر سے طریعے ہیں مثلاً شرکت و فیر و، ابتدا قرضوں کے عقد کے ذریعے فی اندوزی نہیں کی حالے دوسر سے طریعے ہیں مثلاً شرکت و فیر و، ابتدا قرضوں کے عقد کے ذریعے فی اندوزی نہیں کی حالے دوسر سے طریعے ہیں مثلاً شرکت و فیر و، ابتدا قرضوں کے عقد کے ذریعے فی اندوزی نہیں کی حالے دوسر سے طریعے میں مثلاً شرکت و فیر و، ابتدا قرضوں کے عقد کے ذریعے فی اندوزی نہیں کی حالے دوسر سے اس کے ساتھ کی دریعے میں مقدل کے دوسر سے انہوں کے عقد کے ذریعے فی اندوزی نہیں کی حالے تی دوسر سے اندازی نہیں کی دوسر سے اندازی نہیں کی حالے تی دوسر سے اندازی نہیں کی دوسر سے اندازی نہیں کی مقد کے دوسر سے اندازی نہیں کی حالے تی دوسر سے اندازی نہیں کی دوسر سے انداز کو نہیں کے دوسر سے انداز کی نہیں کی دوسر سے نہ نہیں کی دوسر سے نہیں کی دوسر

(۱) دیتر شرصرف عددی کی بنیاد بردے د اے۔

(٢) ووالقروش كقر ضدة ومر إلى المول على محفوظ كرنے كے لئے دے رہا ہے۔

(۳) وہ دُومرے کو اپتا سرمایہ لینے والے کے نفع میں شرکت کے لئے دے رہاہے۔ ۱۵۵ ابتدیل دوصورتوں میں وہ اپنے اصل سرمایہ کے اُدیر کسی تم کے بھی نفع کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ پہلی صوت میں اس کے قرضہ دینے کا مقصد انسانی ہدری تھی ، اور دُوسری صورت میں اس کا متعمد النے فی قرضہ کا تا۔

۱۵۹ تا ہم اگر اس کی نیت لینے والے کے نفع میں ٹرکت ہے تو پھرا سے نقصان کی صورت میں نقصان ہیں ہے۔ تھا ہی ہی ٹرکت کا معاملہ کر کے اس کی تجارت میں میں تقصان میں جمد دار جنا پڑے گا، اور اس کے نفع متصان میں انصاف کے ساتھ ٹر یک ہونا پڑے گا۔ اس کے برعکس انصاف کے ساتھ ٹر یک ہونا پڑے گا۔ اس کے برعکس انگر قرضے کے نفع میں ٹراکت کا مطلب ہے ہو کہ قرضہ دینے والا تو اپنا نفع بھینی بنا لے لیکن قرض لینے

والے کا نفع تجارت کے حقیق نتائج پر چیوڑ دے، جس میں اس مقروش کا پورا پرنس تباہ ہو جائے ، تو وہ اس کے نقصان کو ہر داشت نہ کرے، تاہم مقروش کے ذمہ قرض خواہ کو پھر بھی سود دیتا پڑے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ قرض خواہ کا نفع یا سود بہر صال بیٹنی ہے، خواہ مقروض کو تباہ کن نقصان بی کیوں نہ اُٹھا تا سیڑے میہ بات صراحیۃ ظلم اور ٹا انصافی ہے۔

الا السيخ برنظس الرمقروض كى تجارت خوب نفع كمائے تو ال صورت بي قرض دينے والے و مناسب حصد ملنا جا ہے ، كين موجود و سودى نظام بين تمو يلى كنند و كا حصر نفع ايك تيت پر متعين ہوتا ہے ، جس كى بنياد رو بے كى طلب و رسدكى طاقتيں ہوتى جيں ندكد و حقیقی نفع جو اس تجارت بيں ہوا ہے ، بيسودى شرح اس مناسب حصر نفع ہے بہت كم ہوكتى ہے جس كا و و شركت كى صورت بي مستحق بن سكتا تھا ، اس صورت بي نفع كا بيشتر حصد مقروض كول كيا ، جبكة تمويل كرنے والے واس تناسب سے بہت كم حصد ملا ، جس تناسب سے اس كى رقم كارو بارش كلى تقی ۔

۱۵۸: اس طرح سود پر تجارت کی فائنانسٹ (تمویل) ایک ناہموار اور غیر عادلانہ فعذاء پیدا کرتی ہے، جس میں فدکورہ دوفریقوں میں ہے کسی ایک فریق کے ساتھ ظلم ضرور ہوتا ہے، یمی وہ حکمت ہے جس کی وجہ ہے اسلام نے سودی معاملات کونا جائز قرار دیا ہے۔

101: جب ایک مرتبہ سود ممنوع قرار دے دیا جائے تو تجارتی مرگرمیوں بی قرضوں کا استعال بہت محدود ہوجاتا ہے، اور تمویل کا پوراڈ ھانچہ حصد داری یا اٹا ٹوں پر بی نظام تمویل کی طرف خطل ہو جاتا ہے، قرضوں کے استعال کو محدود کرنے کے لئے شریعت نے سرف انہائی ضرورت کے وقت قرضے لینے کو جائز قرار دیا ہے، اور اپنے ذرائع سے یا (چا درسے باہر) اور صرف اپنی دولت میں اضافے کی خاطر قرضے لینے سے منع قرما دیا ہے، یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور طافی افرانے ایک ایسے منع قرما دیا ہے، یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور طافی اس ایک ایک ایسے منع قرما دیا تھا، جو مقروض ہونے کی حالت میں مرا تھا۔ (ا) ہوا تعداس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ قرطے لین کس مجھی انسان کو اپنی روز مرہ زندگی کے معمول کا حصر نہیں بنانا چاہے، بلکہ اسے اپنی معاشی زندگی کے مسائل کا آخری حل بجستا چاہے۔ میں وجہ ہے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دور روز کو با اوجہ فضولیا ہے قیش یا تجارتی منصوبوں کی تجیل کے واسطے غیر سود کو قرابیم کرنے پر داخنی نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے غیر ضرور کی اخراجات کے واسطے قرضوں کا درواز و بند ہو جائے گا، اس کے برکس نفع بخش تجارتوں کی تمویل منصفانہ شراکت کی بنیا و پر ڈیزائن کی جائے گی جس کی وجہ سے قرضوں کا بارت کی بنیا و پر ڈیزائن کی جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) ابخاری منج ابخاری، کمّاب نبر۱۳۹، باب ۱، مدیث ۲۳۹۵

190. اس کے بریکس اگر ایک بارسود کو جائز قرار دے دیا جائے اور قرضہ دینا ازخود ایک جہارتی صورت اختیار کر جائے ، تو پھر پوری معیشت قرضہ میں لبغی ہوئی معیشت میں بدل جاتی ہے ، جو شصرف یہ کہتے تھ معاشی سرگرمیوں پر عالب آجاتی ہے ، اور اپنے جھکوں کے ذریعے معیشت کے فطری محل کو نتصان پہنچاتی ہے ، بلکہ پوری انسانیت قرضوں کی غادی میں چلی جاتی ہے ، یہ بات کوئی راز نبیل ہے کہ آج تمام اقوام یہ کہ بھمول تمام ترقی یافتہ میں مک ملکی اور غیر ملکی قرضوں کے تحت اس صد تک ؤوب ہے کہ آج تمام اقوام یہ کہ بھمول تمام ترقی یافتہ میں مک ملکی اور غیر ملکی قرضوں کے تحت اس صد تک ؤوب کے جین کہ ان بیس کہ ان بیس کہ ان دیا ہے کہ برطانیہ کا اندرونی قرضہ بیس کہ اندرونی قرضہ جس کا ہرامیر و غریب کو سامنا ہے ، اس ملک کی مجموعی سرائی ہے کہ برطانیہ کا اندرونی قرضہ جس کا ہرامیر و غریب کو سامنا ہے ، اس ملک کی مجموعی سرائی ہیں ، جو کہ ان کی صارفین نے اپنی مستقبل کی آمدنی کی بنید پر آئی قرضے بھی لیے اور خریداریں بھی کیس ، جو کہ ان کی سوری سالانہ آمدنی ہے کہ برائی کی بنید پر آئی قرضے بھی لیے اور خریداریں بھی کیس ، جو کہ ان کی سالانہ آمدنی ہوتی میں مواقع ہیں ، (۱) پیٹر وار برٹس جن کا شارائی کی مؤتر میں تی میم بن میں مواقع ہیں گوئیوں کا اندام جیتا تھی، وہ ان الفاظ میں اس صامت پر تبعر میں اس صامت پر تبعر میں ۔

The Credit and capital markets have grown too rapidly, with too little transparency and accountability. Prepare for an explosion that will rock the western financial system to its foundation.

ترجمہ قرضوں اور بازار سر مالیہ نے اتنی زید ، تیزی اور اتنی کم شفافیت اور استے کم اختساب کے ساتھ میر آئی کی ہے کہ اب ایک ایسے دھا کے کے لئے تیار ہو جانا جا ہے جو کے مغربی مالی آئی فظ م کواس کی جڑے اکھاڑ دے گا۔

سود کے مجموعی اثر ات

الا سودي قرضول كادائي رُجان بيام كهوه مال دارول كون كده اورع مآ دميول كونتصان

Source, OECD structural indicators 1996. Bank of England and council for Mortgage lenders statistics as quoted by Michael Rowbortham in "The Grip of Death". Jon Carpenter Publishing, England.

پہنچ تے ہیں، یہ بیدائش دولت، وسائل کی شخصیص اور تقتیم دولت پر بھی منفی اثر ات لاتے ہیں، ان میں سے چند اثر ات ذیل میں درج ہیں:

### (الف) وسائل کی شخصیص (Allocation of Resources)

#### <u>پراثرات بد</u>

۱۹۲ موجودہ بینکاری نظام می قرض زیادہ تران لوگوں کودیئے جاتے ہیں جو ہال ودولت کے لخاظ سے خوب مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ان قرضول کے لئے آسانی کے ساتھ رہن دکاظ سے خوب مضبوط ہوتے ہیں، ڈاکٹر عمر چھاپرا جواس مقدے میں بطور عدالتی مشیر تشریف لائے سے ،انہوں نے ان اثر اے کودرج ذیل الفاظ میں اس طرح بیان فر ای ہے

Credit, therefore, tends to go to those who, according to Lester Thurow, are lucky rather than smart or meritocratic. The banking system thus tends to reinforce the unequal distribution of capital. Even Morgan Guarantee Trust Company, sixth largest bank in the U.S. has admitted that the banking system has failed to finance either maturing smaller companies or venture capitalist and though a wash with funds is not encouraged to deliver competitively priced funding to any but the largest, most cash-rich companies. Hence while deposits come from a broder cross-section of the population, their benefit goes mainly to the rich.

(Dr. Chapra's written statement under the caption "Why has Islam Prohibited Interest?" P. 18)

Ihrough, Lester, Zero-Sun Society New York Basic Books 1980, P. 175.

<sup>(2)</sup> Bigsten, arne, poverty, inequality and Development, in Norman Gammel, surveys in development Fronomics, Oxford, Blackwell, 1987, P. 156.

<sup>(3)</sup> Morgan Guarantee Trust Company of New York, world financial market, Jan 1987, P. 7.

ترجمہ: ای لئے قرفے ایسٹر تمرو کے قول کے مطابق ان اوگوں کو دیے جاتے
ہیں جو توثر تسمت ہوں ، ندکہ وجو حاجت مند اور سخی ہوں ، ای لئے موجود و
بیکاری نظام تقسیم دولت کا فیر عاد الانہ نظام مسلط کرتا ہے ، یہاں تک کہ مور کن
گارٹی ٹرسٹ کمپنی جو امر یکا کا چھٹا سب سے بڑا بینک ہے ، اس نے بہ تسلیم کیا
ہے کہ بینکاری نظام ان لوگوں کو تمویل کرنے میں ناکام رہا ہے جو چھوٹی
کمپنیاں ہوں یا شراکت داری کرنا جا ہتی ہوں ، اور بیکوں کے سرمایہ کی زیادتی
میں انہیں مرف ان کمپنیوں کو تمویل کرنے یہ بی اُبھارتی ہے جن کے پاس
کمیت زیادہ ال ہوتا ہے ، البغ ااگر چینکوں کی زیاد و تر آ مرفی آبادی کی اکثریت
مصے سے آتی ہے کین اس کا فائدہ جموٹی طور پر مال دار اوگ بی اُنھاتے ہیں۔
صصے سے آتی ہے کین اس کا فائدہ جموٹی طور پر مال دار اوگ بی اُنھاتے ہیں۔

(ڈاکٹر جہارا کا توری بیان بعنوان"اسلام نے سودکو کیل حرام قراردیا؟" ص:۱۸)

۱۹۳۱: مندرجہ بالا اقتباس کی جائی کا اعراز واسٹیٹ بینک آف یا کتان کی تمبر 1991ء کی شاریاتی رپورٹ بین کیا جا کول ۱۲ کول ۱۲ کو ۸۳۸ بزار ۲ سوستر و (۲،۱۸۳،۳۱۷) کھاتے داروں بی شاریاتی رپورٹ بین کیا جا کوگل ۱۲ کو ۱۳۲۹ براز (جو کہ جموی کھاتوں کا ۲۲۳۳ وہ فیصد بین) نے مرف نو بزار دوسو اُنہتر (۹،۲۲۹) افراد (جو کہ جموی کھاتوں کا ۲۳۸ و ۱۳۵ فیصد کا م ۲۲۰ م ۲۲۰ م ۲۲۰ م ۲۲۰ م ۲۲۰ فیصد میں۔

## (ب) پیدادار برئر سے اثرات

۱۹۲۷: چونک مور پرخی نظام عی سر ماید مغبوط رئن گردی (Collateral) کی بنیاد پر قرابم کیا جاتا ہے، اور فنڈ زکا استعال تمویل کے لئے کسی سم کا بنیادی معیار قائم بیس کرتا ، اس واسطے بدلوگوں کواپنے وسائل کے بار دہنے کے لئے مجبور کرتا ہے، مال دار لوگ مرف بیداداری مقاصد کے لئے قریمے بیس لیتے، بلکہ عیاشانہ فرچوں کے لئے بھی قریمے لیتے ہیں۔

ای طرح مکومت مرف حقیق ترقیاتی پردگرام کے لئے قرضے نہیں لیتی، بلکہ نعنول افراجات اورائے ان سیای مقاصد کی محیل کے لئے بھی قرضے لیتی ہے، جومحت مند معاثی فیملوں پرینی نہیں ہوتے منصوبوں سے فیرمر بوط (Non-Project-Related) قرضے جو کہ مرف سود

ی بنی نظام میں بی ممکن ہیں ،ان کا قائد ،قرضوں کے سائز کوخطرنا ک صدیک بدھائے کے سوا کھنیں ہوتا۔ ۱۹۹۸ء سے ۱۹۹۹ء کے بجٹ کے مطابق مارے ملک کے ۲۹ نیمد افزاجات مرف قرضوں کی ادائی ش مرف (خرج) ہوئے ، جبر مرف ۱۸ فعدر قیات ہے گے جن عی تعلیم محت اور تعمرات

# (ج)اثراتِ برتقسیم دولت پر

١٦٥: تم يه بات پہلے بيان كر يك مي كرجب تجارت كدود كى بنياد ير فائنانس (تول) كيا جائ أو وه يا أو بيسود برخى تمويل اس ونت مقروض كوحريد تتمان يجياتى ب جب وه تجارتى خرارے كا وكار مو يا قرض دين والے كونتسان بيجاتى ہا كرمقروض اس سے عظيم نف كائے مودى نظام میں ندکورہ دونوں صورتی مساوی طور پرمکن ہیں، اور اس طرح کی بہت ی مثالی ہیں کہ جس على سودكى ادائيكى نے جو نے تاجروں كوجاه كرديا ہے، يكن هارے موجده ديكامك قلام على تولى کرنے دالے (Financier) کے ساتھ ہونے دالا کلم کیس زیادہ ہے اوراس کی وجہ سے تعلیم دوات كاظام بهت يُرى لمرح متار موا بـ

١٩١: موجوده بينكارى نظام شى بيك على كمات دارل كامر لمية عديد عائدول كافرايم كرتے إلى، تمام يزے تجارتى منعوبوں كى تمول يول يا الياتى اداموں كدر يعنى اوتى ب متعدد حالت عن تاجرون كا إلى جيب سالكا إ مواسر مايياس ماييك مقافيع مبت كم معتاج جو انہوں نے موام کا سرمایہ بیکوں اور مالیاتی اداروں سے قرض کی صورت عی لیا موا موتا ہے، اگر ایک تاجر كا ابناسر مايد مرف دى لين موتو و ولو علين جيك سے لے كر تقيم نفع بخش تجارت شروع كرديا ے،اس کا مطلب بہے کرتوے فیصد ہر وجیکٹ کھاند داروں کے دماکل سے اوروس فیصد خوداس کے اے درائل ے شروع کیا گیا ہے ، اگر یہ علیم پردجکٹ بہت زیادہ فع کاے آوال کا بہت تحود اسا تاسب جس كى مدود فتق مما لك يس افيمد س افيمد ك موتى بين ،أن كماند دامول كولتى بي جن ک سرمایدکاری اس منصوبے مین ۹۰ فیصد تھی ، جبکہ بتید ساماننے وہ تاج کے جاتا ہے جس کاسر مایم رف انصدلگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر يہ تو رئى رقم جو كماندواروں كودك كى ہوتى ہے، وايس الى يدے دے تا جرول کی جیب میں جلی جاتی ہے، کو تکدوہ تمام رقم جو انہوں نے سود کی شکل میں اوا کی تھی وہ اتی پیدادار کے اخراجات میں شائل کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سال عداد (Product) کی قیت یں اضافہ وجاتا ہے جس کا صافی بتیجہ بر لکا ہے کہ تمام بدی بدی تجارتوں کا تقع مرف ان او کول نے

کمایہ جن کی خود اپنی سر مایہ کاری افیصد سے زائد نہ تھی ، جب کہ جن لوگوں کی سر مایہ کاری ۹۰ فیصد تھی انہوں نے درحقیقت کچھ نہ کم یا ، کیونکہ انہیں سود کی شکل میں جو پچھ نفع ملاتھ اسے اس پیدادار کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے واپس انہی تاجر سکوادا کرنا پڑگیا ، بلکہ بہت می صورتوں میں ان کا نفع حقیقی معنوں میں منفی ہوگیا۔

المحال جب السصورت وصل کوال حقیقت کے ساتھ داکر دیکھا جائے جے پیچے بھی ذکر کیا تھا کہ جموئی تنویلات کا ۱۲۵ میں میں میں میں میں نہور کو دیا گیا، تواس کا مطلب یہ ہی گئی اور کو دیا گیا، تواس کا مطلب یہ ہے کہ کی اور کو رمینز ) افراد کی رقوم سے صرف نو ہزار دوسوانہ تر (۹،۲۲۹) افراد نے فائد واُفعایا اس سے بخونی اندازہ لگایا جا سکت ہے کہ امارے معاشرے میں موجود تقسیم دولت کی ناہموار ایوں اور نا اصافیوں میں اس متم کی تمویلات نے کتابزا کردارادا کیا ہے، بہنست اس پرائے مرفی سود کے جو بندافراد پرافرادی طور پر شلم کرتا تھا، اس جدید تجارتی سود نے بورے معاشرے کے ساتھ جموی طور پر کئی سود کے میں قدر فرد سے شلم کیا ہے۔

۱۹۸ موجود وسودی نظام تس طرح امیروں کے لئے کام کرتا ہے؟ اور سُ حرح غریبوں کو مار دیتا ہے؟ میہ ہات جیمس رابرنسن نے درج ذیل الفاظ میں بیان کی ہے۔

> The pervasive role of interest in the economic system results in the systematic transfer of money from those who have less to those who have more. Again, this transfer of resources from poor to rich has been made shockingly clear by the Third World debt crisis. But it applies universally. It is partly because those who have more money to lend, get more in interest than those who have less, it is partly because the cost of interest repayments now forms a substantial element in the cost of all goods and services, and the necessary goods and services looms much larger in the finances of the rich. When we look at the money system that way and when we begin to think about how it should be redesigned to carry out its functions fairly, and efficiently as part of an

enabling and conserving economy, the arguments for an interest-free inflation-free money system for the twenty-first century seems to be very strong.(1)

ترجمہ سود کا ایک عام کردار معاثی نظام جی سے ہوتا ہے کہ سے خود کار طریقے ہے فریب ہے امیر کی طرف سر ماسے کے اتفال کا سبب بنز ہے ،اور پھر غریب ہے امیر کی طرف انقال سر ماسی تیسری وُنیا ہے میں مک کے قرضوں کے ذریعے اور بھی زیادہ چونکا دینے کی حد تک واضح ہو گی ہے ، لیکن سے اُصول پوری وُنیا میں الا گوہوتا ہے ،اس کی ایک وجہ تو سے کہ جولوگ قرض دینے کے لئے زیادہ سر ماسید کھتے ہیں وہ ان لوگوں کے متاب میں سود زیادہ کم تے ہیں کہ جولوگ مرما ہید کھتے ہیں، نیز اس کی ایک وجہ سے کہ سود زیادہ کی اوا یک کے افراجات کی میں مروری اوا یک کے افراجات کی تیتوں پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے مروری اشیا و بھی کائی گراں معلوم ہوئے گئی ہیں ،اگر ہم بھی نف مرموسی پر فور کر رہے ہیں کہ کی اس مول کے کہ اس نظام کو دوبارہ کرتے ہیں کہ کہ اور کس طرح ہم اس قبل ہوں کے کہ اس نظام کو دوبارہ از سرفواس طرح تر تیب دیں کہ وہ نظام اضاف کے ساتھ بہتر ین طریقے سے از سرفواس طرح تر تیب دیں کہ وہ نظام اضاف کے ساتھ بہتر ین طریقے سے گئے ہوئے مصری اور کی طریقا وادر افراط ذریح میں اس قبل ہوں کے دائل اس اٹاوی صدی کے لئے ہوئے مصرود اور افراط ذریح میں تراد نہا می کے دائل اس اٹاوی صدی کے لئے ہوئے مصری وادر افراط ذریح میں۔

۱۲۹ و جی مصنف ایک دُومری کتب یل درج ذیل بات بیان کرتے بیں انتخال نفع غریب ہے امیر کی طرف ، انتخال نفع غریب ہے امیر کی طرف ، غریب جگہوں ہے امیر جگہوں کی طرف ، موجود و مالیاتی اور تمویلی نظام کی وجہ غریب میں الک کی طرف ، موجود و مالیاتی اور تمویلی نظام کی وجہ ہے ، ایک وجہ غریب ہے امیر کی طرف انتخال سرمایہ کی سود کی ادا کی اور وصولی ہے ، جومعیشت کے اندوا کی کردارادا کرتی ہے۔

مصنوعي سرمايه اورافراط ذَر كااضافه

۱۷۰ پوئدس ی قرمنے حقیقی بیدادار کے ساتھ وکی خاص ربط نبیل رکھتے ،اور تمویل کرنے

James Roberson, Luture Wealth: A new Feonomics for the 24st Century, Cassell Purblications, London 1990, P. 131.

وار ایک مضبوط گروی حاصل کرنے ہے بعد عمون اس طرف کوئی خیال نہیں کرتا کہ اس کی رقم مقروض کہوں استعمال کر رہا ہے؟ بینکوں اور بابی آواروں کے ذریعے سرمایہ کی فراہمی ورسد، ان اشیاء یا خد مات ہے کوئی تعلق یا رابط نہیں رکھتی جو کہ واقعات کی وُنیا میں پیدا کی گئی ہیں، اس طرح بیصورت صل ماہد مرمایہ اور پیداوار اشیاء و خد مات کے درمیان ایک عقین حد تک عدم توازن وازن مال رسمد مرمایہ اور پیداکرتی یا اے مزید مجمور کا اسے مزید میں مورک کی اسے مزید میں کوئی گئی ہیں۔ کہورک کی اسے مزید میں کوئی ہیں۔ کہورکا تی ہے۔ کہورک کی میں در حقیقت ایک واضح وجہ ہے جو افراط زر بیدا کرتی یا اے مزید میں کوئی ہے۔

اکا نہ کورہ ہااصورت حال کوجہ پر جینکوں کے اُس کمل نے خونن کے حد تک بڑھا دیا ہے جو عموماً '' دینجی قرز' کے نام سے مشہور ہے ، معاشیات کی ابتدائی کتابیں بھی عموماً تعریفی انداز میں ذکر کرتی ہیں کرتی ہیں کر کس طرح بینک سرمایہ تخبیق کرتے ہیں ؟ جینکوں کے اس بظاہر مجزانہ کر دار کو بعض اوقات افز اکشی ہیداوار اور خوشی کی لانے کا ایک انام ذریعہ قرار دیاجا تا ہے ، لیکن موجودہ جینکاری کے جہیئن اس تصور کے نامیل موجود خرابیوں کو بہت کم منکشف کرتے ہیں۔

الا تخیق زرگ تاریخ انگلتان کے زبانہ وسطی کے ساروں کے مشہور واقعہ جتی ہوائی اسروں کے مشہور واقعہ جتی ہوائی اسرو کے کے کار گلت نے دار سے اور بیان کو ایک رسید دے دیا کرتے تھے، کام کی آ سائی کے سے ساروں نے بیئر در (Bearer) ارسید ہیں جاری کرتی شروع کر دیں ، جنہوں نے تدر بیجا سونے کے سئوں کی جگہ لے لی ، اور لوگ اپنے واجب سے کا اوائیٹل کے لئے انہیں استعمل کرنے گئے ، جب ان رسیدوں نے ہزار میں قبولیت عدم حاصل کرلی تو ایانت رکھوانے واجب سے یا ان رسیدوں کے حالین میں ہے بہت کم لوگ اصل سونے کے حکوں کو نظایہ کرتے ، اس وقت ساروں نے ایانت میں رکھے ہوئے اصل سونے کے چکوں کو نظیۂ سوری قرضے پر کرتے ، اس وقت ساروں نے ایانت میں رکھے ہوئے اصل سونے کے چکوں کو نظیۂ سوری قرضے پر آئی آخر ہوگا کر دیا ، اور اس طرح ان قرضوں پر سود کہ نا شروع کر دیا ۔ پکھیم سے بعد انہوں نے اس خرید انہوں نے بیک طریقہ انہاں سے نیا ، اس طرح ''دخینی ڈر'' یا تھوٹ اسار ہزر رکھ کر باقی رقم قرض پر دیے بیتے ہیں ، انہوں نے بیک طریقہ انہاں اس طرح ''دخینی ڈر'' یا تھوٹ اسار ہزر ، رکھ کر باقی رقم قرض پر دیے ہیں ، انہوں نے بیک طریقہ انہاں انہوں نے مزیدا عامل ہونے کے س تھ ساتھ اپنے ریزرد کم کر سے کا رپنے خودس ختے قرضوں کا تناسب بڑھ نا شروع کر دیا ، بیباں تک کہ وہ اپنے سیف میں موجود میں سیف میں موجود کی سیکر کی کی کی سیف میں موجود کی سیف میں

٣١٤ ابتداء ميں بيسناروں كى طرف ہے اہانت كا غلط استعمال اور داضح دھو كا تھا، جس ك حمایت او نت ، دیانت وانصاف کا کوئی اُصول نہیں کرسکتا تھا۔ اوراس طرح رویے جاری کرنا ایک قشم کی دھوکا دی اور حکمر انی کے طاقت وا نقب رات کوسل کر کے ایٹا تساط جمانا تھا، کیکن وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں فری عمل جدید بینکاری کا ''فریکشنل ریزروسٹم' کے نام سے ایک فیش ایبل اور معاری عمل بن گیا۔ان صرافوں اور بینکروں نے اس تخییق کوانگلتان اورام رکا کے حکمر انوں کی سخت مخالفت کے وہ جود اس تخلیق زر کے عمل کو قانونی بنانے میں کس طرح کامیابی حاصل کی؟ اور روتھ یا ئنڈز نے بورے بورے اور روک قبلر نے بورے امریکا میں کس طرح حاکمیت قائم کی؟ بدا بک طویل استان ہے(<sup>۱)</sup> جواَب برائیویٹ ہینکول کے تختیق ڈر کے تصور کی حمایت میں متعد دنظریات کی دھند میں کم ہو چکی ہے، کیکن خالص نتیجہ میں نکلتا ہے کہ موجودہ بینک سی چیز کے بغیر تخلیق زرکر تے ہیں ،انہیں ا یے کھاتوں کے مقابے میں دس گنا زائد قرضے دینے کی بھی اجازت ہوتی ہے، حکومت کے مقبق اور قرضوں ہے آزاد سکے اور رویے کی تعداد گردش کرنے والے مجموعی رویوں کے مقاب میں بہت کم ے ، ان میں ہے اکثر مصنوعی ہیں اور ان کو مینکول کی تمویل ( Financing ) کی وجہ ہے پیدا کر گر ے، حکومت کے جاری کے ہوئے حقیقی رویہ کی تعداد روز بروز اکثر عمیا یک میں کم ہوتی جاری ہے، جبك بينول كے بيدا كے ہوئے رو ہے كى ، جن كى بشت ير مجھنيں ہے، تعدادمتقل برده ربى ب، قرضوں درقرضوں کا یہ چکراب رسدس مایہ کا ایک عظیم حصہ بن چکا ہے، اور حکومت کے جاری کے ہوئے حقیقی زر کا تناسب اکثر مکنوں میں مسلسل گرتا جا اگیا ہے، جبکہ بینکوں نے جو ہے بنی<sub>ا</sub> داور مصنوعی زر بیدا کیا ہے اس کا تناسب مسلسل بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ کی مثال نے لیجے، بروور کی شار یاتی ر پورٹ کے مطابق مجموعی زر کا اسٹاک + ۹۸ بلین یا وَنڈرز تھی، جن میں سے صرف ۲۵ بلین یا وَنڈرز حکومت برطانیہ نے سکوں اور کانڈی نوٹ کی شکل میں جاری کے، اس کے عدوہ بقیہ ۲۵۵ بلین یا وَ تَدْرَ بِمِنْکُوں کی تخبیق کے ذریعے پیدا ہوئے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی رسدسر مایہ کا سرف ۲۰۰۱

<sup>(</sup>۱) ، الجميل اورآ تحصيل كھول دينے والي اس داستان كے مطالع كے ليے درج ذيل كن بيس معالعہ كى جائتى ہيں

Michael Rowbotham "The Grip of Death - A study of Modern Money", Jon Carpenter, England 1998, chapter 13 to 15

Patric S. J. Carmack and Bill Still. "The Money masters. Roy dry Production Company, USA, 1998.

in William Guy Carr. 'Pawiis in the Game', Lie USA Chapter 6.

iv Robert O. Priscoll and Margarita fvan off. Dabrowsky: The New World Order", Canada 1993.

نعد قرضوں سے آزادس ویہ ہے، جبکہ بقیہ ۱۹۴ فیصد جینوں کے پیدا کیے ہوئے بابلہ یا جھا گ۔۔ . • بجہ نتی تھا ہے۔ ۔ • بجہ نتی تھا ہے۔ اس کا ملاحظہ درج ذیل نقشے سے کیا جا سکت نہ وطانبہ کی دسم سرمانہ کی مقد ارتفصیل سے میان کرتا ہے۔

| حقیقی قرض سے آزاد<br>سرمایہ کا ٹوٹل رسدسر مایہ<br>کے مقابلے میں تناسب | مجموعی رسد سر مایی<br>اسٹر لنگ پائنڈ زبلین | حکومت کے جاری کردہ مجموعی توٹ<br>اور اس کے پ و تشر بلین کی شکل میں<br>ذکر کئے گئے میں | Uu     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XIF                                                                   | ۵۲                                         | A <sub>P</sub> I                                                                      | 1922   |
| אוץ                                                                   | ۸۰۰                                        | 10,0                                                                                  | 4∠9اء  |
| 21+,0                                                                 | 11.4                                       | 11%                                                                                   | ۱۹۸۱م  |
| 2.4,9                                                                 | 141                                        | IP, A                                                                                 | ۳۸۹۱ء  |
| ZY,A                                                                  | r.0                                        | 11%, 1                                                                                | ,1910  |
| 20,A                                                                  | 749                                        | ۱۵,۵                                                                                  | ١٩٨٤ء  |
| 27,4                                                                  | 172 r                                      | 14,1                                                                                  | ,19.49 |
| Zr,A                                                                  | ۵۸۲                                        | 14, 1                                                                                 | ١٩٩١ء  |
| Zr.A                                                                  | ۵۲۵                                        | *** •                                                                                 | ,199m  |
| Zr, A                                                                 | ۵۸۵                                        | rr, r                                                                                 | 4992   |
| Х <b>г.,</b> ч                                                        | 1/4                                        | 13.0                                                                                  | , 1994 |

<sup>(1)</sup> Source: Bank of England Releases, 1995, 1997 is quoted by Michael Rowbortham in 'The Grip of Death A Study of Modeo Money', Jon Carpenter, Lugland, 1998, 1913.

اس سے بخولی انداز ولگایا جا سکتا ہے کہ بوری معیشت سطرح قرضے میں ذوبی بہوئی ہے، ذوسہ ر کہاس کا مطلب سے کہ طک میں زیر کردش ہورے زرکا ۴ ما ۹۹۰ فیصد سوائے کمپیوٹروں کے پیدا ک ہو کے تمبروں کے چھیل ہے ،اوران کے چھے کوئی حقیقی اخ شامو جو تبیس ہے۔ ن سابات کے بہر را ما سے بیپاری میں مار وروائی کے بہتے۔ ۱۷۱ امر ایکا ی بھی تقریباً بالکل ویسی ہی سالت ہے جیسی برطانیدی اکر کی تے ، ہنے ب الیس ہے کار ماک اور بل اسل درٹ ذیل افاظ میں اس مات برتیم واکر تے ہیں

> Why are we over our head in debt? Because we are laboring under a debt-money system, in which all our money is created in parallel with an equivalent quantity of debt, that is designed and controlled by private bankers for their benefit They create and loan money at interest, we get the debt

So, although the banks do not create currency, they do create checkbook money, or deposits, by making new loans. They even invest some of this created money. In fact, over one trillion dollars of the privately-created money has been used to purchase U.S. bonds on the open market, which provides the banks with roughly 50 billion dollars in interest, less the interest they pay some depositors. In this way, through fractional reserve lending, banks create far in excess of 90% of the money, and therefore cause over 90% of our inflation.(1)

ترجمه جمارے مرول پرای لدراضافی قرضہ کیوں ہے" کیونکہ ہم ایک فرعنی زرے بھام میں محنت کردہے ہیں، جس میں جاراتمام ہم مارقرض کے مسامی اور متوازی پیدا کیا گیا ہے، اور اسے برائیویٹ بینب اینے من لع کے ا ڈیزائن اور کنٹرول کرتے ہیں ،و وہم مایہ پیدا کرتے ہیں اورسود کی بنی دیر قرض

Patric S. J. Carmack and Bill Still. The Money master, How uiternational Bankers Gamed Control of America", Royalty Production Company 1998, PP, 78,79

دیے ہیں جہ نیچہ بینک اگر چہ کرنی تخیی نہیں کرتے ، لیکن وہ نے قرضے بنا کر چیک بک کی رقم یا کھاتے تخییل کرتے ہیں ، در حقیقت ایک زیلیین ڈالرزے اُوپر یہ پرائیویٹ طریقے سے بیدا کردہ رقم کھلی مارکیٹ جس امریکی ہانگر زادر ہمسکات خرید نے برخرج کی گئی ، چوبیئوں کو ، ۵ بلین ڈالرز سود سے بیں ، جواس سود کی مقد رہے کم ہے جو کھاتے داروں کوارا کرتے ہیں ، اس طرح فریکشنل ریز روکو قریضے دیے ہوئے ۔ ۹ فیصد ہے کہیں زائد رقم تخییل کی ، ادر ای لئے وہ ۹۰ فیصد سے کہیں زائد رقم تخییل کی ، ادر ای لئے وہ ۹۰ فیصد سے نائدا اُل اُلوزر کا سبب ہے۔

اگر چد ڈر کے روایتی مقداری نظریہ ( Chantet Theory of Money اگر چد ڈر کے رمد کو کنٹرول کرنے کے بہت ہے دائے بتائے ہیں، جن میں ہے بیک نئرسٹ رے و خرار کے ڈر کی رمد کو کنٹرول کرنے بھی بہت ہے دائے بتائی ہے جہت ہیں ورائع یا تد ابیر مرض کا ہا، ٹائیس کر سکتے ، بیدہ رضی اقد اہا ہت میں ور بیدا ہے ایسے ذیحی اثر ات رکھتے ہیں حوصی شت کوتھی آئی بیکریس وجھا کرتے ہیں، ہا عل رو جھم سکھے تح میہ کیا ہے۔

This Monctary Managements a government does by lowering or raising interest rates. This alternately encourages or discourages borrowing thereby speeding up or slowing down the creation of money and the growth of the economy. The fact that, by this method people and trusmess with outstanding debts, samply as a nemagement device to deter other borrowers, is an injustice quite lost in the almost religious conviction surrounding this ideology.

This method of controlling banks, inflation and money supply certainly works, it works in the way that a sledge-harmmer works at carving up a roast chicken. An economy dependent upon borrowing to supply money, strapped to a financial system in which both debt and the

money supply are logically bound to escalate, is punished for the borrowing it has been forced to undertake. Many past borrowers are rendered bankrupt, homes are repossessed, businesses are ruined and millions are thrown out of work as the economy sinks into recession. Until inflation and overheating are no longer deemed to be danger, borrowing is discouraged and the economy becomes a stagnating sea of human misery. Of course, no sooner has this been done, than the problem is lack of demand, so we must reduce interest rates and wait for the consumer confidence and the positive investment climate to return. The business cycle begins all over again - There could be no greater admission of the utter and total inadequacy of modern economics to understand and regulate the financial system then through this wholesale entrapment and subsequent bludgeoning of the entire economy it is a policy which courts illegality, as well as breaching morality, in the cavalier way in which the financial contract of debt is effectively rewritten at will, via the power of levying infinitely variable interest charges

ر سمد حومت ہے وہ بیاتی نظم انٹرسٹ ریت کو کم یا ذیادہ کر کے جااتی ہے، یہ انظام بھی قرص بینے پر اُبھارتا ہے، کھی اس کی ہمت شعبی کرتا ہے، جس کے نتیج میں تحلیق رراور معیشت کی ترتی کی رفناری یا تیز ہوتی ہے یہ شست پڑجتی میں تحلیق رراور معیشت کی ترتی کی رفناری یا تیز ہوتی ہے یہ شست پڑجتی ہے مطبقت ہے حقیقت ہے کہ اس طمالیتے پرلوگ اور تجارت بے پناوقر ضول کی دور ہو ہے قرضوں پر اچا تک اضافی واجبات کا شکار ہوجاتے ہیں، اور باس لی بیات واضح ہوتی ہے کہ وہ مرادوں کو کنٹرول کرنے کا بیطریقہ ناافسانی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ مرادوں کو کنٹرول کرنے کا بیطریقہ ناافسانی برہنی ہے، اگر چہ یہ نظر یہ ند ہی عقیدے کی طرح شدیم کیا جاتا ہے۔

ر رکی رسد ، افراط ، راور ببینکول و کنٹرول کرنے کا پیاطریقیدا سطرے کام لرز سائس طرت وم پخت (Roust) مرتی برتیز دهارآ روکائے کا کام کرتا ہے یک معیشت جو سامید کی فرانهی ئے لئے قرض منے پرمنحصر ہو اور وہ ایس ، ساتی نظام ب بندهی بوکی زوجس میں قریضے اور سر ماریکی رسد دونوں منطقی اور پر بڑھنے پر مجبور موں ،اے من قرضوں کی سرادی جاتی ہے حنہیں وہ اس تھ م كے تحت بينے ير مجبور تھى ، بہت ہے ماضى كے قرض لينے والے ديواليہ بو گئے ،ان کے کھروں پر قبضہ کرلہا گر ہتجارت تروہو کی اور بہت ہے لوگ ہے روز گار ہو گئے، کیونکہ معیشت تاہی میں ڈوپ گئی، جب تک اقراط زر ادر ضرورت ہے زیاد وگر ہا کر فی ئے خط ٹاک ہونے کا اندیشہ فتم نہ ہو جائے ،اس وقت تک قرضہ سنے کر موصار شکی ہوتی رہتی ہے، معیشت انسانی ہے جارگ کا جامة مندر ان باتى ب جونى يصورت پيدا بوتى بالأ اب مسئله يه بيدا بو ں تا ہے کہ حدیث کم ہوگئی البذاشرح سود کو پھر کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہصارفین میں عماد پیدا ہواور شیت سر مارہ کاری کی ٹین لوٹ آ نے۔ پوری معیشت کوجس طرح نہ و یا ، اس طام میں کیا جاتا ہے اس سے بڑھ ہرای بديد نظام معيشت أن نامل كا كولي اعتراف نبيل بموسكيًّا كدوه ما بوني نظام كو ئنٹرول کرنے میں کس فری طرح ناکام ہے۔

<sup>1)</sup> Prof. Khursheed Ahmad, Islamic Emance and Leasing. His challenge of the 21st century, the paper-II submitted to the court by the author.

دُنیا کی پوری معیشت اس طرح ایک غبارہ کی شکل اختیار کر چکی ہے، جوروز بروز ایسے نے قرضوں اور تمویلی معاملات سے مجبولت جارہا ہے، جس کا حقیقی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ برا مبرہ برا براہ برا ارکے جھٹکوں (Shocks) کی زدیس ہے اور کسی بھی وقت مجسٹ سکت ہے، اور ماضی قریب میں ایسا متعدد مرتبہ ہو چکا ہے، خصوصاً جبکہ ایشین ٹائیگرز کھمل تباہی کے کنار سے پہنچے اور ان کے جھکے برا سے مالم میں محسوس کئے مسئے ، اور میڈیا نے بیشور مچایا کہ مارکیٹ کی معیشت اپنے آخری س نس لے رائی ہے۔ (۱)

ایک مرتبہ پھر ہم جیمس رابرنس کا حوالہ دیں گے جنبوں نے اپنی شاندار کتاب "Transforming Economic Life A millenial Challenge" جیں اس موضوع پر درج ڈیل تبعرہ کیاہے:

> The money-must-grow imperative is ecologically destructive (It) also results in a massive world-wide diversion of effort away from providing useful goods and services, into making money out of money. At least 95% of the billions of dollars transferred daily around the world are of purely financial transactions, unlinked to transactions in the real economy People are increasingly experiencing the working of the money, banking and finance system as unreal, incomprehensible, unaccountable, irresponsible, exploitative and out of control. Why should they lose their house and their jobs as a result of financial decisions taken in distant parts of the world? Why should the national and international money and finance system involve the systematic transfer of wealth from poor people to rich people, and from poor countries to rich countries? Why someone in Singapore be ableto gamble on Tokyo Stock Exchange and bring

عاد حقاق بالني باست ساء مر الموقع و الأيام الما الموري ١٩٩٨ واور المقبر ١٩٨٨ والما

about the collapse of a bank in London?

Why do young people trading in derivatives in the city of London get annual bonuses larger the whole annual budgets of primary schools? Do we have to have a money and financial system that works like this? Even the financier George Soros has said ("Capital Crimes", Atlantic monthly, January, 1997) that "The untrammeled intensification laissez faire capitalism and the extension of market values into all areas of life is endangering our open and democratic society. The main enemy of the open society, I believe, is no longer the Communist but the Capitalist Threat

مر ازرکواہ زمار برصر چاہئے کا تھم میتی ہلا کت فیز ہے۔ بیدمفیداشیاء اسد مت فراہم کرنے کی کوشتوں کا زمان مالی ہیائے پر زرے وار لیعے ذرک اندہ تا اللہ میں وشتوں کی طرف موڑ ویتا ہے بھر بیا کئی بلین و لرز کا روز اندہ تا ولد سے ہوتا ہے جس کا تعلق حقیق معیشت سے بالکل فیبس ہوتا۔

ماریاتی نظام کوای طرح برقر ارد کھنا ہوگا؟ سر مایدداراند نظام میں حکومت کی عدم مداخلت (Liussez-fair) کا آزاد پھیلاؤ اور زندگی کے ہر شعبے میں مارکیٹ ویلیو کی آزادی نے ہمارے نظاہری اور جمہوری معاشرے کوخطرے میں ڈال دیا ہے، جھے اشتر اکیت کے مقابلے میں سر مایدداریت سے زیاوہ خطرہ ہے۔

9 ا آج پوری دُنیا کی بید خطرناک صورت حال دراصل سود برجنی نظامہ کو معیشت پر ہے قابوا ختیار دیئے جانے کا نتیجہ ہے، کیا کوئی مخص پھر بھی بیاصرار کرسکتا ہے کہ تنجارتی سودایک معصومانہ معامد ہے؟ درحقیقت تنجارتی سود کے بحثیت مجموعی نقصانات ان صرفی سوا کے معاملات سے کہیں زیادہ میں جس سے چندافرادانفرادی طور پر متاکث ہوتے تنھے۔

## انٹرسٹ اورانڈیکسیشن

۱۸۰ بعض ابیل کنندگان نے جیکوں کے سود و جار قرر سے ن بیتی ہیں گرد پونکہ روپ کی مالیت کے نقصان کی حادثی روپ کی مالیت روز بروز مستقل گفتی چلی جارتی ہے ، تو خرست کورو ہے کی مالیت کے نقصان کی حادثی مقدار کے مطاب کا حق من مقدار کے مطاب کا حق من من مقدار کے مطاب کا حق من من جانگی من مقدار کے مطاب کا حق من من چہ جتنی مالیت کا 'س نے دُوسر ہے کو ضدد یا تھ ، لیکن اگر وہ عدد دی طور براتی می تعداد وا جس کے گا ہو وہ اب آئی ہی قوت خرید وا جس نمیں لے گا ، جتنی کہ بوقت قرضداس نے وی تھی ، کیونکہ افرا لوڈر روپ کی بہت بردی مالیت حقیقت میں کم سر چکی موگی ، اس سے ان کی دلیل بیتھی کہ استرست ک اربیح مولی ، اس سے ان کی دلیل بیتھی کہ استرست کی دلیا ہو تھو یا کرنے والے کومونے وہ الے نقصان کی حالی ہے تھی کہ استرست کا در بیع تمویل کرنے والے کومونے وہ الے نقصان کی حالی گی کرنے نی بیا ہے۔

۱۸۱ ہے، کیل ہو اور ہے۔ کیونکہ شرح سا (ریٹ میں انظرسٹ) اگر چوافر در رکا فرامرے سا انظرسٹ) اگر چوافر در رکا فرامرے اسباب کے سرتھ ایک سبب ہے، کیکن میشرت سو (ریٹ تن نٹرسٹ) افر طارر کی شرح ہے بین نہیں ہوتی ، بیکہ اگر سو دی شرح افر اطار رکا معاوضہ ہوئی تو فراط رک شرح ہمیت سو دی شرح سے میں افراط در کی تیمت اس کا وزن ہوتی ، بیکہ سو دی شرح کا تعین ررک رسد وطعب کی طاقتیں کرتی ہیں ، افراط در کی تیمت اس کا تعین نہیں کرتی ہی وقت دونوں تیمیں ایک ڈوسرے کے ہم ، زن موج میں تو وہ اتھ تی حدیث ہوسکتا ہے ، سی متعین اصور کی استیس موج اس مجہ سے سو می گوت خرید کے تیمت ان کا معاوضہ اساسا۔ قرار نہیں دیا جا سکتا۔

١٨٢٠ كي ورب طق افراط زركورُ ومرازع المحقة بين، ن كامطالبه بينيس ب

کے مروجہ سود افراط ڈر کے کتھیان میں تاری کی کے لئے ہے، تاہم ان کا مقورہ میرے کرقر ضوں کا ا پڑیسپیشن موجود ہ مودی قرضوں کا مناسب متبادل سے سات ہوتا ہے، ان ک ویش ہے کے آنہو میل کر ہے والمستخص ( قرض خواہ ) کوائ ئے تمومل کرنے کی صورت میں اس کی قوت خرید کو پیش آئے والے 'تصان کہ تا فی کر دینی جا ہے ، ہذا اے ایک ایسی مقدار کے مطاب کا حق حاصل ہے ، جواس ہے فر اط رزی قیمت کے برابر ہو، ای وجہ ہے ان کے ز دیک انڈیٹسیشن کو بینکاری نظام میں سود کے ایک تنباول کے طور پر متعارف کیا جانا جا ہے۔

١٨٦٠ كيكن اس بحث ميں يز ب بغير كه آيا قرضوں كا انڈيلسيشن شرايعت ب مصابق ہے يا سیں اجہاں تک بینکاری معاملات کا تعلق ہے تو سے مشورو نا قابل عمل ہے، اس کی وجد واضح ہے، قر ضور کی انڈیلسیشن کا تھور رہا ہے کہ تھویل کرنے والے یا قرض خواہ کواس کے سر مایے کہ حقیقی مایت فراط ذرک تیمت برجنی عوض رصورت میں اوٹائی جائے ، ہذااس لحاظ ہے کھانند داروں اور قرضہ بینے و اوں کے درمین کوئی فرق میں ہے واس کا مطلب سے کہ بینک اینے مقروضوں سے وہی قیمت .صوں کر ہے گا، جواس کوا ہے اس تدارں کوادا کرنی ہوگ ، کیونکہ وہ دونوں قیمتیں افراط زر برجنی ہوں لی ، س طرح بینکوں کے واسطے پہلے ہاتی نہیں بیجے گا اور بینک بغیر نفع کے چلاے باس کے محترم ن ، ایم حاق صا حب جواند بیستش کی طرف ماک نظر آرے تھے، جب اُن ہے بیا سوال کیا کے دیجا کی تطام تنب مذہب میں کی مذہ ہر کیسے قائم کیا جائے جاتا تو انہوں نے اس بات کا برملہ انعتراف یا آیاں فالن کے بیاں کوئی تیار جواب تبیس ہے، تاہم اس تجویز پر سمرائی ہے غور کر ، ہوگا۔ بعض و و السرام و جو كورث كل معاولت ك لي تشريف لات ينفي خصوصاً محترم بناب عبدالجور فان ے است اور ایک ایک است میں سال کے ممالی صدر بھی ہیں ، انہوں نے این تطعی رائے ہے دی کہ نا الله مع و ١٠٠ کا متباه ل قراره بنا مریکاری کے نقط نگاہ ہے تھے نہیں ہے۔

۱۹۴ مندر دہدی کش ہے یہ یات عمال ہو جاتی ہے کہ موجود ہ ش میں سود کو افر طاز رُس ر و المراه النهيل كراجا سكرا المري تدنيسيش كوموجود و بينكاري ظام كرسود كرال ساطور تختال را براس ساست

۱۸۵ تا بهم لقد بازر کی کی کا سوار انقرای اور نبیم ادایشد و قرضوں سے سے بھیٹا تا بی مو ت سنا النے دوات بیش سے بین کہ جب قرض وینے والے قرض دینے کے ابعد بہت تاکا سے دا را من کرتے ہیں مصوصہ بہدی کری کی بایت نا تا ہی تصور صد تک گرجائے ، جسے کہ ترکی ت من بینان ور ما بتند رو ب ک<sup>ی م</sup>ند میریا متون مین حویه تمارے ملک میں بھی سن رویعے کی مایت

۱۸۶ ای مسئلے کوحل کرنے کے لئے مختف طبقات کی طرف ہے بہت می تجاویز پیش ک جاتی ہیں،جن میں سے چندا کیک درج ذیل ہیں:

الف قرضوں کو آنڈیکس کرنا جا ہے ، جس کا مطلب سے ہے کہ مدیون کو افراط ڈر کی شرح ئے صاب سے قرض کی ادائیگ کے وقت ایک اضافی رقم بھی ادا کرنی بیا ہے۔

ب قرضول کوسونے کے ساتھ منسک کردین چاہے، جس کا مطلب سے ہوگا کرا گرکسی مخص نے ایک ہزار رو ہے قرض دیئے قوال نے گویا آئی مقدار سونے کی قرض دے دی جتنی اس وقت ایک ہزار سے خریدی جاسکتی تھی ، اور بوقت ادا کیگی اسٹے رو پے اس کوادا کر نے بائیس جتنے کہ اتن مقدار میں سونا خریدنے کے لئے در کار ہوں۔

ج قرضوں کوسی معظم کرنی مثل ہ الرز کے ساتھ منسکت کردے ہیں ہے۔ و قدر زر کم ہونے کا ہمان قرض خواد اور مقروض دونوں کو ہراہر تناسب کے ساتھ رااشت کرنا چاہئے ، باغرض اگر قدر زرد فیصد کم ہوئی ہے ، تو ڈھائی فیصد مقروض کوادا کرنا جا ہئے ، اور بنید ڈھائی فیصد قرض خواہ کو ہرداشت کرنا چاہئے ، کیونکدا فراط زرایک ایک چیز ہے جوان دونوں میں سے ہرایک کے اختیار سے ہاہر ہے ، مشتر کدا بتاا ء کی دید سے اسے دونوں کومشتر کہ طور پر ہرداشت کرنا

- 2 10

۱۹۷ کین جارا ہے خیال ہے کہ اس سوال پر مزید گہرائی کے سرتھ غور کیا جانا جو ہے ، اور عدالت کے کسی حتی فیصلے ہے قبل اس مسئلے کو ملک کے مختلف تحقیقی حلتوں مثلاً اسلامی نظریا تی کوسل یا اسلامی اقتصادی کمیشن وغیرہ میں اُٹھ یا جانا چاہئے ، بہت سے جین ا ، قوا میسیمینا راس مسئلے پرغور وخوض کرنے کے لئے منعقد کے جانچے ہیں ، ان سیمینا روں کے مقد لوں اور قر ار دادوں کا گہرائی کے ساتھ تجو ہیں کرنا جا ہے۔

ہمیں اس مسئلے کواس مقدے میں حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی چیلنج کردہ تو انین کے ہارے میں فیصلہ اس برجنی ہے، اہذا ہم اس سوال کومزید تحقیق اور ریسر چ کے لئے کھلا چھوڑ ویتے ہیں۔

#### مارك أب اورسود

۱۸۹ بعض ائیل کنندگان کا یمونف تھ کہ اگر چسودقر آن اور صدیث کی رُو ہے حرام قرار دیا گی ہے، تاہم موجود ہینک سودی معاملات سرانجام نہیں دیتے ،اس کے بہتے وہ اپنے صارفین ہیں ارک آب وصول کرتے ہیں ،محترم عوفظ ایس اے رحمٰن صاحب نے ، جوا گریکلچ ل ڈیو لہنٹ بینک کے وکیل کی حقیق ہوئے تھے، ایک تفصلی بیان دیا جس بیں انہوں نے غیر سودی بینکاری ہے متعلق حکوتی اقدامات کی ایک تاریخ بیان فرم ئی، ن کے بقول ارم ۱۹۹۸ء ہے تماس بینکاری ہوئی بھول از ۱۹۹۸ء ہے تماس مصارفین بھول افرادی صرفین کی تمویل غیر سودی طبیقے کے مطابق تبدیل کر دی گئی ب الرے ۱۹۵۸ء ہے تماس مودی کھاتے فتم کر کے آئیس نفع نقص ن جس شراکت کے طرز پر بنادیا تی ہے البتہ کرنے اکا وُنٹ اس ہے مشتی ہیں ، کیونکہ وہ کہی تم کے البتہ کرنے آئی پر تان نے قریباً ایسے اانہو بیلی طریقوں کی اجازت دی جوغیر سودی بھی تھا البتہ کو البتہ کو البتہ کو تھار البیل کر بہا کی البتہ کو تھار البیل کی تعیم کا مواہد ہیں گئی تو افین کوغیر سودی بھی تھا البتہ کی سے اور تمام کی بیلی اداروں بیلی قرار نہیں دیا۔

ار کے میں انٹیٹ بینک آئی پر آئی ہا مات تھار کرد و الباس کی طریقہ بائے تھو بل کے مطابق کا م کہ سے سے انہوں نے مزید دارائل دیتے ہوئے کہ بعد اب سود، بینکاری معاملات میں برقر از نہیں دیا۔ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید دارائل دیتے ہوئے کہ کونکہ سود بہنے بی فتم کیا ج چکا ہے، ہذا اب سود، مینک البیل کی طریقہ بائے ہیکا ہے ، ہذا اب سود، مینک در فواست دینے کونک طروزت برقر ارنہیں ہے۔

والا بینک سود پر قرض دینے کے بجائے صارف کومطلوب مشینری خرید کوائی صارف کوادھار پر ایک نفع یا مارک آپ کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے، در حقیقت یہ کوئی تمویلی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ صارف کے حق میں ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے جس میں مندرجہ ذیل نکات کا لحاظ انتہائی ضروری ہے۔

الف ال قتم كاعقد صرف ال صورت ميں انجام ديا جاسكتا ہے جبكد كى مينك كا صارف كسى چيز كو خريدارى چيز كو خريدارى چيز كو خريدارى كے عدادہ كسى جيز كو خريدارى كے عدادہ كسى انجام ديا جاسكتا جبكہ صارف كسى چيز كو خريدارى كے عدادہ كسى ادر مقصد كے لئے تمویل جاہتا ہو، مثال كے طور پر تنخوا ہول كى ادائيكى ، بلول اور دا جبات كے عدادہ كے لئے تمویل دركار ہو۔

ب اس کونتیق معاملہ بنانے کے داسطے بیضروری تھا کدوہ چیز بینک حقیقت میں فریدے اور وہ بینک حقیقت میں فریدے اور وہ بینک کے (حقیقی یا حکمی) قبضے میں آ جائے ، تا کدوہ اس چیز کا منان یا رسک اس وقت تک برداشت کرے جب تک وہ اس کے قبضے اور ملکیت میں برقر ارد ہے۔

ج: بینک کے تبضے اور ملکیت میں ہم جانے کے بعد اُسے ایک عقد صحیح کے ذریعے صارف (Client) کوفروخت کردیا جائے۔

د کوسل نے بہتجو یز بھی پیش کی کہ بیطر یقدیمتو میل کم ہے کم حد تک صرف اس جگدا متعدل کیا جانا جا ہے کہ جیال پر مشار کداور مضار بہمتعدد وجوہ سے استعال کرناممکن ند ہو۔

سسٹم پر بھی بجا طور ہے عائد ہوتے ہیں ، اور اس نظام کو بھی قر آن وسنت کے موافق نظام نہیں کہا جا سکتا ، اور ہم بھی مہی قرار دیتے ہیں۔

### قرض اورقراض

191 (ایس) 1991ء کے ایک کنندہ تھے، وہ مربعت ایک نمبرا (ایس) 1991ء کے ایک کنندہ تھے، وہ اگر چہ وہ آئی شرک عدالت میں ان مقد ات کی کاروائیوں میں فریق نہیں تھے، تاہم اس مواسع کی عومیت اور اہمیت کے چیش نظرہم نے انہیں تفصیں ہے نہ اپنی ایک ایک محربر کی وداشت میں انہوں نے تقریباً وہ کی سارے دوئل ویے جس پرہم چیھے بحث کر چکے ہیں، تاہم اپنے زبانی ہیان میں انہوں نے باکل مختف خطوط پر درکل ویے، انہوں نے اپنی رائے سے بیون کی کہ اگر تمویل کنندہ انہوں نے باکل مختف خطوط پر درکل ویے، انہوں نے اپنی رائے سے بیون کی کہ اگر تمویل کنندہ انہوں نے باکل مختف خطوط پر درکل ویے، انہوں نے اپنی رائے سے بیون کی کہ اگر تمویل کنندہ مورت میں بیربا بن جائے گا،لیکن اگر مقد تمویل میں بیرشرط ہوکہ نقصان کی مورت میں نقصان دونوں فریق اپنی سر اپنیکاری کے تاسب سے برداشت کریں گے، تو عقد کو گئی کرنے واقع ہوں کہ اگر تجارت میں کرنے ہوا تو اس کی ایک شرح نفع اصل سر اپنیکاری کے تاسب سے تمویل کرنے والے کو اگر تجارت میں نفع ہواتو اس کی ایک شرح نفع اصل سر اپنیکاری کے تاسب سے تمویل کرنے والے کو طے گی امذا اب

190 سے پہلے تو ہے تقط کظر ان قوا نین پر دعیان کی جانب ہے دار کر دواحترا ف سے کا دفاع نہیں کرتا، جوموضوع فظر اورموضوع بحث ہیں، کیونکہ ہے قوا نین ہر حالت میں ایک متعیں نفع تمویل کرنے والے کے لئے مقرر کر زیتے ہیں، اہذا ان کی ان قوا نین کوغیر اس می قر ار دیئے جائے نمویل کرنے والے کے لئے مقر کر کر زیتے ہیں، اہذا ان کی انقط کظر سود کے متبادل تلاش کرنے میں معاون ہوسکت تھا، لیکن ان کے نقط کظر کی قر آن وسنت سے تا کیونہیں ہوتی۔ قراض کی اصون ح اسلامی فقہ میں مف رید کے مرادف کے طور پر استعمال کی گئی ہے، اور تمام ندا ہم بارے میں متفق ہیں کہ سر والیے کا در رَبّ المال) کے واسطے مف رید میں کوئی بھی نفع اس کی سر والیے کا دی کے تناسب سے مقر رنہیں کی جا سکتا، اس طرح کی کوئی شرط تا جا کر تجمی جائے گی محتر میں اپنیل کنندہ کے نقطہ نظر میں از خود تف دنظر آت جا سکتا، اس طرح کی کوئی شرط تا جا کر تقصان کی صورت میں سر و بیکار کی کا واقعہ مقرر کیا ، بیا کہ کہ نفع کا مستحق نہیں ہوگا، تیکن کندہ کوئی در ایک کر دائے قابل آنوں ہوگا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر والیے کاری کا واقعہ مقرر کیا ، بیا کہ نفی سے ذائد حاصل نہ کوئی تا بھری طرف اگر تو ایک میں فیصد سے زائد حاصل نہ کوئی تا بھری ہوگا ہوگا کا بھری کوئی ہوگا جبکہ کل نفع سر والیے کاری کے دی فیصد سے زائد حاصل نہ کے لئے قابل قبول ہوگا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر والیے کاری کے دی فیصد سے زائد حاصل نہ کے لئے قابل قبول ہوگا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جبکہ کل نفع سر والیے کاری کے دی فیصد سے زائد حاصل نہ

ہو؟ اس صورت میں ان کے نز دیک سارا نفع سر مایہ کار لے جائے گا اور مف رب کو تجارت میں نفع ہونے کے باوجود پچھے حاصل نہ ہوگا ،لہذا بیڈھلۂ نظر اس وجہ سے نا قابل قبول ہے۔

#### رِ بِا اورنظر بِيرَ ضرورت (Riba & Doctrine of Necessity)

۱۹۳۳ آخر ہیں بعض اپیل کنندگان نے رہا کے مقد سے ہیں نظریہ ضرورت جہاں کرنے کی کوشش کی، ہاؤس بلڈنگ فائز نس کار پوریشن (HBIC) کے بنجنگ ڈائز یکٹر محترم صدیق الفاروق صاحب نے بیددلیل دی کے قرآن پاک نے انسان کواچی سخت بھوک کی حالت ہیں زعدگی بھانے کے لئے خزیر کھ نے کہ بھی اجازت دی ہے۔ بعض اپیل کنندگان کا بیمونف تھا کہ سود پر ہمی نظم ایک ایندگان کا بیمونف تھا کہ سود پر ہمی نظم ایک ایندگان کا بیمونف تھا کہ سود کے بارے ہیل کوئی شہنیوں ہے کہا ہے کہ کوئی ملک بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتہ سود کے بارے ہیل کوئی شہنیوں ہے کہا ہے قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، تاہم ملکی سطح پر اس کی حرمت کا نہ ذائیں خود کئی کے متر اوف ہوگا جو تھا ملکی معیشت کو نقصان پہنچا دے گا، اس لئے اس کو اس می اکا بات کے خود کئی است کے خلاف نہیں قرار دینا جا ہے۔ بعض اپیل کنندگان نے بید لیل بھی دی کہ آج پوری دُنیا ایک یہ لی بستی کی خطاف نہیں قرار دینا جا ہے۔ بعض اپیل کنندگان نے بید لیل بھی دی کہ آج پوری دُنیا ایک یہ لی بستی کی خود ہوا ہوا ہے، فلاف نہیں قرار دینا جا ہے۔ بعض اپیل کنندگان نے بید لیل بھی دی کہ آج کی برخور میں ایک مرتبا اگر کھل طور پر سود کا دوراس کے تمام ترتی تی منصوبے ذیا دور تی منصوبے آخری سانس لیں سے اور پوری معیشت اچا تک دوال کا شکار ہوجائے گا۔

190: ہم اس دلیل پر کافی توجہ دے ہے ہیں، اور ہم نے اس پبلو پر متعدد معاثی ، ہم ین، بینکاروں اور پیشہ ور حضرات کی معاونت ہیں ہجیدگی کے ساتھ غور بھی کیا، اس ہیں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک حقیقت بہند فد ہب ہے، وہ بھی کسی ایسے حکم پر کسی بھی فرد یا حکومت کو بجور نہیں کرتا کہ جس کی تقییل اس کے اختیار سے ہا ہر ہو۔ نظریۂ ضر درت ان نظریات ہیں سے ایک ہے جو قر آن کر یم اور سنت سے متعبط اور می خوذ ہیں اور جے مسلمان فقہائے کرائم نے تفصیلا بیان بھی کیا ہے، یہ بات محتر مصدیق امفاروق صاحب نے بجا ارشاد فر مائی کہ قرآن کریم نے اتنی شدید بھوک کے عالم میں خزیر کھا نے کہ بھی اجازت دی ہے کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے، لیکن اسلام میں نظریۂ ضرورت کا تصور مجمل اور مہم نہیں ہے، مسلمان فقہائے کرائم نے قرآن وسنت سے استنباط کر کے اس کے بچھا ہے اوصاف بیان فرمائے ہیں جن سے ضرورت کی شدت اور مقدار کا پہتے چانے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق مخوائش دی جا سے مائی ہے ، اس کے خوا ہے ضرورت کے مطابق مخوائش دی جا تھی ہے، اس کے نوک کے اس کے بھی خوروں سے ضرورت کے مطابق مخوائی دی جا تھی ہے، اس کے بھی اس کے بھی کے مواقع پر کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق مخوائی دی جا تھی ہے، اس کے خوا ہے خوروں سے کے مطابق مخوائی دی جا تھی ہے، اس کے بھی ہی اس کے بھی ہوتا ہے کہ کہ کہ کے مطابق مخوائی دی جا تھی ہوتا ہے کہ اس کے بھی ہوتا ہے کہ اس کے عوائی کے مطابق مخوائی دی جا تھی ہوتا ہے کہ اس کے بھی ہوتا ہے کہ اس کے مطابق مخوائی دی جا تھی ہوتا ہے کہ اس کے مواقع پر کس حد تک قرآن و سنت کے احکام کے مطابق مخوائی دی جا تھی ہوتا ہے اس کے بیان فی کی اس کے میاس کی کھی ہوتا ہے کہ اس کی جا تھی ہوتا ہے کہ اس کی کھی ہوتا ہے کہ اس کی تک کی کھی کے مطابق میں کو کھی کے اس کے بیان فردی ہو کہ کو تک کو کی مطابق مخوائی ہوتا ہے کہ اس کی کھی کے اس کی کھی کے مواقع پر کس حد تک قرآن و سنت کے احکام کے مطابق مخوائی کو کھی کے اس کی کھی کے اس کی کھی کے اس کی کھی کو کھی کی کی کھی کے در کی کھی کے اس کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کھی کی کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کی کے

ضرورت کی بنیاد پر کسی بھی مسئلے پر کوئی فیصلہ کرنے ہے قبل اس بات کی یقین دہائی ضروری ہوگی کہ ضرورت حقیق ہے اور خیالی اندیشوں اور طمع سازی پر جن نہیں ہے، اور عزیدیہ کہ اس ضرورت کی تحمیل اس ناجائز کام کے سرانجام دیئے بغیر ناممکن ہے۔ جب ہم خدکورہ بالا اُصولوں کی روشن ہیں سود کے بارے میں فور کرتے ہیں تو ہمیں بینظر آتا ہے کہ اس بارے میں بہت زیادہ مب لنے سے کام سر جارہا ہو کہ کہ اگر سود کا بالکلیہ فاتمہ کر دیا گیا تو یہ معیشت کے فاتے کا سب ہے گا، حقیقت بسندانہ تجزید کے لئے جمیں اندرونی اور ہیرونی معاملات پر عبیحدہ عیری دو کورکرنا ہوگا۔

#### اندرونی معاملات

۱۹۲ اندرونی معاملات عی سود کے خاتمے کے خلاف خدشات اس پرجنی ہیں کرزید دہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سود کے خاتمے کا مقصد بینکوں کو خیراتی اداروں میں تبدیل کر دینا ہے، ادر بینک اسلامی نظام کے تحت رقمیں کی نفع کے بغیر تمویل کیا کریں گے، اہذا کھاند داروں کو بھی جینکوں میں رکھی گئی رقوم کوخ کو کی جینکوں میں آجھی رقوم کے نصور گئی رقوم کوخ کو کی ہینکوں میں قرض کے تصور کی رقوم کوخ کو کی ہینکوں کی بہت محدود ہے، بینکوں پر بحث کی ہے، ادر ریے ذکر کیا ہے کہ اسملام میں قرض کا کردار تجارتی معیشت میں بہت محدود ہے، بینکوں ادر تہویلی اداروں کو اسملا مائز کرنے کا مطلب بغیر نفع کے تمویل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب بینے رفع کے تمویل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ بینک نفع نفع کے بغیر نبیل کرنا تبیل کے بنیاد پر تمویل کریں کہ بینک نفع کے بغیر نبیل کو بین دور دور سے اسمالی طریقہ ہائے تمویل کی بنیاد پر تمویل کریں گئی جین جس سے کوئی بھی نفع کے بغیر نبیل ہوگا۔

194: کھے وُ دسرے لوگوں کی رائے ہے ہے کہ اسمانی اُصولوں برجنی متبادل بینکاری نظام ابھی تک ندتو تیار کیا جیا ہے۔ انہذااس کی اپ تک تحقیل کرنے ہے ہم ایک ایک ندتو تیار کیا جیا ہے اور ندبی اس برحمل کیا گیا ہے ، انہذااس کی اپ تک تحقیل کرنے ہے ہم ایک ایسے تاریک ادرجہم عدائے میں داخل ہو جا نمیں گے کہ جو ہمیں اُن دیکھے خطرات کی طرف دھکیل دے گا، جو ہماری معیشت برحمل تابی لاسکتا ہے۔

۱۹۸ یے فدشد درحقیقت موجود و بینکاری نظام کے بارے میں نے افکار اور اسلامی بینکاری نظام کے میدان میں گزشتہ تین د ہائیوں میں کی گئی مسائل سے بے خبری اور نا آگا،ی پرجنی ہے۔ بیا یک حقیقت ہے کہ اسلامی بینکسک کوئی د ہو مالائی یا افسانوی خواب نہیں ہے، مسلمان فقہائے کرام اور معاثی ، ہرین اسلامی بینکاری کے مختلف میدانوں میں تقریباً پچاس مال سے کام کر رہے ہیں، اور معاثی ، ہرین اسلامی بینکاری کا تصور ایسے حقیقی اداروں کے رُوب میں تبدیل ہوا جو اسلامی خطوط کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور مطابق کام کر رہے ہیں، پوری دُنیا میں اسلامی جینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد تین د ہائیوں سے روز

بروز بڑھ رہی ہے، ہا تک کا تک شنگھائی بینک اندن کے اسلامی بینکنگ کے شعبے کے انچارج محتر م اقبال احمد خان نے ، جو اس کورٹ میں عدالتی مشیر کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، یہ بیان کیا کہ اسلامی بینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد ۱۵ مما مک میں نوے بلین ڈالرز کے سر ، بیاور ۱۵ فیصد سالانہ اضافے کے ساتھ دوسو سے زائد ہے ، ووسی ہے قبل ایک اندازے کے مطابق بیسر مایہ سو (۱۰۰) بلین ڈالرز تک پہنچ جائے گا۔

199: موجودہ اسلامی ترقی تی بینک (IDB) جدہ کو آرگنا کرنیش آف اسلامی کانفرنس (O.I.C) نے هے اور اسلامی بینکاری کے موجد کے طور پر قائم کیا تھا، اس بینک کا اقدیس مقصد کرکن مما لک کے ترقیقی منصوبوں کے واسطے بین الحکومی تمویلی عقود کے ذریعے سر میے فراہم کرنا تھا، کئین بیاب پرائیویٹ سیکٹر (ٹی شعبے) جس بھی تجارتی تمویل (ٹریڈ نہ مُنانس) کی سہولت فراہم کرد ہا ہے، بیہ بینک اب اپنا ایک تحقیق مرکز قائم کے ہوئے ہے جو اسلامی بینکاری اور معیشت کے مختلف مسائل پر کام کرد ہا ہے، عدالت بذائے اس بینک کوعراست کی معاونت کرنے ، اور موجودہ اسلامی بینکاری نظام کو اسلامی خطوط اور تمویل کے مطابق مینکوں کے طریق کار پر روشنی ڈالنے اور موجودہ بینکاری نظام کو اسلامی خطوط اور تمویل کے مطابق دھالت کے واسطے بیش کردہ تب ویز کے امکان کا جائزہ مینے کے لئے اپنے بینک کے ماہرین جیجنے ک دعوت دی ، اس بینک نے اس سلسے جس از راہ م بی فی ایک افتیاراتی وفد اسلامی ترقیق بینک کے ماہرین جیجنے ک صدر جناب ڈاکٹر احمد محمولی کی سربراہی جس از خود بھیجا، مختلف ارکان وفد اسلامی ترقیق بینک نے کورث حدول کی اور اپنی تحریری ر پورٹ بھی داخل کی ، تفصیلات کے علاوہ ان کے اپنے معروضات کا طاحہ خودان کے الفاظ جس ورج ذیل ہے:

The experience accumulated by Islamic banks, in general, and the Islamic Development Bank in particular, as well as attempts made in a number of Muslim countries to apply an Islamic financial system, indicate that the application of such an Islamic system by any Muslim country, at the national level, is feasible. According to the data compiled by the International Union of Islamic Banks, there are 176 Islamic banks and institutions in the world. In terms of number, 47% of these institutions are concentrated in South and South East Asia,

and 6% in the Western countries. In terms of deposits, amounting to US\$ 122.6 billion and total assets amounting to US\$ 147.7 billion 73% of the activities of these institutions are concentrated in the GCC and the Middle East. IDB alone, since its inception from 1976 to 1999, has provided financing in the range of US\$ 21.0 billion. As against a growth rate of 7% per annum recorded by the global financial services industry, Islamic banking is growing at a rate of 10-15% per annum and accounts for 50-60% of the bare of the market in the GCC and Middle East.

Islamic banking is distinctive in two respects, concentrating on the real sector of the economy, it imparts tremendous stability to the economic system by achieving an identity between monetary flows and goods and services, and by operating on a system of profit and loss sharing in its evolved state, it insulates the society from the debt-mountain on the analogy that if the economies enter into recessionary or deflationary phases, the principles of profit and loss sharing protects the states and economic operators from the evils of accumulation of interest and minimizes defaults and bankruptcies.

ترجمہ اسلامی بینکوں کو باحموم اور اس می ترقیق بینک کو بالخصوص جو تجربہ وا اور اسلامی تمویلی نظام کے سیسے میں کئی مسلمان مما یک میں جو کوششیں کی گئیں سیسب چیزیں بیا ظاہر کہ تی ہیں کہ کسی اسلامی نظام کا قیام ممکن انعمل ہے ، اسلامی جینکوں کے اتحاد کی جین الاقوامی تنظیم (انٹر پیشنل ہو نین آف اسلامی جینکس) کے معابق و نیاجی اس وقت ۲ کا اسلامی جینک اور متو یلی ادارے موجود ہیں، تعداد کے لحاظ سے ان ہیں ہے 24 فیصد جنوب ادر جنوب مشرقی ایشیا ہیں واقع ہیں، 21 فیصد دولت مشتر کداور مشرقی وسطی ہیں، 47 فیصد افریق ہیں اور 1 فیصد مغربی ممالک ہیں واقع ہیں، کھاتوں کے لحاظ ہے ان کی مالیت 1 مالا بلین امر کی ڈالرز، اور اٹا توں کے لحاظ ہے مالیت 2 مالاز ہے، ان کی 12 فیصد سرگرمیاں دولت مشتر کداور مشرقی وسطی ہیں، خود اسلامی ترقیقی بینک نے اپنی ابتداء 1 محالا ہے مشرقی وسطی ہیں، خود اسلامی ترقیقی بینک نے اپنی ابتداء 1 محالا ہے سے کے کر 1999ء کے حرصے ہیں و مالا بلین امر کی ڈالرز کی صد تک تمویل کی ہے، مالی تمویل کی میں اضافے کی شرح سالاند مات فیصد ہے، مالی تمویل کی شرح سالاند اور مالاند اور مالاند اور مشتر کہ اور مشرقی وسطی کی مارکیٹ میں ۵ ہے۔ 19 فیصد سالاند اور دولت مشتر کہ اور مشرقی وسطی کی مارکیٹ میں ۵ ہے۔ 19 فیصد تک شارکی گئی دولت مشتر کہ اور مشرقی وسطی کی مارکیٹ میں ۵ ہے۔ 19 فیصد تک شارکی گئی

اسلامی بینکاری دولحاظ ہے بڑی قابل اقباز ہے، ایک سے کہ و معیشت کے تیقی شعبے میں مرتکز ہے، مالیاتی بہاؤ اور اشیاء و خد مات کے درمیان ایک شناخت بیدا کر کے، نفع و نقصان میں شرّ ست کے اعلی نظام کو اپناتے ہوئے سے معاشی نظام میں زبر دست استح کام بیدا کرتی ہے، سے معاشر ہے کو قرضوں کے بوجھ ہے بیاتی ہے، اس دجہ ہے کہ ا کر بھی معیشت ، کران کا شکار ہوجائے تو نفع نقصان میں شراکت کے اصول ریاست اور معاشی کارکن ن کو اجتماع سود میں شراکت کے اصول ریاست اور معاشی کارکن ن کو اجتماع سود اور دیوالیہ بن اور ناد ہندگیوں (Accumulation of Interest) کے خطرات کم کرتے ہیں، اور دیوالیہ بن اور ناد ہندگیوں (Defaults) کے خطرات کم کرتے ہیں۔

۱۲۰۰ چونکہ اسلامی بینکاری کا تجربہ ابھی ابتدائی مرصے سے گزر رہا ہے، اس لئے اس مستعت کو متعدد مسائل کا سامنا ہے، بیمسائل بہت سے تحقیق اداروں بتعلیمی طنقوں ، ترجتی پردگراموں، ورک شاپوں اور کا غرنسوں میں سر منے لائے گئے ہیں ، آئ بہت بڑی تعداد میں کا غرنسیں ، سیمینا راور ورک شاپس پوری دُنیا کے مختلف حصوں میں منعقد کیے جاتے رہے ہیں ، جن میں مسلمان فقہاء، معیشت دان ، بینکا راور کارکنان عملی مشکلات تاش کر کے ان کے طن تلاش کرتے ہیں۔

170 اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسلامی بینکاری کی صنعت نے اپنی بلوغت کے انتہائی مقصد کو صال کر رہے ہے ، یقینا اس کی بچھ صدود بیں ، یہ بہت ساری کمزور یوں میں جتلا بھی ہو عتی ہے ، اس کے بہت ہے مسائل ابھی حل بونا باتی بھی بین ، لیکن اسلامی بینکوں کی اب تک ترتی کی رفاراس نالمات مورکی نفی کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلامی بینکاری کوئی دیو مالائی تصور (Itopian Idea) نفلا تصور کی نفی کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلامی بینکاری کوئی دیو مالائی تقدم ہوگا، یہ مختمر جو کرنوا تناضر ورف ہر کرتا ہے ، اور یہ کہ اسلامی بینکاری کے میدان میں کافی صد تک زمینی کام ا Ground Work ) کیا جا چکا ہے ، اور معیشت سے سود کے خاص اس میں کافی صد تک زمین کام ا Ground کی منظر نظر اندازیا ہے قیمت قر ارنہیں اور معیشت سے سود کے خاص نے کے امکانات پر بحث کے وقت یہ لیس منظر نظر اندازیا ہے قیمت قر ارنہیں دیا جا جا سکتا۔

۲۰۲ محترم ایم اشرف جنوع صاحب (چفی، اکن یک ایدوائزر اسنیت بینک آف
پاکتان) کواس مقدے کی ماعت کے دوران اسنیٹ بینک نے اپنی کندہ مقرر کیا تھا، انہوں نے
اپنے استخریری بیان میں ، جوانبول نے عدالت میں جع کرایا تھا، بیرائے دی کہ بوری معیشت کو
مودی نظام سے غیر مودی نظام میں خفل کرنا اگر چرمکن ہے لیکن وُنی بھر میں کام کرنے والے
برائیویٹ اسلامی بینکوں کے عملیات (Operations) کے مقابلے میں کہیں زیادہ بیچیدہ اور چیلنے
کرنے والا مدف ہے۔

مسابقت اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی صارف اسلامی بینکوں کی جیش کردہ سہولیات ہے فائدہ انتخابی انتخاب چاہتا تو وہ آسانی کے ساتھ اس کی متبادل روایتی بینکاری کی موجودہ سہولیات ہے فائدہ انتخالیتا ہے، اگر اسلامی طریقہ بائے تمویل کو پورے ملک پر نافذ کر دیا جائے اور کوئی بینک بھی غیر اسلامی طریقہ تنہویل پیش نہ کرے، تو سے مسئلہ بھی آسانی ہے مل ہوسکتا ہے۔ تو صحیح پوزیش یہ ہے کہ اسلامی طریقہ بینکاری کو مکنی سطح پر نافذ کرنا بعض لحاظ ہے زیادہ آسان اور دُوسری بعض لحاظ ہے زیادہ مشکل ہے، حقیقت پندی کے لئے ہمیں ان دونوں پہلووی کو ممل انتقال (Transformation) کے وقت کورکر تا ہوگا، آیا اب ہم اسل می بینکاری کے مجوزہ نظام کے اہم ارکان پر وقت کورکر تے ہیں۔

# نفع ونقصان میں شراکت

۳۰۱. اسلائ تمویل کی بنیادی اورسب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک متعین شرح سود کے بجائے نفع اور نقصان پرجنی ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی قرض پرجنی معیشت کے جاء کن شائج پر خور کر چکے ہیں ،اس قرض پرجنی معیشت کی جاء کاریوں کو محسوس کرتے ہوئے بہت سے معیشت دان یہاں تک کہ مغربی معیشت دان بھی شرکت پرجنی تمویلی فظام کی جمایت کر دہے ہیں۔ ہم جیمس دابرلسن کا ایک مرتبہ پھر حوالہ دیتے ہیں:

Why has the process of issuing new money into economy (i.e. credit creation) been delegated by governments to the banks, allowing them to profit from issuing it in the form of interest-bearing loans to their customers? Should governments not issue it directly themselves, as a component of citizen's income? Would it be desirable and possible to limit the role of interest more drastically than that, for example by converting debt into equity throughout the economy? This would be in line with Islamic teaching, and with earlier Christian teaching, that usury is a sin. Although the practical complications would make this a goal for the longer term, there are

strong arguments for exploring it - the extent to which economic life world-wide now depends on ever-rising debt, the danger of economic collapse this entails, and the economic power now enjoyed by those who make money out of money rather than out of risk-bearing participation in useful enterprises. (1)

ترجمہ معیشت کے اندر نے زُر کے اجراء کا عمل (لینی تخلیق زَر اعتباری)
حکومت نے جینکوں کو کیوں تفویض کر دیا ہے؟ ان کواج زت دے دی گئی ہے
کہ وہ اپنے گا کھوں کو سودی قرضے جاری کر کے تخلیق زُر کے عمل سے فائدہ
اُٹھا کیں، کیا حکومت کواسے بااواسطہ شہر یوں کی آمدنی کا حصہ بناتے ہوئے
جاری نہیں کرنا جا ہے؟

کی ہے ہات زیادہ پہند ہدہ اور حمکن نہیں ہوگی کے مثال کے طور پر قرضوں کو شراکت داری ہیں تبدیل کر کے تیزی کے سرتھ سود کا کر دارمحدود کر دیا ہے ؟

یہ اسلامی تعلیمات اور سابقہ عیسائی تعلیمات کے میں بق ہے کہ سود بیک گنہ ہے ، اگر چھملی پیچید گیال اس کا م کوطویل المید دمقصد کیوں نہ بنا کی ، لیکن اس کے باوجود مفہوط دلائل کی بنیاد پر اس مقصد کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔

یعنی جس صد تک و نیا بھر کی معاشی زیرگی دوز افز وں قرضوں پر مخصر ہوتی جا رہی ہے ، اس میں معاشی طافت کا جوتمام تر کے اس میں معاشی بناہی کے جو خطرات مفہم ہیں اور معاشی طافت کا جوتمام تر فاکدہ اس وقت انہی لوگوں کو پہنچ رہا ہے جو مغیر منصوبوں ہیں خطرہ برداشت کا رہ تا ہے ہو مغیر منصوبوں ہیں خطرہ برداشت کا رہ کے بیاد کرنے کی بجائے دو ہے ہے دو ہے پیدا کرنے ہیں گے ہوئے ہیں۔

۲۰۵ جان ٹام لینسن آئسفورڈ میں قیام پذیر کینیڈین معیشت وان میں ، ترقی یافتہ اور کم ترقی یافتہ اور کم ترقی یافتہ میں مک میں قرضول کے اثرات کا مطالعہ و تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے آئسفورڈ ریسر چ اور ڈیو لیمنٹ کارپوریشن قائم کیا اور وہ خود اس کے چیئر مین میں ، جس میں شرکت کے طریقے اور موجود ہترضوں کے ڈریعے کی جانے والی تمویل کی جگہوں پر بازار جمع کوتر تی دینے پر جمقیق کی جاری ہے ، اپنی کر ب (دیانت وارزر) " Honest Money" میں انہوں نے قرضوں کو جمعی شراکت

<sup>(1)</sup> James Robertson, Transforming Economic Life: A millenial Challenge Green Pooks, Devon, 1998, P. 57.

#### میں تبدیل کرنے کی پُرزورسفارش کی ہے،ان کے نکالے ہوئے درج ذیل نتائج ان مفرات کے لئے بڑے غورطلب ہیں جوموجودہ تنمویلی نظام کوجول کا تول برقر ارر کھنے پرمصر ہیں۔

Converting debt to equity is not a panacea for all economic ills. It can, however, produce many positive benefits. These benefits will not necessarily follow automatically from conversion. Concentrated effort will be required to ensure they do. Without conversion they will not happen at all.

Not the least these benefits will be those brought to the banking community itself. The banking and monetary system will not collapse. Nor should there ever need to be the threat of collapse again. Owners of banks will find the value of their shares underpinned as liabilities disappear from balance sheets and are replaced by assets of a specific value. Each and every depositor will be able simultaneously to withdraw his or her total deposits.

Demand for the bank's current or cheque account services will not diminish. Longer term depositors will now have to pay for storage: it will be a less attractive option than exchange, so the velocity with which money moves from bank to market-place to bank again, from one account to another, is likely to increase. There will be a continuous flow of money available for new equity investment.

The market-place in general will also receive benefits. Conversion will also cause the value of money to stabilize. Saving can then retain their value. Prices need only vary according to the supply and demand of the product being priced. Measurements of exchange value made by different people at different times can be validly compared. The unit of money will once more be a valid unit of measurement of exchange value. The field of economics can become a science.

Many of the distortions which now exist in our individual frames of reference will be corrected. For instance, an investment which took an investor, ten, fifteen or twenty years to recoup used to be considered sound. Now, too often the maximum period envisaged is five years, even three. This short-term view has precluded many useful businesses from being created. The re-establishment of stable money and the emphasis on security which will be I required within equity investment program will encourage people to take a longer view. More businesses will then be considered viable and the number of new jobs can increase dramatically.

Existing savers will also be protected. The conversion to equity will eliminate the possibility of collapse for individual banks and for the system as a whole. Savings will not disappear. The nature of savings will change from just units of money to units of money and shares. The exchange value of both the shares and the money will have to be re-assessed. But they will have value. If no actions is taken and the system collapses, they may end up having no value.

The changes proposed will also free many from the enslavement of debt. Both nations and individuals can regain their digmty. They will be free to make their own choices. No longer will managers have to face the choice between paying interest and disemploying some or not paying interest and disemploying all.

Nor shall we need o experience the stresses caused by current economic and business cycles. There will be a steady flow of money into investments. New investment opportunities will continually be sough as a home for both individual saving and business profits. Both will wish to avoid storage chares.

Growth will be dependent upon the continuing development of new ideas and new productive capacity. Growth will no longer be dependent upon the positive flow of new savings and new profits.

Re-establishing the integrity of money will eliminate at least one of the causes of human conflict. Money will no longer secretly steal from those who save, those on fixed income and those who enter long-term contracts.

Further, it can lead to a greater premium being placed on personal integrity. The character traits of honest, honourable and forthright behaviour will be in demand. Investor's security will depend on them. Recognition of the degree of interdependence in an equity-oriented market-place can lead to more consideration of the needs of others, and, ultimately, to a more caring and, compassionate society.

Of course, life is never roses all the way. Many mistakes will be made. When new paths are trodden, the way is sometimes uncertain. Some will find it difficult to break the habitual patterns of thought which govern behaviour in a debt-oriented society. NO doubt some readers will have already experienced this.

Some will be hard-pressed when the actual exchange value or their investments becomes apparent. Yet, the conversion process can be controlled. Collapse cannot. We should be able, as part of the conversion process, to identify those who might suffer unduly. Then we can be prepared to assist them and cushion any hardship.

The case of honest money is a compelling one Honest money is not a thief. It does not steal from the thrifty. It is not socially divisive. It does not promote economic and business cycles, creating unemployment. On the contrary, it encourages thrift. It promotes sustainable economic growth, it rewards ment. It demands integrity.

These were worthwhile goals. They can be achieved. What is needed now is the will to make them happen. (1)

ترجمہ قرضوں کو صفی شرائت میں منتقل کرتا ہی تمام معاشی بیار ہوں کا کھل علاج نہیں ہے، تاہم یہ بہت ہے شبت من فع بیدا کرسکت ہے، اور یہ بھی ضروری منیس ہے کہ یہ منافع نشقلی کے فوراً بعد نظر آنا شروع ہو جا نمیں، ان من فع کے بیدا ہونے کے لئے بیکو کاوشوں کی حاجت ہوگی، لیکن ختفلی کے بغیر یہ من فع بالکل پیدا نہ ہوں گے۔

بالکل پیدا نہ ہوں گے۔

وہ من فع جو اَز خود بینکنگ کمیونی (برادری) کو حاصل ہوں گ، وہ بھی کم نہ ہوں گے، بینکاری اور مایاتی نظام میں زوال نہیں آئے گا، اور نہ اس تم کا کوئی خطرہ ہونا چا ہے کہ وہ دو برون وال پندیر ہوگا، بینکوں کے ، لکان اپنے حصص کو مضوط قدرو قیمت والل یا کیں گے، کیونکہ ان کے مطلوبات (Liabulities)

John Lomlinson: Honest Money: A Challenge of Banking, Helix 1993, PP, 115, 118.

ایک مخصوص فقدروالے افاقوں (Assets) سے تبدیل ہوجا کیں گے۔

بیکوں کے جاری (Current) اور چیک کھاتوں (Accounts) کی خدمات کم نہیں ہوں گی، جولوگ طویل میعاد کے لئے رقیس بغرضِ حفاظت رکھوا کیں گے، انہیں حفاظت کی فیس ادا کرنی ہوگی، روپے کو تبادلے کے لئے استعال کرنے کے مقابلے میں ہی کم دِکش اختیار (Option) ہوگا، بندا ذرکی بینکوں سے بازاروں میں اور پھر وہاں سے پھر جینکوں کے ایک کا وُنٹر سے دُومرے کا وُنٹر میں گردش کی رفتار تیز ہوجائے گی، وہاں ذرکا ایک جاری بہاؤ درسے ای شراک سرمایہ کاری (Equity Investment) کے لئے دستی ب

شراکت پر بین نظام سے بازارول کو بھی عمومی طور سے فی کدہ ہوگا، قرض سے شرکت کی طرف منتقلی ذرکی قیمت جی استہ کا مکا سبب ہے گی، چنہ نچہ بچتیں اپنی قدرو قیمت برقر اررکھ مکیں گی، قیمتوں کا آتار چڑھاؤ کسی پیداوار کی حدب ورسد کے پیانہ تقویم کے ذریعے بی ہوگا، لوگول کے مختلف زونوں جس تباولے کی قدرو قیمت کی پیائش کا مجھ طریقے سے اندازہ ہو سکے گا، ذرک اکائی ایک مرتبہ بھر قدریت دلہ کی پیائش کی ایک صحیح اکائی ہوگی، معاشیات کا میدان ایک علم بن سکتا ہے۔

الی بہت ی خرابیاں جو ہمارے انظرادی است می مثال کے طور پر ایک سر مایہ یس پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے گی، مثال کے طور پر ایک سر مایہ کاری جو سی سر میں ہی مایہ کافی سمجھی جاتی ہی مال اللہ تا نداز فکر بہت ہے مقید برنس کی تخلیق کو ناممکن بنا چکا ہے، مضبوط ذر کے دوبارہ قیام اور شراکتی سر مایہ میں خطرات سے حفاظت برزور یہ وہ اُوامر ہیں جو لوگوں کو طویل المیعاد منصووں میں شرکت پر اُبھاری سر بارہ وہ اُوامر ہیں جو لوگوں کو طویل المیعاد منصووں میں شرکت پر اُبھاری سر باور شرکت کے اور زیادہ وہ تجارتیں مکن نظر آئیں گی اور تی مل زمتوں کی تعداد ڈرامائی طور پر سر سے گی۔

موجود ہ بچت کرنے والے بھی محفوظ ہوں مے ، ٹمرکت میں انقال کے ذریعے

اجتی تی طور پر انفرادی بینکول کے نظام کے زوال کا امکان ختم ہو ج نے گا، پچتیں فی سبیس ہول گر ، بچتوں کی فطرت زَر کی چندا کا سیوں سے بدل کر زَر کی اکا سیول اور زَر کی جنوالکا سے بدل کر زَر کی اکا سیول اور زَر کی جنوالک کے قدر بھی از سر نومتعین کرنی پڑے گی، سیکن وہ ایک قدر و قیمت رکھیں گے، اگر کوئی قدم نہیں اُٹھی یا گیا اور پورا نظام تناہ ہو گیا تو وہ اس طرح ختم ہو ج سیل گے کہ ان کی کوئی قدر جیس ہوگی۔

جُوز ہ ترامیم بہت سے لوگوں کو قرضوں کی غلامی سے آزاد کر دیں گی ، قوجی اور افراد دوبارہ اپنی منظمت حاصل کرلیں گے ، وہ اپنی پبند کا راستہ اختیار کرنے میں آزاد ہوں گئے ، اور نیجر ول کواس متم کی چوائس کا کوئی سامن کرنانہیں پڑے گا کہ یا تو وہ سودا دائد کریں اور پہنے ملاز مین کو نکال دیں یا سودا دائد کریں اور سب ملاز مین کوفار شج کروس۔

اس کے عدادہ جمیں اس دباؤ کا سامن نہیں کرنا پڑے گا جوموجودہ نظام میں تبید رتی چکروں سے بیدا ہوتا ہے، پھر ذَر کا سر ماید کی طرف ایک متحکم ہیں وَ ہوگا، اور تجارتی نفع کے ایک مرکز کے طور پرنئی سر ماید کاری کے مواقع تسلسل کے سرتھ تااش کیے جو ہیں گے، کیونکہ انفرادی بچتوں اور تبیدرتی من فع میں ہے ہر ایک سہ جا کہ فہ تتو رو پیدکو محفوظ رکھنے کی فیس ادا نہ کرنی پڑے، نیز ترتی گئے تھورات اور نئے بیداواری مواقع کی مسلسل ترتی پرجنی و منحصر ہوج، کے گی، ان قرضوں کی تخییق پر مخصر ہوج، کے گئی، منافع کے شہت بہاؤ مرمخصر ہوگ، معاشی ترتی نئی بجتوں اور نئے نفع کے شہت بہاؤ مرمخصر ہوگی۔

ذرکی قدر کے دوبرہ مضبوط ہونے ہے اٹسانی تصادم کے ایک اہم سبب کا خاتمہ ہوج نے گا، مزید میر کہ ذران لوگوں سے چیکے سے چوری نہیں ہوگا، جو طویل المیعاد معاہدوں میں سرمامیالگاتے ہیں یا بچت کر کے رکھتے ہیں یا جن کی آمدنی متعین ہے۔

مزید بید کداچی و اتی کردار رکھنے والوں کو فائدہ تینیخے کا امکان زیادہ ہوگا، امانت ، حرمت اور اچھے کردار کی طلب بڑھے گی ، سر مالیہ کاروں کی سر مالیہ کاری ان پر شخصر ہوگی ، شراکت بر بینی مارکیٹ میں با ہمی آزادی واستنقال کوتشدیم کرن دوسرول کی ضرور بیات کی مزید فکر کرنے کا باعث بنے گا، جس کی انتہاء مزید رحیل داور یہ دمجان معاشرہ کا قام مورگی

رحمہ ل اور مددگار معاشرہ کا قیام ہوگی۔

ایقینا زندگی ہمیشہ گلاب کے پھولوں پر مشمل نہیں ہوتی ، بہت کی غنطیاں بھی ہوں گی ، جب نئے راستوں پر چاا جاتا ہے تو راستہ بعض اوق ت غیر بینی بھی ہوتا ہے ، پھولوگ ایسے عادی انداز فکر تو ڑنے میں مشکل محسوں کریں گے جو ہونی معاشرے کے تحت کام کرتے ہیں ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض قار تین میلے ہی اس کا تج بہ کر کے ہیں۔

قار تین میلے ہی اس کا تج بہ کر کے ہیں۔

کھ لوگوں کو جب ان کی سر مایہ کار یوں کی حقیقی قد رِ نبادلہ نظر آئے گی تو شدید دباؤ کا سامن ہوگا، تا ہم انقال کاعمل کنٹرول کیا جا سکتا ہے، زوال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس عمل انقال کا حصہ بنتے ہوئے ہمیں ان کوشنا خت کرنے کے قابل ہونا جا ہے جو بااجد اس سے نقصان میں جتلا ہوں گے، تا کہ ہم ان کی بروفت مدد کر سکیں اوران کی تکلیف میں سہاراین سکیں۔

ا انت دارز رکاتصور ایک فریضہ ہے، است دارز را Honest Money کوئی ایک چور نہیں ہے، یہ جا اگی سے چور کی نہیں کرتا ہے، یہ معاشرے میں تقسیم کنندہ نہیں ہے، یہ جارتی چکروں کوفروغ دے کر بے روزگاری کا سبب نہیں بنیا، اس کے بہتے یہ اچھی کارکردگی کی ہمت افزائی کرتا اور پائیدار معاشی ترقی کوفروغ و یتا ہے، میرٹ کونوازتا ہے اور بلند کردار کی طلب برجماتا ہے، یہ حقیقی مقاصد ہونے چاہیں، یہ صل بھی کے جائے ہیں، ہی صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایساعن م جا ہے جواس کے وقع پذیر ہونے کا صبب بین سکے۔

٢٠٦. مائيل روبوهم نے نام كينس كے مندرجه بالا اقتباسات برائي كتاب ميس ورج ذيل

تبعرہ کیا ہے:

One of the most unusual and original contributions to the monetary debate. John Tomlinson is a former merchant banker and presents a powerful case against the debt-based money system; his solution is highly creative

and shows the scope of thought outside the normal parameters of monetary reform. The work is currently being incorporated by Nova University in America as part of their master degree in economics.<sup>(1)</sup>

ترجمہ مایاتی ابحاث میں بیسب سے حقیقی اور خصوصی خدمت ہے، جان ٹام البیس ایک سااہتہ مر چنٹ بینکار تھا، اس نے قرض پرجنی معیشت کے خلاف ایک زبر دست مقدمہ ق تم کی ہے، اس کا پیش کردہ حل انہائی تخیی تی ہے، اور عام مایاتی اصطاعات ہے پر را کیک ففر کا افتی فلا برکرتا ہے، امریکا کی فو وایو نیورش نے ان کے کام کومعاشیات کی ماشرز ڈگری کا ایک حصہ بنا کر اے تنہیم کرلیا

ے۔ ۲۰۷ فنپ وراسلامی فائن نس پراپنی حالیہ تحقیق میں درنی ذیل مضیرہ ہیں ن کرتے ہیں

Although this long term shifts from a bond-based to an equity-based financial system accords in many respects with Islamic economic principles, it is a trend which is by no means confined to the Islamic world and which is increasingly being championed globally. The resurgence in Islamic finance worldwide is seen by some simply as a reflection of the global economy's discernible transition from bond-based to equity-based finance.

Consider, for example, the strategy of developed, no-Muslims but beavily indebted economy such as Italy. Under the terms of privatization programme which gathered momentum in 1995 and 1996, Italian law stipulates that "All the proceeds of the privatisation of public companies become part of a sinking fund that, by law, can only be used

D. Michael Rowbotham. The Grip of Death: a study of Modern Money, Jon Carpenter 1997, P. 330

to retire debt, and is not applied towards the reduction of the PSBR." Perhaps, indeed, the Western world has been gravitating toward islamic principles of finance without knowing it over the last three decades. (1)

ترجمہ اگر چہ تسکات (بائڈز) پہنی معیشت کا تصفی پہنی معیشت کی طرف انتقال کی لحاظ ہے اسلامی معاثی اُصولوں کے مطابق ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کسی معنی طرف اسلامی وُنیا کے ساتھ مخصر نہیں ہے، اور جو تیز دفاری کے ساتھ وی وری وُنیا میں اسلامی تمویل کی بیداری کی جو اہر ہے، اسے بعض حضرات اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ وُنی ہجر کی معیشت واضح طور ہے قرضوں پہنی نظام ہے شرکت کے نظام کی طرف شقل موری ہے، اور پہلی اس حقیقت کی عکائی کرتی ہے۔
معیشت واضح طور پرخور فرما ہے کہ ایک ترتی یافتہ غیر مسلم مگر قرضوں کے انہائی بوجھ تیے دبی ہوئی اٹلی کی معیشت ہے، پرائیو ہا ترزیش پروگرام کے تحت جس مثال کے طور برخور فرما ہے کہ ایک تنڈ کا حصہ بن جائے گی، بوق نون کے نے صرف قرضوں کی تاریخ (Retire) کے استعمال ہوگا، اور PSBR کی تخفیف کرنے کے استعمال نہیں ہوگا، شرید حقیقت یہ ہے کہ مغربی وُنی کی تخفیف کرنے کے استعمال نہیں ہوگا، شرید حقیقت یہ ہے کہ مغربی وُنی کی اور کا کھولوں کی کی تخفیف کرنے کے استعمال نہیں ہوگا، شرید حقیقت یہ ہے کہ مغربی وُنی کی دارتھی میں ٹیمن عشروں سے زائد عرصے ہے تمویل کے اس می اصولوں کی کہ تخفیف کرنے کے لئے استعمال نہیں ہوگا، شرید حقیقت یہ ہے کہ مغربی وُنی نا دانستگی میں ٹیمن عشروں سے زائد عرصے ہے تمویل کے اس می اصولوں کی کے تفی میں ٹیمن عشروں سے زائد عرصے ہے تمویل کے اس می اصولوں کی کے نظرف قدم بین حاربی ہے۔

۲۰۸ عالمیٰ مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف کے ختیق شعبے کے دومعیشت دان جن ب عباس میرا خور اور محسن ایج خان نے غیر سودی اسلامی بینکاری کے اثر ات کا تفصیل سے جائز ہ لیا ہے، اور وہ نفع نقصان میں شرکت کے نظام پر بحث کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں

As shown in a recent paper by Khan (1985) this system of investment deposits is quite closely related to proposals aimed at transforming the

<sup>(</sup>I) Philip Moore: Islamic Finance. A partnership for growth, Feonomy Publisher's 1997, P. 173.

Traditional Banking System to an equity basis made frequently in a number of countries, including the United States.<sup>(1)</sup>

ترجمہ، جیما کہ خان صاحب کے حالیہ (۱۹۸۵ء) مقالے سے ظاہر ہوتا ہے، سرمایہ کاری کھاند کا یہ نظام ان تجاویز سے کافی قریب ہے جن کا مقصد اور موضوع روای بدیکاری نظام کو حصد داری کے نظام میں تبدیل کرنا ہے، جو کہ بہت سردے می لک بشمول ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی اختیار کیا گیا

پیٹروارشن نے بھی شرکت بربنی ایک تمویلی نظام کور جیج دی ہے، اور انہوں نے فشرمنسکی ہے پیٹروارشن کے نظریوں پراس مقصد سے بحث کی ہے۔ (۲)

ب بی است کی است کی از کا میں ہے کہ شرکت پر بنی بینکاری نہ صرف اسلامی طقوں کی طرف سے بچویز کی گئی ہے، بلکہ اسے پچویؤ بر سلم معیشت دانوں نے بھی خالص معاشی اور اقتصادی لحاظ سے بچویز کیا ہے، موجودہ قرض پر بھی معیشت کے ذیلی اثر ات اور اثر ات بدین ظلم، عدم استحکام اور تجارتی دھیکوں وغیرہ نے ہی ان کواس طرف مجبور کی کہ ایک ایب انعی ف اور حصہ داری پر بھی نظام لایا جائے جو دولت کی منصفہ نہتے ہے ان کواس طرف مجبور کی کہ ایک ایب انعی ف اور حصہ داری پر بھی نظام لایا جائے جو دولت کی منصفہ نہتے ہے اور استحکام کا بقینی سبب ہو۔ شرکت پر بٹنی نظام بینکاری میں کھانندواروں (Depositors) کواس سے کہیں زید وہ نفع طنے کی توقع کی جاتی ہے جتنی کہوں آج سود کی صورت میں وصول کرتے ہیں، کواس سے کہیں زید وہ نفع طنے کی توقع کی جاتی ہے جتنی کہوں آج سود کی صورت میں وصول کرتے ہیں، اور کھر وہ سودی رقم بھی قرض پر بھی زر کے پھیل و کی وجہ سے افراط ذر کے منفی اثر ات کا شکار بن جاتی ہے ، یہ دولت کے بہاؤ کا زرخ می م آدمی کی طرف کر دیتی ہے ، جس کے نتیج میں بچت بڑھتی ہے اور آ ہستہ آ ہستہ آواز کی اور خوشحالی لاتی ہے۔

# مشاركه فائنانسنگ (تمویل) پر پچھاعتراضات

ا: نقصان كارسك

### ۲۱۰ ایک دلیل بیدی جاتی ہے کہ مشارکہ کے ذریعے تمویل کا تقریباً مطلب بیہ ہے کہ

- Mohsin H. Khan and Abbas Mirakhor: Theoretical Studies in Islamic Banking & Finance, Houston 1987, P. 168.
- Peter Worburton: Debt and Delusion, Central Bank Follies that threaten Economy Disaster, Allen Lane, 2999. P. 224, 225.

تجارت کے نقصانات تمویل کنندہ یا بینک کو نتقل کر دیئے جا کیں، یہ نقصان کھانہ داروں کو بھی نتقل کیا جائے ، کھانہ دارمسلسل نقصان کے رسک برداشت کرتے ہوئے اپنی رقبوں کو بینکوں اور تمویلی اداروں میں رکھوانا پیند نہ کریں گے ، اور اس طرح ان کی بچتیں یا تو برکار ہو جا کیں گی ، یا پھر بینکوں سے ہاہر میں مدالات میں است اس کے اور اس طرح ان کی بچتیں یا تو برکار ہو جا کیں گی ، یا پھر بینکوں سے ہاہر میں مدالات میں است اس کے اور اس طرح ان کی بچتیں باتو برکار ہو جا کیں گی ، یا پھر بینکوں سے ہاہر

دُ وسر ہے معاملات میں استعمال کی جا کیں گی ،جس کا نتیجہ قو می سطح پر تر تی میں عدم معاونت ہوگا۔ الا: میددلیل در حقیقت غلط مفروضه ہے ، مث رکہ کی بنیاد برتمویل ہے قبل بینک اور مالیاتی ادارے اس مجوزہ تجارت کے امکانات ( Feasibility ) پرغور کریں گے جس کے لئے ہیسر ہیہ درکار ہے، یہاں تک کہموجودہ سودی بینکاری نظام میں بھی بینک ہرایک اپنی کنندہ کوقر ضے نہیں دیتے، وہ نہ صرف صارف کی مالیاتی حالت کا مطالعہ کرتے ہیں جکہ بعض اوقات انہیں اس تجارت کے مختلف امکانات کا جائزہ بھی لین پڑتا ہے، اور اگر انہیں بیضدشہ ہو کہ تجارت قابل نفع نہیں ہے، تو وہ قر ضدد ہے سے انکار کر دیتے ہیں ،مشار کہ میں انہیں سے تحقیق اور زیادہ پیانے پر گہرائی میں جا کرا حتیاط کے ساتھ کرنی ہوگی الیکن بیاضافی کام بقیبتا ملکی معیشت کے لئے مجموعی طور پر مغیداور معاون ہوگا۔ ٣١٢. مزيد برال كوكى بينك ياتنويلى اداره ايخ آپ كوصرف مشاركه پرمحدود نبيل كر سکتا، بلکہ وہاں پر بمیشہ مشارکہ کا ایک فنڈ (Protfolio) ہوگا، اگر بینک نے اینے ۱۰۰ صارفین (Chents) کومٹ رکہ کی بنیاد پرتمویل کیا ، تو ان میں سے ہر ایک صارف کی تجویز کے امکانیات ( Feasibility ) کا مطالعہ کرنے کے بعد سے ہات تا تا بل تصور ہے کدان میں سے تمام یا اکثر نقصان کا سبب بنیں گے،مناسب اقد امات اور ضروری احتیاطوں کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے بعض میں نقصان ہوجائے ،لیکن اس کے برخلا ف نفع آ ورمث رکے سود پر جنی قرضوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع کا بھی سبب ہے گا، کیونکہ اس صورت میں صارف اور بینک کے درمیان حقیقی غفع تقتیم ہوگا،ای لئے مشار کہ کے فند (Protofolio) کے بارے میں مجموعی طور پر بیا میدنبیں ہے کہ وہ تقصان کا شکار ہو جائے گا، بلکہ بیصرف ایک منطقی امکان ہے، جس کی بنیاد پر کھاند داروں کو دِل برداشتہ نیں ہونا جا ہے ، نقصان کا بی نظریاتی امکان ان مشترک سرمایی کمپنیوں Joint Stock) (Companies) کے نقصان کے امکان کے مقاب میں بہت کم ہے جن کا تمام تر کاروہ رمخصوص تجارتی سرگرمیوں تک محدود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کے شیئر زخر پدیتے ہیں اور نقصان کا امکان انہیں ان حصص کے کاروبار میں سر مایہ کاری کرنے ہے منع نہیں کرتا ۔ بینکوں اور ماری تی ادارول کے مشار کہ کا معاملہ بہت مختیف ہے ، کیونکہ ان کے مش رکہ کے تحت سر گرمیاں اتنی متنوع ہول گی کہ اگر بالفرض ك ايك مشاركه سے نقصان بھى ہوگيا تواس كى تلافى دُوسرے مشاركه كے كثير نفع ہے ہوج ئے

گ۔ پاکتانی بینکوں کا تجربہ ایک مشہراتی تجربہ ہے، ار ۱۹۹۵ء سے پاکتان کے تمام بینکوں کے گئات ان کے تمام بینکوں ک کھ نے کرنٹ اکاؤنٹ کے ماسوائفع نقصان میں شرکت پر بنی ہیں، بینکوں کی طرف سے کھاتہ داوں کو ان کے اصل سرمایہ کی بھی گارٹی یا ضانت فراہم نہیں کی جاتی ، ہذا انارے موجودہ بینکوں کی مطلوبات ان کے اصل سرمایہ کی بھی گارٹی یا ضانت فراہم نہیں کی جاتی ، ہذا انارے موجودہ بینکوں کی مطلوبات اس کے باوجود کھاتے اس طرح برقرار ہیں ہیں وہ مہلے تھے۔

٢١٣. اس كے علاوہ ايك اسلامي معيشت كويہ ذہنيت بيدا كرني جائے جواس بات يريقين کرے کہ جوکوئی نفع کسی ڈریر کمایہ جائے وہ تجارت کا رسک برداشت کرنے کا انعام ہونا جا ہے ، بیہ رسک ماہروں کے ڈریعے اور تنجارتوں کے تنوع کے ذریعے کم ہوکرصرف فرضی اور نظریاتی رسک رہ جاتا ے، تا ہم اس رسک کوبھی کھمل طور برختم کرنے کا کوئی راستہبیں ہے، وہ ایک فخص جو نفع کم ناجا ہتا ہو ا ہے اس کم ہے تم ریک کوضر در قبول کر لین جا ہے ، چونکہ پینصور عموماً مشترک سر ہاہیے کی کمپنیوں میں یہیے سے موجود ہے، لہذا اس میں بھی کوئی ہے اعتر اض نہیں کرتا کہ شرکاء کے سر مایہ کو نقصان ہو گیا ، ہے مشکل ای نظام میں پیدا ہوتی ہے جب بینکاری اور تنمویل کو عام تنجارتی سرگرمیوں ہے الگ قر ارویا جاتا ہے،اور جب بہلیقین کیا جاتا ہے کہ بینک اور تمو عی ادار ہےصرف زَ راور کانٹر کی حد تک معاملات کرتے ہیں، اور شج رت اور صنعت کے حقیق متائج سے انہیں کوئی سرو کارنہیں ہوتا۔ یمی وہ بنیا دی اُصول ہے کہ جس کی بنیاد ہر ہے دلیل دی جاتی ہے کہ وہ ہر جانت میں ایک متعین نفع کے حقد ار ہوتے میں۔ تمویلی شعبے کی تجارت وصنعت ک شعبے ہے ، زمی میریدگی معیشت پر بحیثیت مجموع عظیم نتصان کا سبب بن ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم'' اسلامی ہینکاری'' کا اغظ ہولتے میں تو اس کا مطلب پینیں ہے کہ و واس روایتی نظام کے ہر پہبویش ، برطرح ہے اس کا اتباع کرے گا ، اسلام کے اپنے اُصول واقد ار ہیں ،جن کا تمویل ( ف کنانسنگ ) اورصنعت وتبجارت میں افتر ات وعیبحد گی پر ایمان نہیں ہے ، ایک مرجبہ : ب بیاسد می نظام مجھ میں جائے تو لوگ نقصان کے نظریاتی امکان کے باوجود نفع آ ورمشترک سرماہیا ک کمپنیوں میں سر مار کاری ہے ڈا کداس میدان میں سر مار کاری کریں گے۔

### ۲: ځپانت(Dishonesty)

۲۱۳ مشارکہ فی تو نسنگ کے خل ف ایک ڈوسرا خدشہ یہ کیا جاتا ہے کہ فی تُن لوگ تمویل کنندگان (Financeirs) کوعقد مشارکہ میں نفع ادا نہ کر کے استخصال (Exploit) کریں گے، وہ بمیشہ یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ تجارت نے کوئی نفع نہ کہ یا، بلکہ دو یہ دعوی کر سکتے ہیں کہ انہیں نقصان ہو گیا که جس میں بعض اوقات نه صرف نفع بلکه اصل سرمایہ بھی دُوب گیا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایک جائز اور سیح خدشہ ہے، خصوصاً ایسے معاشروں میں جہاں پر خیانت روزمرہ کامعمول ہے، تاہم اس مسلے کاحل اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ عموماً سمجھا یہ بیان کیا جاتا ہے۔

۲۱۲ اگر مل کے تمام بینک مرکزی بینک اور حکومت کی محقط بیشت بنا بی کے ساتھ ف لص اسلامی طریقے سے چلائے جائیں تو پھر خیانت کے سئلے ہر قابو یانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔سب ے ملے تو کریڈٹ ریٹنگ کے نظام کو بھر پور طریقے سے نافذ اعمل کرنا ہوگا، ہر ممینی اور شراکتی ادارے کو قانون کی طرف ہے آزاد کریڈٹ ریٹنگ پر مجبور کیا جاتا ہے ، یہاں تک کرالی بڑی بڑی فریس جومتعینه مقدار ہے زائد تمویل جاہ رہی ہوں ان کو بھی ای قانون کا تابعدار بنانا ہوگا ، دُوسرے میہ كة زيننگ كالك بهترين منظم نظام بھى نافذ العمل كيا جائے گا، جہاں برتمام صارفين كاكاؤنٹس امچھی طرح مرتب اور کنٹرول کیے جائیں۔بعض علماء کی رائے کے مطابق نفع کو خام (Gross) نفع کی بنی دیر بھی شار (Calculate) کیا جاسکتا ہے، تاہم اگر بھی کسی صارف ہے کوئی بددیا تی ، خلاف درزی یا غفلت سرز د موجائے تو اے تعزیری اقدامات کامستوجب قرار دیا جائے اور اے آئندہ کم از کم ایک مخصوص مدت کے لئے کسی بھی بینک سے اس متم کی سہولت ( Facility ) سے محروم کر دیا جائے۔ ٣١٧. اس تتم ك الدامات حقيق منافع كو چھيانے يا كوئى دُوسرامل خيانت سرانجام دينے کے لئے ایک مضبوط مانع (Deterrent) ثابت ہوں سے ،اس کے عل و وکسی بھی بینک کے صارفین مستقل مصنوعی نقصہ نات طاہر کرنے کے متحمل نہیں ہوں ھے، کیونکہ بیائی لحاظ ہے ان کے مفاد کے ضاف ہوگا۔ یہ بات سی ہے کے تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود بعض اوقات کوئی خائن صارف اینے ندموم منعوب میں کامیاب ہوسکتا ہے، کین تعزیری اقد امات اور تجارت کی عام فضا تدریجا اس قتم کے واقعات کو کم کر دے گی (یہاں تک کہ ایک سود بر بنی معیشت میں بھی ناد ہندگان ہمیشہ برے قرضوں (Bad Debts) ك مسائل پيدا كرتے رہتے ہيں)،ليكن اے يورے مشاركہ كے نظام كومسر و كرنے كاعذريا علىية قرار نبيس ديا جاسكا۔

### عقدمرابحه

۲۱۸: مزید بران اسلامی بینک نفع نقصان میں شرکت تک محدود نبیں ہیں، اگر چہ مشارکہ ایک سب سے پہندیدہ طریقۂ تمویل ہے، جو کہ نہ صرف اسلامی فقہ کے اُصولوں کے عین مطابق ہے بلکداسلامی معیشت کے بنیا دی فسفے کے بھی مطابق ہے، اس کے باوجود چندا سے متنوع تم کے طریقہ بائے تمویل مشاہ مرابحہ، اجارہ ، سلم، استصن ع وغیر ہ بھی موجود ہیں ، کہ جن کو بینکول کے اٹا توں ک جگہ اور انہیں استعمل کیا جا سکتا ہے، ان طریقوں ہیں سے چندا کی کم خطرے والے ہیں اور انہیں ان مواقع پر اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں مٹ رکہ غیر معمولی رسک رکھتا ہو یا کسی مخصوص معاطے میں استعمل نہیں کیا جا سکتا ہو۔ بعض اپیل کنندگان نے یہ شکایت بھی ک کہ وف تی شرعی عدالت نے میں استعمل نہیں کیا جا سکتا ہے ، جس کا این زیر نظر فیصلے میں یہ امال ن کی ہے کہ ورک کے وربی اسلامی مینکوں میں استعمل نہیں کیا جا سکتا۔

۳۱۹ یہ شکایت بھی نامو مفروضہ ہے، ونی تی شرعی عدالت نے اُصولی طور پرعقد مرابحہ کو ناج بُز قر ارنہیں دیا ہے، جلداس کے برمکس اس نے اپنے فیصے بیں برآ مدات کی تمویل کے شمن بیل بیرا گراف نمبر ۱۳۹ میں مرابحہ کا طریقہ تجویز بھی کیا ہے، تا استدالت 'مروّجہ ارک اپ' کے نقامہ کو اسلامی اُصوادوں سے متصاوم قر اردیتی ہے، اور اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ بیاطریقہ بھی نامؤ کر دیا ہے۔ استعمال کیا جائے گا ، اور اس کو بڑے بیائے پر اس کی ضروری شراک کی تحمیل کے بغیر نافذ کر دیا جائے گا ، تو یہ وجود و نظام میں کوئی تبدیل بیائیں ، ہے گا۔

ہم پہلے ہی اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ پاکتان میں موجود مارک پاکا فلام کسی بھی معنی میں مرابح نہیں ہے، یہ قور ف نام کی تبدیلی ہے، نام نہو تجارت اشیاء تقیقت میں کبھی انہی منہیں پاتی ، اگر مرابحہ اپنی تمام خروری شرا کلا کے ساتھ نافذ کیا جائے قویہ شریعت میں ناجا کرنہیں ہے، اور نہ خود و ف تی شرقی عدالت نے اے ناجائر قرار دیا ہے۔ ہم پہلے ہی حرمت رہا کے بارے میں مشرین کا سے اگر اف نمبر ۵۰ اور کے اس اعتراض کہ تجارت بھی رہا کی مانند ہے کے ہیں منظم میں (اس فیصلے کا بیر اگر اف نمبر ۵۰ اور اف) یہ بیان کر چھے ہیں کہ وہ اللہ بی مانند ہے کے ہیں منظم میں (اس فیصلے کا بیر اگر اف نمبر ۵۰ اور افتی سے بیان کر اور جھے ہیں کہ وہ جب تیمت کی تجارت کے ابتدائی مر بطے پر بردھاتے ہیں تو اے حرام قرار نہیں امتر ض بہی تھ کہ وہ جب تیمت کی تجارت کے ابتدائی مر بطے پر بردھاتے ہیں تو اے حرام قرار نہیں دیا جا تا کہ کہ کہ اس اعتراض کا یہ کہدکر دیا جا تا ہے تھی اور وہ کوئی اضافی رقم اضافی مدت کے موض ادا کر سے قوات رہا وہ روام قرارہ کو جرام قرارہ قرارہ قرام قرارہ کی ہے۔ اس اعتراض کا یہ کہدکر جواب ویا کہ اندائی فی نے تا کہ اور کہ تھی کہدکر کے بیات کی کہدکر دیا جواب ویا کہ اندائی کی نے اس اعتراض کا یہ کہدکر خواب ویا کہ اندائی فی نے تا کہ اندائی کی نے اس اعتراض کا یہ کہدکر ہوا ہو اس کی کہدکر اس کی کہدکر کے اس کی کہدکر کے بیات کی کہدکر کے بیات کی کہدکر کے اس کو کہدکر کے بیات کی کہدکر کے بیات کی کہدکر کے اس کا کہدکر کے دیا کہ کہدکر کے بیات کر کے بیات کی کہدکر کرنے کے اس کو کہدکر کیا کہ کہدکر کے بیات کی کہدکر کے کہدکر کی کہدکر کے کہدکر کے بیات کی کہدکر کے کہدکر کی کہدکر کے کہدکر کے دور کہدیں کر کر کے دیں کہدکر کی کہدکر کے کہدکر کے کہدکر کے کہدکر کی کے کہدکر کی کہدکر کے کہدکر کے کہدکر کے کہدکر کر کے کہدکر کے کہدکر کے کہدکر کے کہدکر کے کہدکر کر کے کہدکر کو کہدکر کو کہدکر کے کہدکر کے کہدکر کی کے کہدکر کہدکر کے ک

جیبا کہ س بق میں (اس نصبے کے پیر گر ف نمبر ۱۹۰ میں) ہیں کیا گیا ہے، مرابحہ درحقیقت ایک تجارت ہے، و واپنی اصل کے لحاظ سے طرایق یتمویل نہیں ہے، ہذااس میں تجارت کے تمام بنیادی اُصولوں کو پورا کرنا ہوگا، اسے صرف اس صورت میں استنعال کیا جائے گا جہاں پر صارف کو کوئی چیز خرید ٹی ہو، بینک کواسے اصل فروخت کنندہ (Supplier) سے خریدنا ہوگا، اور پھر اس کی ملکیت اور قبضہ (حقیقی یا تھکمی) لینے کے بعد اسے صارف کوفروخت کرنا ہوگا، یہ تمام اجزاء ایک جائز مرابحہ میں اپنے تمام قانونی اور منطقی اثر ات کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہیں، بالخصوص بینک کواشنے عرصے تک اس چیز کا رسک برواشت کرنا ضروری ہے جینے عرصے وہ چیز اس کی ملکیت اور قبضے میں رہتی ہے، یہی وہ بنیادی اوصاف ہیں جوعقد مرابحہ کوسود پر بنی تمویل سے متاز کرتے ہیں ،لیکن اگر ایک مرتبہ بھی انہیں نظرانداز کردیا گیا، خواہ آسانی کی خاطر، تو پھریہ پوراعتد سود پر بنی تمویل کے میدان ہیں واضل ہوجائے گا۔

۲۲۰ عقد مرابحہ پرایک مداعتراض کیا جاتا ہے کہ جب اس کوطریقہ تمویل کے طوریر استعال کیاجاتا ہے تو اُدھار کی صورت میں ایک اضافی یاز ائد قیمت عائد کی جاتی ہے ،اس کا مطلب میہ ے كەعقىدمرا بحدكى صورت ميں كى چيزى قيمت نفتر بازارى قيمت سے زائد ہوتى ہے، چونكه قيمت اس وتت کے عوض زیادہ کی گئی ہے جو وفت خرید ارکو دیا گیا ہے، ہذا ہیںو دیر بنی عقد قرض کے مشاہر ہو گیا۔ ا٢٢: ہم اس فیصلے کے بیرا گراف فمبر ١٣١١ تا ١٣٠٥ من بات بیچے ذکر کر بچے بیں کہ اسلام نے زَراور شے کے ساتھ مختیف انداز میں برتا وُ اور معاملہ کیا ہے، دونوں کے مختیف اوصاف ہونے کی وجہ ہے دونوں مختیف اُصول وقو اعد کے مختاج ہیں ، چونکہ ذَر کی اپنی کوئی ذاتی قند رنہیں ہوتی ، بلکہ بیصر ف ایک ایسا آ رکتادلہ ہے جس کے کوئی مختلف اوصاف نہیں ہوتے ، ژرکی ایک اکائی کواگر اس مالیت زرکی دُوسري ايك اكاني سے تبادل كي جائے تو و وصرف قيت اسميد (Par Value) ير جي موسكت ب اگر ا یک ہزار پا ستانی رویے کا ایک کرسی ٹوٹ ڈوسرے پا ستانی ٹوٹ ہے مبادلہ کمیا جائے تو پھر اے بھی ضرور ایک بزار روپ کی الیت کا بی ہونا جا ہے انوٹ کی قیمت حتی کے نفتہ فروختگی میں بھی ایک بزار ے ندتو بر صلتی ہے اور ند بی کم ہوسکتی ہے ، کیونکہ کرنسی نوٹ کی کوئی ذاتی منفعت یاس میں کوئی مختلف اوصاف ( قانو فا معتبر ) نبیس ہوتے ، یمی وجہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے کسی ایک جانب میں کوئی اضافہ شرماً جا برنبیں ہے، جب یہ بات نقد معالمے میں سیج ہے تو پھر یہ بات ادھار معالمے میں بھی سیج ہونی ی ہے جہاں پر دونو سطرف زر ہوتا ہے، کیونکدا گراُدھار کے معالمے میں ایس کوئی اضا فدھلب کیا گیا ( جہال پرصر ف ڈر کا ڈریسے تا دلہ ہور ہاہو ) تو پھر بیاضا فہ دفت کے سوائسی چیز کا ہدلہ ہیں ہوگا۔ ۲۲۴ عام اشیاء کا معاملہ مختلف ہے، چونکہ وہ اپنی زاتی منفعت اور مختلف اوصاف رکھتی ہیں ، تو ان کا ، یک انہیں طلب ورسد کے قوانین کے تحت جس قیمت برفر وخت کر ، یہ ہے ، فروخت کر سکتا ہے، اگر کوئی فروخت کنندہ کسی فریب یا خلط بیانی ہے کام نہ کے تو وہ اپنی چیز ہازاری تیمت ہے

زائد تیمت پر فروخت کرسکتا ہے، بشرطیکہ خریدار اس پر راضی ہو۔ اگر خریدار اسے اس اضافی قیمت پر خرید نے بر راضی ہوتو وہ اضافی رقم فروخت کنندہ کے لئے اس سے دصول کرنا بالکل جائز ہے، جب کوئی فروخت کنندہ کوئی فروخت کنندہ کوئی فروخت کرسکتا ہے تو پھر اضافی وقت کے ساتھ اُدھار پر بھی فروخت کرسکتا ہے تو پھر اضافی وقت کے ساتھ اُدھار پر بھی فروخت کرسکتا ہے تر بیر طیکہ وہ نعط بیانی سے کام نہ لے اور نہ بی اے خرید نے پر مجبور کرے اور خرید نے برانی آزادی کے سرتھ راضی ہو۔

ادائیگی پرجی نہیں ہے، بہذا ہے جو تزہ ، البتہ اُدھار ادائیگی پرجی خرید وفروخت میں قیمتوں میں اضافہ اُدھار ادائیگی پرجی نہیں ہے، بہذا ہے جو تزہ ، البتہ اُدھار ادائیگی پرجی خرید وفروخت میں قیمتوں میں اضافہ ضافی وقت کی وجہ ہے، چن نچہ بیسود کے بالکل مشاہہ ہے۔ بیدلیل بھی اس غلط تصور پرجی ہے کہ جب بھی قیمت میں وقت ادائیگی کے بیش نظر اضافہ کی جاتا ہے تو بیسود کی تعریف میں داخل ہو جاتا ہے، یہ تصور بالکل غلظ ہے، کوئی بھی اض فی رقم جو تا خیر سے ادائیگی کی صورت میں عائد ک جائے وہ صرف اس وقت یو بالکل غلظ ہے، کوئی بھی اض فی رقم جو تا خیر سے ادائیگی کی صورت میں عائد ک جائے وہ مرف اس وقت یو باخی ہوتو ہوت تو تیسی چانب تبادلہ نقدی یا ذرکا ہو، لیکن اگر کوئی چیز سی ڈر کے عرف اس وقت یو بازی ہوتو ہوت تو تو ہوت تو تیسی بیس سے جوالی اپنے عرفظ رفت کی جونے کی حیثیت سے جوالی ذاتی منفحت واف دیت رکھتی ہو، ایک می دوخت کندہ کسی دیگر کا م مک جونے کی حیثیت سے جوالی دیت رکھتی ہو، ایک سے زیادہ قیمت عائد کر سکت ہو، اور خریدار بھی اسے اداکر نے پر مختف منفحت واف دیت رکھتی ہو، ایک سے زیادہ قیمت عائد کر سکت ہو، اور خریدار بھی اسے اداکر نے پر مختف وجوں سے دافتی ہوسکتا ہے ، مثلاً:

(۱) اس کی دُکان خریدار سے کافی قریب ہو کہ دواس مارکیٹ میں جانا نہ جا ہتا ہو جواس سے اتی نزد یک نہو۔

(۲) بیفروخت کنندہ خریدار کے لئے دوسروں کے متابلے بین زیادہ قابلِ اعتاد و بھروسہ ہواور خریدار کواس پر اس بارے بیں بھی کھمل بھروسہ ہو کہ فروخت کنندہ اسے وہ چیز کسی بھی نقصان یا خرائی کے بغیر فروخت کرےگا۔

(۳) فروخت کنندہ اے ایک چیز کوجس کی طلب زیادہ ہوفر وخت کرتے ہوئے وُوسرے خریداروں کے مقابلے میں ترخی زیادہ دیتا ہو۔

(۳) اس فروخت کنندہ کی دُ کان کی فضاء دُ وسری دُ کانوں کے مقالبے میں زیادہ صاف ستھری اورخوش ٹما ہو۔

(۵) بیفروخت کننده دوسروں کے مقابلے میں زیاده بااخلاق ہو۔ ۲۲۲: بیاوراس طرح کے دُوسرے اسباب گا کہ سے اضافی رقم وصول کرنے کا سبب بن سے ہیں، اس طرح اگر فروخت کنندہ اس وجہ سے قیت بڑھائے کہ خریدار کے لئے اُدھار کی بھی ا جازت دے رہا ہے تو بیشر عانا جائز نہیں ہے، بشر طیکہ اس میں کوئی دھوکا، فریب ندہو، اور خریدارا سے کھلی آنکھوں قبول کرے، کیونکہ اس صورت میں خواہ قیت میں اضافے کا کوئی بھی سبب ہواس کے بود جود کھل قیمت کسی جنس ( Commodity ) کے بدلے ہے نہ کہ ذر اور نقذی کے بدلے ہوئے ہو جود کھل قیمت کی وخت کنندہ نے اپنے مینظر ادائی قیمت کا دفت بھی رکھ ہوگا، لیکن ایک مرتبہ جب قیمت متعین ہوگئ تو اب وہ اجناس یا اشیاء سے دابست ہوگئ ندکہ وفت سے، چننی اس وہ قیمت کی جو سے مواجئات یا اشیاء سے دابست ہوگئ ندکہ وفت سے، چننی اب وہ قیمت متعین ہو چک ہو اور وہ فروخت کنندہ کی طرف ہے بھی بڑھائی نہیں جا سکتی، اگر بیاض فی قیمت قیمت سے موثل ہوتی تو اس صورت میں جب فروخت کنندہ اے ادا نیکل کے لئے مزید وقت کی مہلت دیتا تو قیمت میں اضافہ کرناممکن ہوتا۔

المراق ا

۱۳۲۱ اس فرکورہ بالا بحث کا خل صدید ہوا کہ جب ذرکا ذرکے ذریعے تبادلہ کیا جے تو کوئی اضافی رقم ج بڑنہیں ہے، ندنقذ معالمے کی صورت میں اور نداُ دھار کی صورت میں الیک شے کسی ذرکے برلے فروخت کی جا رہی ہوتو فریقین کی طے کردہ قیمت بازار کی قیمت کے مقابلے میں نقد اوراُ دھار دونوں صورت میں زیادہ مقرر کی جا سکتی ہے، کی چیز کی قیمت متعین کرتے وقت ادائیگ کا وقت ایک کا حق اللہ بھی بن سکتا ہے، کی چیز کی قیمت متعین کرتے وقت ادائیگ کا مطالح من بنیاد یا کھل عوض نہیں بن سکتا ہے۔ کہ شرح سے تبد سے کی صورت میں اضافی رقم کے مطالح ہے کے لئے خصوصی بنیاد یا کھل عوض نہیں بن سکتا۔

۲۲۷ نہ کورہ بالاصورت حال ندا ہب اربعدادر جمہور نقباء نے تسلیم کی ہے، یہی شریعت میں مرابحہ کی سے میں شریعت میں مرابحہ کی تعلیم کی ہے، یہی شریعت میں مرابحہ کی تعلیم کا ہے، تاہم دونکات ہمیشہ یا در کھنے جا ہمیں (۱) مرابحہ کو جب ایک تجارتی تمویل کے طریقے کے طور پر استعمال کیا جائے تو بیالیں

سرحد پر واقع عقد ہے کہ جس کے اور سودی قرضے کے درمیان شناخت کے خطوط بہت ہاریک ہیں، شناخت کی سے ہاریک کیسریں صرف اس وفت نظر آسکتی ہیں جب ان تمام بنیا دی شرائ طوم ابحہ کومحوظ رکھ کرعقد کیا جائے جو پیچھے ذکر ک گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک سے غفلت ہر نئے کی صورت ہیں میہ عقد سودی تمویل میں بدل جائے گا، ہذا اس عقد کو ضروری احتیاط اور توجہ کے ساتھ سرانی مرد سے جانے کی ضرورت ہے۔

(۲) عقد مرابحہ کے جواز کے باوجود میہ غلط استعمال کا باعث بن سکتا ہے، اور اسلام کے تمویلی نظام کے فلسفے کو مدِنظر رکھتے ہوئے میہ ایک آئیڈیل طریقے تیمویل نہیں ہے، لہذا اے صرف انہی صورتوں میں اختیار کرنا جا ہے جہاں مشار کہ اور مضاربہ قابلِ استعمال نہ ہواں۔

۲۲۸ مٹ رکداور مف رہے عدوہ کھے وہ رسے طریقہ ہائے تمویل بھی محتف شم کی تمویل میں افتیار کے جاسکتے ہیں، مشؤ اجرہ Leasing اسم اور استصناع وغیرہ ہے ہمیں ان کی تفصیل ت میں افتیار کے جاسکتی ہے ہیں بوئد بیان محتف رپورٹوں میں تفصیل سے ذکر کے گئے ہیں جوسود کی ضرورت نہیں ہے کہ خین کو نوٹ کی ہیں ، اس سیسے میں سب سے تفصیل رپورٹ والم او میں اسلامی نظر یہ تی کوشن کو جیش کی تئی ، وسری رپورٹ شریعت ایکٹ کے مطابق بنائے گئے اسلامی نظر یہ تی کوشن آف اکا نومی نے جیش کی تھی ، کیسٹن بھی اپنی جامع رپورٹ میں واقع کی اسلام رپشن کمیشن کو دو ہرہ والبہ ظفر الحق کی سریرا ہی میں دو ہرہ بنایا گئی ، جس نے اپنی بیشن کر چکا ہے ، آخر میں ای کمیشن کو دو ہرہ والبہ ظفر الحق کی سریرا ہی میں دو ہرہ بنایا گئی ، جس نے اپنی تا خری رپورٹ میں واقعل کی۔

بهم ن تمام رپورنوں کا مطابعہ کر بھے ہیں، ہم ان رپورٹوں میں موجود ہر تنصیلی تجویز پر تبعرہ کے بیٹر ہم ان رپورٹوں میں موجودہ تنویلی تجویز پر تبعرہ کے بیٹیر س بات پر اظمینان کا ظہار کرتے ہیں کہ ان تمام رپورٹوں کوموجودہ تنویلی نظام تبدیل کرنے کا بنیادی زمنی کام قرار دینا جا ہے۔

۲۳۹ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کوموجود ہسودی نظام کواکیہ غیر محدود وقت

یہ بمیشہ کے لئے بچ نے کے واسطے ، گونیس کیا جاسکتا ، تا ہم بینظریۂ ضرورت صرف اس نظام کوسود سے
نیرسودی نظام میں تبدیل کرنے کے سے حکومت کو در کا را کیے من سب وقت کی اجازت دیے کے لئے
استعمال کیا جاسکتا ہے۔

## حکومت کے قرضے

۲۳۰ سود کے خاتمے کے سیسے میں ایک بڑی مشکل حکومتی قرضوں کوقر ار دیا جا رہا ہے،

موجود ہصورت حل ہے کہ کھومت پاکتان ملکی اور غیر کملی قرضوں میں جگڑی ہوئی ہے، جہاں تک ملکی قرضوں کا تعلق ہے، ان کو اسلامی طریقہ پائے تنویل میں تبدیل کرنے کے بارے میں خدکورہ بالا رپورٹوں میں تفصیلی طریقہ کار خدکور ہے۔ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب جو یہ کمی ہونے ورش اسلام آبو کے نائب معدر ہیں ، وہ اس مقدے میں عدالتی مثیر کی حیثہ ہوئے ، اور انہوں نے اس اہم مسئلے پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے اس شعبے (Sector) ہے مود کے خاتے کا رائح کمل پیش کیا، ان کے عدالت میں پیش کردہ بیان کے حیفے: ۲۹ تا ۲۹ میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، ان کی بحث کا خدالت میں پیش کردہ بیان کے حیفے: ۲۹ تا ۲۹ میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، ان کی بحث کا طریقہ شریعت کے مطابق ہونے کی وجہ سے قرضوں پر حاصل شدہ رتو م کی خرد کر د، خیا نت اور غلط طریقہ شریعت کے مطابق ہونے کی وجہ سے قرضوں پر حاصل شدہ رتو م کی خرد کر د، خیا نت اور غلط استعمال ہے رد کے جس عددگار ہوگا، اس مواد پر غور کرنے کے بعد ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اس شعب اس حجہ ہوں در شیخ کو اسلامی طریقے ہے بدلنے کے لئے جینکاری کے پر ایکویٹ معامل ہوگی ہونہ بیست زیادہ مہلت کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس وجہ سے اس ضرورت ہوسکتی ہے۔ بدلے کے لئے جینکاری کے پر ایکویٹ معامل ہو کی جنب تر نیادہ مہلت کی ضرورت ہوسکتی ہے۔

## غيرملكي قرضي

۱۳۳۱ اگر چرموجود و مقد ہے میں غیر ملکی قرضوں ہے متعلق قوانین بطور خاص زیر بحث نہیں ہیں ، لیکن ہے ہات ظاہر ہے کہ اگر ایک مرتبہ سود کو ناج ترزقر ار دے دیا گیا تو بیقوانین بھی کسی لحاظ ہے ممانعت کی زَد میں آئیں گے ، بیسب سے زیاد ہ مشکل علی قد معلوم ہوتا ہے جہاں پر سود کی نظام کی حرمت کو نافذ العمل کیا جائے۔ حکومتی غیر ملکی قرضے ارسام ۱۹۹۹ء کے اعداد دشار کے مطابق ۱۹۱۵ ہلین ڈالرزیا ۱۹۱۰ ہلین رو بے انظر بینک رہٹ کے مطابق ہیں ، بید لیاں ، کی جار بی ہے کہ اس قسم کے قرضوں کو غیر سود کی قرضوں میں بدان تقریباً ناممکن ہے۔

اس ہے جبال کہ ہم اس مسئے کے اس می طل پرغور کریں ،ہمیں اس بات کو مذاخر رکھنا ہوگا کہ غیر ملکی قرضوں کی مقدار میں جس تیز رفتاری ہے اضافہ ہور ہا ہے اس پرنہ بیت سنجیدگ سے غور کرنے کی ضرورت ہے ، ابتدا میں ہم نے بین القوامی ڈرائع سے ترقیقی منصوبوں کے لئے قرضے لیے ، بعد میں غیر ملکی قرضوں کا دائر ہ غیر ترقیقی اخراجات تک بڑھا دیا گیا ، اس کے بعد بہت بھاری مقدار میں قرضے چکانے (Debt Servicing) کے لئے لیے گئے ، اب بیرقرضے بین الاقوامی قرض خواہوں کو صودادا کرنے کے واسطے لیے جارہے ہیں۔

ہے۔ ایک ایس خطرہ کی تھنٹی ہے کہ ہماری تو م کو ہمارے کے لئے معاشیات کے کسی ہم کی ضرورت نہیں ہے کہ بیاری خطرہ کی تھنٹی ہے کہ ہماری تو م کو ہمارے قرض خواہوں کی غلامی کی طرف لے جارہی ہے، ہم ہرس ل بھاری قرضے لے کراپنی موجود ہاور آئندہ آنے والی نسلوں کو گردی (ربمن) رکھوارہے ہیں، بید خیال کہ غیر مکلی قرضے ترقی پذیر مما مک کے ترقی کے منصوبوں میں مددگار ہوتے اور خوشحال لانے کا سبب بنتے ہیں، تیسری ڈنیا کے بہت سادے مم مک کی حالت کو مدِنظر رکھتے ہموئے جھوٹا اور خلام معلوم بوتا ہے، اس خیال کا بڑھتا ہموااحساس آزاد معیشت دان کررہے ہیں۔

سوان جورج فرانس میں رہے والی ایک امریکی معیشت دان ہیں ، انہوں نے یا لمی مسائل اور تی پر کافی لکھ ہے ، و وا بسٹر ڈم کے ٹرانز بیٹنل انسٹی ٹیوٹ کی ایسوی ایٹ ڈائر بکٹر بھی ہیں ، اور ان کی تیسر کی ڈنیا کے قرضے کے موضوع پر کتابوں کی کافی ستائش بھی کی ٹی ہے ، ان میں ہے بعض نے عالمی تحف کے ان میں مصل کے ہیں ، انہوں نے تیسر کی ڈنیا کے قرضوں کے آئیسیں کھول دینے والے نتائج کا درج ذیل خلاصہ ٹکالا ہے:

According to the OECD, between 1982 and 1990, total resource flows to developing countries amounted to \$ 927 billion. This sum includes OECD categories of Official Development Finance, Export Credits and Private Flows, in other words, all official bilateral and multilateral aid, grants by private charities, trade credits plus direct private investment and bank loans. Much of this inflow was not in the form of grants but was rather new debt, on which dividends or interest will naturally come due in future.

During the same 1982 - 92 period, developing countries remitted in debt service alone 1342 billion (interest and principal) to the creditor countries. For a true picture of resource flows, one would have to add many other South - to - North out - flows, such as royalties, dividends, repatriated profits, underpaid raw materials and the like. The income - outflow difference

between \$ 1345 and \$ 927 billion is thus a much understated \$ 418 billion in the rich countries' favour. For purposes of comparison, the US Marshall Plan transferred \$ 14 billion in 1948 to war - ravaged Europe, about \$ 70 billion in 1991. Thus in the eight years from 1982 - 90, the poor have financed six Marshall Plans for the rich through debt service alone.

Have these extraordinary outflows at least served to reduce the absolute size of the debt burden? Unfortunately no. Inspite of total debt service, including amortization, of more than 1.3 trillion dollars from 1982 - 90, the debtor countries as a group began the 1990s fully 61 percent more in debt than they were in 1982. Sub-Saharan Africa's debt increased by 113 percent during this period; the debt burden of the very purest - the so-called 'LLDCs' or 'least developed' countries - was up by 110 percent. (1)

ترجمہ OECD کے مطابق ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۰ء تک تمام ترتی پذیر می لک میں تمام ذرائع کا بہاؤ (Flow) ۱۹۲۷ بلین ڈالرز کی ایت تھ، یہ رقم کس تمام ذرائع کا بہاؤ (Flow) ۱۹۳۷ و OECD کی سرکاری ترقیق شویل Finance) پر مشتل تھا، با خاظ (Flows) پر مشتل تھا، با خاظ دیگر تمام عطیات ذاتی عطیات ، شجارتی قرضی بمعہ ذاتی بلاداسط سر ایر کاری اور بینکاری قرضوں کے ذریعے دو طرفہ یا کشر الاطراف سرکاری امدادی اس میں شامل تھیں، ان میں سے اکثر امدادی عطیات کی شکل کے بجائے نئے قرضوں کی شکل میں تھیں، جن پر مستقبل میں نفع یا سود عادة واجب الداد ہونا قرضوں کی شکل میں تھیں، جن پر مستقبل میں نفع یا سود عادة واجب الداد ہونا تھا۔

الماء سے دوواء کے زمانے کے دوران ترقی پذیر مما مک نے صرف

Susan George: The Debt Boomerang How the Third World Debt Harms us all, Pluto Press, London 1992.

قرضوں کی ادائیگی میں قرض دینے والے مما لک کو (سود بمعداصل سر ماہیہ کے ) ٣٣٢ بلين ادا كے، آيد ذرائع كى صحيح تصويريشى كے لئے پچھے دُوسرے جنوب ے شال تک کے اخراجات بھی شامل کرنے ہوں گے ، مثلاً رائیلٹی ، نفع ، اپنے وطن میں نفع کی منتقلی اور خ م مال کے رواں اخراجات وغیرہ۔ ۹۳۷ بلمین آید نی کے مقابل میں ۱۳۲۵ بلین ڈ الرز کی جوادا ٹینگی مقروض ملکوں کوکر نی پڑی اس کا مطلب ہے ہے کہ کے اس بلین ڈالر کا باہمی فرق سراسر مالدارمما یک کے حق میں رہا۔ موازئے کے مقصد سے بیدذ بن میں رکھنے کدامریکی مارشل ماان نے صرف ١٣ بلين ۋالرز ١٩٣٨ء ميں اور + يملين ۋالرز ١٩٩١ء ميں يوروپين جنگ ز دہ اقوام کو نتقل کیے تھے، قرضوں اور ادا لیکی کے مذکورہ بال فرق کا موازنہ مارشل بدان ہے کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ۱۹۸۶ء سے 199ء تک غریب مما نک نے مال داروں کو جھے مارشل یا ان صرف اینے قرضوں کے سود کی ادا لیگی کے طور پر ادا کیے۔ کی ان غیر معمولی اخراجات نے کم از کم قرضوں کے بقینی ہو جھ کو کم کرنے کی خدمت انجام دی ہے؟ مصمتی ہے یہ بات نہیں ہے، ۳ وا ٹریلین ڈالرز سے زائد کی اصل قرضوں سمیت سو · کی ادا لیکی کے باوجود مقروض مما بك نے وووا عن ۱۹۸۳ء كرضوں كے مقالے ميں ١١ فیصد زائد قرضے حاصل کیے، افریقا کے چھوٹے میحرائی عد قول میں قرضے اس دوران ۱۱۳ فیصد تک بڑھے ،قرضوں کا بوجھ سپ ہے کم ترقی یا فتہ مما یک میں سیح ترین اعداد وشار کے مطابق ۱۱۰ نیصد تک ممیا۔

بہت ہے معتدل مصنفین کا خیال ہے کہ تیسری وُنیا کا قرضصرف تمویلی معامد نہیں ہے،

بدریا کی سیاس معامد بھی ہے، عوم اور للہ بینک اور سگی ایم ایف کے قرضوں کے ساتھ بردی سخت شرا کلا بھی منسکت ہوتی ہیں، اگر چہ معاشی و ساجی افراجات کے مقصد کے لئے امدادی پروگرام اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ بید فنڈ ترقیاتی اُمور میں استعال ہوگا، تا ہم جب وہ منصوب نہ کام ہوج تے ہیں اور قرضے بردھ جاتے ہیں، تو وہ امدادی پرگرام اسر کچل ایم جشہنٹ کے تابع بن جاتے ہیں، تو وہ امدادی پرگرام اسر کچل ایم جشہنٹ کے تابع بن جاتے ہیں جس کا کام مقروض میں مک کی پوری معیشت کی ترقی کی گرانی کرنا ہوتا ہے، گویا کہ قرض دینے والے مما لک اس طرح تیسری وُنیا کے مما کہ کے اندرونی معاملات اور پالیسیوں میں دخل اندازی کا جواز بیدا کر لینے ہیں، اور پھر جب (ان کی زیر محمرانی) معاشی پالیس بھی تاکام ہوج تی ہیں تو بھر وہ 'سردگی پروگرام''

Austerity Programs) متعارف کراتے ہیں،جس ہیں سابی، بہبودی اور تعلیمی اخراجات کو کافی صد تک ختم کر دیا جاتا ہے،سوئ جورج اور فیچریز یوسیسی نے ان پالیسیوں کے نتائج پر درج ذیل تنجر وکیا ہے:

Between 1980 and 1989 some thirty-three African countries received 241 structural adjustment loans. During that same period, average GDP per capita in those countries fell 1.1% per year, while per capita food production also experienced steady decline. The real value of the minimum wage dropped by over 25%, government expenditure on education fell from \$ 11 billion to \$ 7 billion and primary school enrolments dropped from 80% in 1980 to 69% in 1990. The number of poor people in these countries rose from 184 million in 1985 to 216 million in 1990, an increase of seventeen percent. (1)

رجمہ ۱۹۸۰ء اور ۱۹۸۹ء کے درمیان بعض ۱۳۳ افریق می مک نے ۱۳۳ (Per Capital اسر کیل ایڈ جسٹنٹ قرضے لیے، اسی زمانے میں فی شخص المورک ، جبکہ فی شخص متوسط کام مجموع ہیداوار (GDP) گر کراء افیصد سالانہ ہوگئی، جبکہ فی شخص منزائی ہیداوار بھی مسلسل کم ہوتی رہی۔ کم از کم اُجرتوں کی مقدار ۲۵ فیصد سے بھی زیادہ گر گئی تغلیم پر حکومتی اخراجات کم ہوکر اا بلین ڈالرز سے کم ہوکر کا بلین ڈالرز رہ گئے، اور پر ائمری اسکول کے دافے ۱۹۸۰ء میں ۱۸ فیصد سے گر بلین ڈالرز رہ گئے، اور پر ائمری اسکول کے دافے ۱۹۸۰ء میں ۱۹۸۰ء میں ۱۹۹۰ء میں ۱۹ فیصد تک ہو گئے، غریب عوام کی تعداد ان مما مک میں کر ۱۹۹۰ء میں ۱۹۸۰ء میں جو ۱۹۹۰ء میں ۱۳۲ ملین ہوئر کا فیصد بڑھ تی ۔

۲۳۳ عالمی بینک کے خود اعداد و شار کے مطابق جن کے بارے میں بعض سجید امعیشت دان شبہ میں ہیں ، عالمی بینک کی تمویل کردہ منصوبوں میں کامیابی کی شرح ۵۰ فیصد سے بھی کم ہے،

<sup>(1)</sup> Susan George, Fabrizio Sablic Faith And Credit, The World Bank's Secular Empire, Pengum 1998, P 141.

مزید براں ۱۹۸۹ء کے جائزے کے بعد عالمی بینک کا اسٹاف کسی ایک ایے منصوبے کی بھی نشاند ہی نہ کرسکا جس میں برطرف کیے ہوئے لوگوں کو کسی اور جگہ بحال کر دیا گیا ہو، اور وہ ایسے معیار زندگی پر واپس آگئے ہوں جوانہیں پہلے حاصل تھا۔(1)

۳۳۵ یہاں تک کہ کامیاب منصوبے بھی بہت کم ہی ان مقروض مما لک بیں مجموعی معاثی خوشحالی کا سبب ہے ہیں ، مائیکل روبونقم کہتے ہیں :

> There has been a massive outpouring of literature on the subject of Third World debt. The books are characterized by one feature. Whereas the arguments and policies of the IMF and World Bank have been based upon an apparently reasonable theory, the studies give case after case and country after country, in which the theory has not worked in practice Either loans have led to development, but repayment has proved impossible; or the projects funded have failed completely leaving the country with a massive debt and no hope of repayment, or repeated additional loans have become necessary simply to provide funds for the repayment of past loans. The debtor countries, as a group, began the 1990s fully 61% deeper in debt than they were in 1980. 2

ر جمہ تیسری دُنیا کے قرضوں کے موضوع پر بہت بری مقدار میں ننز پچرش کع کیا جارہا ہے، کی بین اسی موضوع کوزیر بحث لائے ہوئے ہیں، جبکہ گی ایم الف اور عالی بینک کی طرف سے دلائل اور پالیسیوں بین یہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ یہ دونوں معقول نظر بات برعمل بیرا ہیں ، اس کے برخلاف مسلسل داقعات اور عمی کے حالات برخفیق کرنے سے بیا جربوتا ہے کہ معقول نظر بات پر عمل بیرا ہیں کا جربوتا ہے کہ معقول نظر بات پر عمل بیرا ہیں کیا جارہا، یا قو قرضے ترقی کا سبب تو سے نیکن ادائیگی قرض ناممکن ہو

<sup>(</sup>b) David Korten: When Corporations Role the Farth, Farthscan 1993 as quoted by Michael Robwtham "The Grip of Death", P 135.

<sup>(2)</sup> Michael Rowbotham: "The Grip of Death", P. 137.

تیسری وُنیا کے قرض کے مقابلے بے زمین غلاموں اور بے گار مزدوروں سے کر کے بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے ، چیئز ل پیٹراس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ:

> The system can be compared point by point with peonage on an-individual scale. In the peonage, or debt slavery system the aim of the employer/ creditor/ merchant is neither to collect the debt once and for all, nor to starve the employee to death, but rather to keep the laborer permanently indentured through is debt to the employer - Precisely the same system operates on the international level debt slavery on an international scale, if they remain within the system, the debtor countries are doomed to perpetual underdevelopment or rather, to development of their exports at the service of multinational enterprises, at the expense of development for the needs of their own citizens. (1)

> ترجمہ: اس نظام کوانفرادی سطح پر ہے گار مزدوری کے ساتھ نکتہ وار موازنہ کیا جا سکتا ہے، ہے گاریا قرض کی غلامی کے نظام میں قرض خواہ مالک کا مقصد ایک مرتبہ پورا قرضہ وصول کرنانہیں ہوتا ، نہ ہی ملازم یا غلام کومرنے پر مجبور کرتے ہیں ، بلکہ اس کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لئے بے گار مزدور بنا دیتے ہیں

<sup>(</sup>I) Cheryl Payer: The Debt Trap: Monthly Review Press 1974 as quoted by Rowbotham, op cit. P. 137.

خلاصہ یہ کہ بھی نظام بین الاقوامی سطح پر بھی چل رہا ہے ۔ یہ بین الاقوامی سطح پر قرض کی غلامی ہے، اگر یہ نظام کے اندر بیں تو مقروض مما لک بمیشہ پس ماندہ
یا چھر وہ اپنے شہر یول کی ضروریات کی قیمت پر بین الاقوامی تجارتوں کے
ذریعے اپنے برآمد کنندگان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔
ذریعے اپنے برآمد کنندگان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔
۲۳۲۱۔ عراق ایش ٹیوٹ فورافریقن آلٹرنیو کی کانفرنس نے عالمی بینک اور آئی ایم
ایف کے خاتے اور بر بین ووڈس انٹریشنل مالیاتی نظام کے کھمل خاتے کا مطالبہ کی، کانفرنس نے یہ بھی
ملاحظہ کما کہ واقعاتی تج وں (Case Study) کے نتائی حسب ذیل ہے۔

In virtually ass cased, the impact of these (IMF and World Bank) projects has been basically negative. They have resulted in massive unemployment, falling real incomes, pernicious inflation, increased imports with persistent trade deficits, net outflow of capital, mounting external debts, denial of basic needs, severe hardship and deindustrialization. Even the so-called success stories in Ghana and the Ivory Coast have turned out to offer no more than temporary relief which had collapsed by the mid 1980s. The sectors that have the social services, while agriculture, manufacturing and the social services, while the burden of adjustment has fallen regressively on the poor and weak social groups.(1)

ترجمہ: تقریباً تمام معاملات میں ان (آئی ایم الف اور عالمی بینک) کے منصوبوں کے اثرات بنیادی طور پرمنقی تھے، وہ بہت بڑے بیائے پر بے روزگاری، تقیق آمدنی کا زوال، نقصان دہ افراط زَر، مستقل تجارتی خسارے کے ساتھ درآ مرات میں اضافہ، سر مایہ کا اضافی خرج ، بیرونی قرضوں کا عروج ، بنیادی ضروریات کا انکار، بخت مشکلات اور غیر صنعت کاریوں پر منتج ہوتے بنیادی ضروریات کا انکار، بخت مشکلات اور غیر صنعت کاریوں پر منتج ہوتے

Bad Ommode: The IMF, The World Bank and African Debt. Zed Books, 1989, as quoted by Rowbotham, op. cit. P. 136.

تھے، یہاں کہ کھانا اور ابوری کوسٹ کی نام نہاد کامیا بیوں کی کہانیوں نے صرف عارضی طور پر اطمینان کا سمانس لیا، جس کے بعد ۱۹۸۰ء کے عشرے کے وسط میں زوال کا شکار ہو گئے، وہ سکٹر جو بہت کری طرح متاکثر ہوئے وہ زراعت، منعت اور ساتی خدمات ہیں، جبکہ تصفیے کا بوجھ بہت کری طرح غرباء اور کمزور ساتی گروہوں پر بڑا۔

۱۳۳۷: به حقائق اس بات کا احساس دلانے کے لئے کافی ہیں کہ بیمفروضہ کس قدر ناط ہے کہ تیسری وُنیا کے ممالک غیر ملکی قرضوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کس نے اس نظام سے هیئة فائدہ انتحایا؟ اس سوال کو حال ہی میں ایک کینیڈین اسکالر جیلناس نے اپنی کتاب Freedom From انتحایا؟ اس کا کرجیلناس نے اپنی کتاب Debt" کے بین:

The foreign-aid based development model has proved itself powerless to bring a single country out of economic and financial dependence, however, it has turned out to be a source of fabulous wealth for certain Third World elites, giving birth to a new form of power and a socio-political class that can rightly be called the aidocracy. (1)

ترجمہ: غیر کمکی قرضوں کے ذریعے ترقی کا نمونہ کسی ایک ملک کو بھی اقتصادی یا تمویلی انتصادی یا تمویلی انتصاد کے بال تمویلی انتصاد سے باہر نکالنے پر قادر ند ہو سکا، تا ہم یہ تیسری وُنیا کے بال داروں کے لئے عظیم دولت کے حصول کا سبب ضرور بنا ہے، جس کی وجہ سے ایک بی تیسم کی طاقت اور ساجی معاشی کلاس وجود شیں آئی ہے، جس کوایڈ وکریس کہنا جن بحانب ہوگا۔

پاکتان کا معاملہ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، ایک ایے دقت جب ہم اپی معیشت کوتر تی دینے ، اپنی عوام کی حالت سد حار نے ، غربت دُور کرنے ، تعلیم کی شرح بر حانے اور دیماتوں میں کم از کم بنیادی صحت فراہم کرنے کے شدید مختاج ہیں، اور جب ہمارے ملک میں ہزاروں مرد، عورتیں اور بحب ہمارے ملک میں ہزاروں مرد، عورتیں اور بحب اللہ ایک ایداد کے انتظار میں موت کے کنارے بہتج ہوئے ہیں، ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم اپنے ٹوٹل

Jaques B. Gelinas, Freedom from Debt, Zed Books, London and New York, 1998, P. 59.

جب کا ۲ م فیمدسودی قرضوں کی ادائیگی پرلگا دیں، اس کے باجودہم اور قرضے لے رہے ہیں تاکہ سابقہ قرضوں کو اداکر دیا جائے، جب ان نے قرضوں کی میعاد پوری ہوگی، تو ہم مزید قرضے بینے پر مجبور ہوں گے تاکہ موجودہ قرضوں کو اُتارا جا سکے، ہم کب تک اس مصیبت کے گرد چکر کا مختے رہیں گے؟ ہم قرض در قرض کے چکر میں کب تک گھو متے رہیں گے؟ ہمیں اس قرض پرجنی معیشت سے چھٹکا را حاصل کرنا ہوگا، جس نے ہم سے آزادی خصب کرلی ہے، اور ہماری اگلی نسلوں کو قرض خواہوں کے ہاتھوں میں گروی رکھوا دیا ہے، یہ ہماری قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اور ہمیں اے ہر قیمت ہر جس کے ہاتھوں میں گروی رکھوا دیا ہے، یہ ہماری قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اور ہمیں اے ہر قیمت پرجل کرنا ہوگا۔ \*\*

ہے۔ ہم اس حقیقت سے بے جرنبیں ہیں کرا کی مرجہ ہم جب موجودہ قرضوں کی تہہ میں کہ پہن گئے ہیں تو اس سے ایک بی رات ہیں ٹکانا ناممکن ہے، اسے نافذ کرنے کے لئے ایک بہترین سو ہے سمجھے پروگرام اور ایک مضبوط تو ت ارادی کی ضرورت ہوگی، درمیانی عرصے ہیں جس میں ایک ماہرانہ منصوبے سے قرضے لاز ما کم کرنے ہوں گے، ہم اس سابقہ قرضوں ہیں برقر ارر ہیں گے، لیکن ماہرانہ منصوبے سے قرضے لاز ما کم کرنے ہوں گے، ہم اس سابقہ قرضوں ہیں برقر ارر ہیں گے، لیکن اس عبوری دور ہیں ہم کوا ہے قرض خواہوں کے ساتھ از سر نوطر یقیہ تمویل پرغور کرنا ہوگا، تا کہ سودی قرضوں کواسلامی طریقہ تمویل ہی تبدیل کیا جا سکے۔

اسلای بینکوں کی پیدا کردہ فضا کے نتیج بیں ان اسلای طریقۂ تمویل سے مغرب اب نادانف نہیں رہا، یہاں تک کہ بن الاتوائی تمویلی ادار ہے بھی انہیں بیجنے کی کوشش کر پہلے ہیں۔ آئی ایف کی جو کہ عالی بینک کی ذاتی تمویلی شاخ ہے، اس نے پہلے ہی اسلای طریقہ ہائے تمویل استعال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اٹا ٹوں سے دابسة قرض آسانی کے ساتھ اجارہ کے طریقۂ تمویل بین تبدیل کے جا سے ہیں، پر دجیکٹ سے دابسة قرض آسانی سے استصناع کی بنیاد پر تبدیل کیے جا سے جین ، پر دجیکٹ سے دابسة قرض آسانی سے استصناع کی بنیاد پر تبدیل کیے جا سے جین ، قرضہ دینے والوں کی توجہ صرف اپنی تمویل کے اور بھی کے اور بھی کے طرف ہوتی ہے، وہ کی مخصوص طریقۂ تمویل پر اصرار نہیں کرتے ، اس لئے موجودہ قرضوں کو اسلامی خطوط پر نتقل کرنے میں کوئی مصروجود مشکل نہیں ہوئی چا ہے ، نئی تمویل سے اسلامی خطوط پر نتقل کرنے میں کوئی اسلامی خطوط پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، تا ہم بیائی وقت ممکن ہوسکتا ہے کہ جب حکومت خود ہیں ، جنہیں اسلامی خطوط پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، تا ہم بیائی وقت ممکن ہوسکتا ہے کہ جب حکومت خود میں ، جنہیں اسلامی خطوط پر تبدیل کی جا مرحتی ہو، معذرت خواہانہ انداز بھی بھی دوسروں کو استے پر ان تو سے سے ذیر استعال طریقوں کو تبدیل کرنے پر داختی نبیس کر سکتا ہی تھی الذی ہوروں واسلامی فردہ در یوں کو تبدیل کرنے پر داختی نبیس کر سکتا ہے تی ابن کا تبدیل کرنے پر داختی کی کوز ہر ماہیکاری پر بورڈ کر کیٹرز کو پیش کردہ در پورٹ یوری قوم کے لئے شرمندگی کا باعث ہے، ان کا تبعرہ درج ذیل ہے۔ آف ڈائر کیکٹرز کو پیش کردہ در پورٹ یوری قوم کے لئے شرمندگی کا باعث ہے، ان کا تبعرہ درج ذیل ہے۔

A change to Islamic modes of financing has been considered by IFC, but this would be contrary to the government (of Pakistan's) intention for foreign loans.

Adoption by a foreign lender of Islamic instruments could be construed as undermining Government's policy to exempt foreign lenders from this requirement. (1)

ترجمہ: آئی ایف ک اسلام طریقہ ہائے تہویل اختیار کرنے پرغور کر چک ہے،
لیکن میکومت پاکستان کے ارادے کے خالف نظر آتا ہے۔
کسی غیر مکلی قرض دہندہ کے اسلامی طریقہ اختیار کرنے کو بیسمجما جاسکتا ہے کہ
ووحکومت کی اس پالیسی کی در پردہ نخاصمت ہوگی کہ وہ غیر مکلی قرض دہندوں کو
اس سے مستقیا کرنا جاہتی ہے۔

۱۳۳۹: کارنومر و ۱۹۹ کو وزیراعظم پاکتان نے ایک کمیٹی تفکیل دی، جس کا مقعد ملک میں بیرونی انحصار کے اضافے کا جائزہ لیٹا اورخودانحصاری کور تی دینے کے منصوب کی تیاری تھا، وہ کمیٹی اس دفت کے بینیٹر پر وفیسر خورشیدا حمر صاحب کی سربراہی میں قائم کی گئی ،اورفائنائس ڈویژن کے سکر بیڑی اورا کنا مک ڈویژن کے چیف اکا نومسٹ اوربعض دُوسر نے باہر بین پرمشمل تھی ،اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ اپریل ۱۹۹۱ء میں حکومت کو چیش کی ، اس کمیٹی نے خوب غور و خوش کے بعد صرف انتصادی بنیاد پریہ نیتجدا فذکیا کہ خودانحصاری کا مقصد صرف سود کے خاتے میں ہی شخصر ہے،اس کمیٹی کی تنجاد پر فیر کئی قرضوں سے خشنے کے لئے بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

الان ای لئے مسلم مشکلات کوغیر ملکی ذمہ داریوں کوٹل کرنے کے سلسلے میں ممانعت رہا کے لئے ایک فیر معینہ مدت تک کے لئے عذر قر ارتبیں دیا جاسکتا ، تا ہم اس بات سے بالکل انکار تبیں کیا جاسکتا کہ ان کو ملکی قرضوں کے معالمے میں زیادہ مدت در کار ہوگی ، نظریۂ ضرورت کا بھی صرف اس مدتک اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(1)</sup> No IFC/P - 887, dated December 22, 1987, as quoted by the Report of Prime Minister's Committee on self reliance, headed by Prof. Khurshid Ahmad, Islamabad, 1991.

### تتيجه بحث

٢٢١: مذكور وبالا بحث كا خلاصه بيرب:

۱۳۲۲: قرآن پاک کی متعدد آیات کی روے کہ کی بھی قرض کے معاہدے میں اہمل سر مالیہ کے اُور کے معاہدے میں اہمل سر مالیہ کے اُور کی جانے والی رقم رہا جی داخل ہے، حضور طرفی نے درج ذیل صورتوں کو بھی رہا قرار دیا ہے:

(۱) ایک کرنسیاں برابر نہ ہوں، خواہ معاملہ نفذ ہو یا اُدھار۔

(۲) ایک ہی تشم کی کوئی بھی دزنی یا پیائش کے قابل اشیاء کا جادلہ جبکہ دونوں طرف کی مقدار برابر نہ ہو، یا ان میں ہے کسی ایک طرف کی ڈیلیور کی اُدھار ہو۔

(۳) دومختلف اکبنس وزنی یا پیائش کے قابل اشیاه کا بارٹر جبکہ ان میں ہے ایک طرف کی ڈیلیوری مؤجل (اُدھار) ہو۔

۱۳۳۳: اسلامی فقہ میں بیتمن صورتیں رباالنۃ کہلاتی ہیں، کیونکہان کی حرمت حضور طافیا م کی سنت سے ٹابت ہے، رباالقرآن کے بشمول عقد کی بیر جاروں اقسام قرآن وسنت کی بنیاد پر اسلامی فقہ میں ربا کہلاتی ہیں۔

ادر قرک تجارت ( نمبرایک میں بیان کردہ ) جری دولین نمبر اور ۳۳ موجودہ تجارت سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتیں ، کیونکہ بارٹر کی تجارت جدید تجارت میں بہت شاذ اور نادرالاستعال ہیں، تاہم رباالقرآن اور قرر کی تجارت ( نمبرا یک میں بیان کردہ ) جدید تجارت سے بہت زیادہ متعلق ہے۔

۱۳۵۵: جہاں تک رہا کی حرمت کا تعلق ہے، ندکورہ بالا بحث کی روشی جی قرض کی مختلف اقسام جی کوئی فرق نہیں ہے، اوراس ہے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرض کے معالمے جی اصل سرمایہ کے اوپر شروط اضافی رقم خواہ جھوٹی ہو یا بڑی، اس لئے بیقرار دیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ کی تمام مرقبہ صور تیس خواہ بینکاری نظام کی ہوں یا پرائیویٹ معاملات کی ، یقیقاً ''رہا'' کی تعریف جی داخل ہیں۔ اس طرح حکومتی قرضے خواہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ''ربا'' جی داخل ہیں، اور قرآن پاک کی رُوسے مراحة حرام ہیں۔

۱۳۳۲: انٹرسٹ پرجنی موجود ہتمو کی نظام ،قر آن دسنت کے بیان کر دہ اسلامی اُ حکامات کے خلاف ہے ،اوراس کوشر بیت کے مطابق بنانے کے لئے زبر دست تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ خلاف ہے ،اوراس کوشر بیت کے مطابق بنانے کے لئے زبر دست تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ ۱۳۳۷: مذہبی علماء ، اقتصادی ماہرین اور بدینکاروں نے مختلف تشم کے اسلامی طریقہ ہائے

تمویل مرتب کیے ہیں، جو کہ سود کے بہتر متبادل بن سکتے ہیں، بیطریقد ہائے تمویل وُنیا کے مختلف حصوں میں تقریباً دوسواسلامی تمویلی ادارے استعمال کررہے ہیں۔

۱۳۲۸: ان طریقہ ہائے تمویل کی موجودگی ہیں صود کے معالمات کونظر یہ ضرورت کی بنیاد پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہت سارے بینکرز بیرون عما لک سے بشمول ڈاکٹر احمد محمد علی (صدر اسلامی سرتین بینک، جدہ)، شخ عد تان البحر (چیف ایگر یکٹوا نفر بیشش انویسٹر، کویت) اقبال احمد خان (ہا گک کا تگ شنگھائی بینک کار پوریش کے اسلامی ادارے کے سربراہ)، جبحہ اندرون ملک سے عبد البجار خان سابق صدر نیشش بینک آپ پاکستان)، محترم شاہد حسن صدیتی اور محترم متبول احمد خان عدالت کی معاونت کے لئے تشریف لائے، بید معزمات ڈیا کے محتف حصوں میں بینکاری کا طویل تجربدر کھتے میں، اور ان کے عداوہ دُوسرے ماہری خطرات ڈیا کے محتف حصوں میں بینکاری کا طویل تجربدر کیے ہیں، اور ان کے عداوہ دُوسرے ماہری خطرات کی معاونت کے لئے عدالت میں تخریف لائے، میں محتفر ان بھی عدالت کی معاونت کے لئے عدالت میں تخریف بیں، بلکہ ایک معندل اور مضبوط معاشی نظام کے قیام کے سلط میں انتہائی مفید بھی ہیں۔ اس سلیط میں انہوں نے حقائق اور اعدادوشار کے ذریعے بہت سے دلائل اور شوت بھی مہیا ہے، بعض مشہور اقتصادی ماہرین مثلاً ڈاکٹر عرجها پرا (اقتصادی ماہرین مثلاً ڈاکٹر عرجها پرا (اقتصادی مشیر برائے سعودی مالیاتی ادارے)، ڈاکٹر ارشد زبان (سابق ماہرین مثلاً ڈاکٹر عرجها پرا (اقتصادی مشیر برائے سعودی مالیاتی ادارے)، ڈاکٹر ارشد زبان (سابق خیف اکانو مسٹ حکومت پاکستان)، پروفیسر خورشید احمد دوائی ادارے)، ڈاکٹر نواب حیدرنقو کی، ڈاکٹر وقار مسعود خان خیف نے نامی نواز تنامی کومیان کی ۔

۱۳۹۹: ہم نے اسلامی نظریاتی کوسل کی ۱۹۹۰ ہے کہ تعصیلی رپورٹ اور کمیش فور اسلامائزیش آف اکانومی کی 1971ء کی رپورٹ اور پھر اس کمیشن کے بوالیو میں دوبارہ تیام کی رپورٹ جواگست بواکست میں بیش کی گئی تھی کا مجرائی اور تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہم نے وزیراعظم کے قائم کردہ کمیشن برائے خودانحصاری کی رپورٹ جوابر بل 199ء میں داخل دفتر کی گئی تھی ، کا مطالعہ بھی کیا۔

• 170: البذااب بیاس بات کو نابت کرنے کے لئے ایک واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ موجود و عصری تمویلی نظام کو اسلامی نظام میں ڈھالنے کے سلسلے میں کافی ٹھوس کام کیا جا چکا ہے، لبذا موجود و سودی نظام کو نظریة ضرورت کی بنیاد پر ایک غیرمحدود مدت کے لئے مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا، تاہم اس نظام کی تبدیلی اور انتقال کے لئے اس نظریة ضرورت کی بنیاد پر پجھوونت دیا جا سکتا ہے۔

۱۵۱: مندرجه بالا وجو ہات کی بنیاد پریہاں پر کورٹ آرڈر میں موجود تفصیل کی بنیا د پرتمام اپلیس خارج کی جاتی ہیں۔

کورٹ آرڈر شریعہا پیل نمبر 1/92

### يشم الله الرُّحننِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمَدُ لِنْهِ رَبِّ الْعلَمِيْنَ، وَالصَّوةُ وَالسَّلَامُ عَنى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ آجُمْعِيْنَ.

ان تفصیلی وجوہات کی بنا پرجنہیں جسٹس خلیل الرحمٰن خان ،جسٹس و جیہ الدین احمد اور جسٹس محمد آفق عثمانی نے اپنے علیحد و علیحد و تین فیعلوں میں تحریر کیا ہے ، کوئی بھی رقم جو چھوٹی ہو یہ بڑی ، اگر قرضے کے معاہدے میں اصل رقم پر لی گئی ہے تو وہ رہا ہے ، جسے قر آن نے منع کیا ہے ، چاہے بہ قرضہ استعمال کرنے کے لئے کیا تھا ہو یا کسی بیداواری عمل کے لئے ہو، حضرت محمد مؤافیونا نے مندرجہ ذیل سودول کو بھی رہا کہا ہے :

(1) ایسا سودا جس میں رقم کے برلے رقم دی جاتی ہو، جواکٹ بی مالیت کی کرنسی ہو مگراس کی تحدادا کی جیسی شہو، جا ہے ہیسودا نقتہ ہویا اُدھار۔

(11) چیز کے بذکے چیز کا ایسا سودا جس میں وہ چیزیں تولئے یا ناپے کے لاکن تو ہوں مگر دوتوں طرف سے یہ چیز بعد میں دی جانی ہو۔ دوتوں طرف سے یہ چیز بعد میں دی جانی ہو۔ (111) تولئے یا ناپے کے لاکن دومختلف چیز دوں کے درمیان چیز کے بدلے چیز کا ایسا سودا جس میں ایک طرف سے چیز بعد میں دی جانی ہو۔

اسلامی نقد میں بیر تینوں تشمیس ریا السند کہلاتی ہیں، کیونکدان کی ممانعت رسول پاک نا این کم سنت سے ثابت ہے۔ ریا القرآن کے ساتھ ل کر چارتھم کے سود ہے قرآن اور سنت کی بنیا دیر قائم اسلامی نقد میں ریا کہلاتے ہیں، ان چارتھموں میں ہے دوشمیس (11) اور (111) جن کا اُو پر ذکر کیا گیا ہے، موجودہ تجارت کے زُمرے میں نہیں آتے ، کیونکہ آج کل اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت شاذ ونا در بی ہوتی ہے، البتہ ریا القرآن اور رقم کا سودا جس کا اُدپر (1) میں ذکر کیا گیا ہے، موجودہ تجارت سے زیادہ متعلق ہیں۔

متذکرہ بالاتفصیلی بحث کی روشی میں، جہاں تک ریا کی ممانعت کا سوال ہے، قرضے کی تصون میں کوئی فرق نہیں پڑتا کے قرضے کی اصل رقم کے اُورِ جواضا فی تصون میں کوئی فرق نہیں پڑتا کے قرضے کی اصل رقم کے اُورِ جواضا فی رقم ادا کرنی ہے وہ جھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سود کی موجودہ تما م شکلیس ج ہے

وہ بینک کے کاروبار میں ہوں یا نجی کاروبار میں، ربا کی تعریف میں آتی ہیں۔ای طرح حکومت کے تمام قرضے جاہے وہ ملک کے اندر سے حاصل کیے گئے ہوں یا ملک کے باہر سے، ربا ہیں، جس کی قرآن پاک نے واضح طور پرممانعت کی ہے۔

موجود و مالیاتی نظام جس کا انحمار سود پر ہے، قرآن اور سنت میں دیئے گئے اسلامی اُ حکام کے خلاف ہے اور اسے شریعت کے مطابق بنانے کے لئے اس میں انقلا بی تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔
مسلم علما و، ماہرین معاشیات اور بدیکاروں نے مالیات کے اسلامی طریقوں کوفروغ دیا ہے، جوسود سے بہتر متبادل طریقوں کا کام کر سکتے ہیں، بہطریقے وُنیا کے 200 مالیاتی اداروں میں استعمال کیے جارہے ہیں۔

ان متبادل طریقوں کی موجودگی جی سودکو، ضرورت کو بنیاد بناکر بمیشہ کے لئے جاری نہیں رکھا جاسکنا، بہت سے تجربہ کار بدیکار جیسے جدو کے اسلا مک ڈویٹی شنگھائی بدیکنگ کار پوریشن جو کو یت کے انٹریششل انویسٹر کے چیف انگر یکٹو عدنان البحر، ہا تک کا تک شنگھائی بدیکنگ کار پوریشن جو پاکستان سے باہر لندن جی قائم ہے، اس کے اسلامک یونٹ کے چیف انگر یکٹوا قبال احمد خان ایسے بینک پاکستان کے سابق صدر عبد البجار خان اور پاکستان کے شاہر حسن صدیقی اور مقبول احمد خان ایسے بینک پاکستان کے سابق صدر عبد البجار خان اور پیشنگ کا طویل تجربہ ہے، یدلوگ ہمارے سامنے بیش بینکرز ہیں جنہیں دُنیا کے محتف عاتوں جی بینکنگ کا طویل تجربہ ہے، یدلوگ ہمارے سامنے بیش ہوئے ، یدتمام حضرات اس بات پر شنق تنے کہ مالیات کے اسلامی طریقے نہ صرف یہ کومکن ہیں، بلکہ ایک متوازن اور محتکم معیشت کے لئے زیادہ فائدہ مند بھی ہیں، اپنے اس خیال کی حمایت جی انہوں ہو گئی مہیا گیا، چند متاز ماہرین معاشیات جیے سعودی مونیٹری ایجنس کے اکنان کی وزارت نزانہ کے چیف انگیز کیٹو پروفیسر خورش مر اکنا کی ایگر وائر نواب نقوی اور ڈاکٹر وقار مسعود خان نے اس خیال کی جمایت کی۔

ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی تفصیلی رپورٹ کا جو 1980ء میں پیش کی گئی تھی، کمیشن فار اسلاما کزیشن آف اکانومی کی رپورٹ کا جو 1991ء میں تفکیل دیا گیا تعاادرای کمیشن کی فائنل رپورٹ کا جو 1997ء میں دوبارہ تفکیل دیا گیا اور جس کی رپورٹ اگست 1997ء میں پیش کی گئی، مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے وزیراعظم کی کمیٹی آف سیلف ریاا کنس کی رپورٹ کا بھی مطالعہ کیا ہے، جو کہ حکومت کو ایر بل 1991ء میں پیش کی گئی تھی۔

اس طرح بیٹا بت کرنے کے لئے کافی شہادت ہے کہ موجودہ مالیاتی نظام کواسلامی نظام میں بدلنے کی تدبیر کے لئے اہم گرائنڈ درک کرلیا گیا ہے،اورسود پرجنی موجودہ نظام کوضرورت کی بنیاد پر غیر معینہ عرصے کے لئے قائم ندر کھا جائے۔اب ہم قوانین کی ان دفعات کا جائز و لیتے ہیں جواس فصلے کی وجو ہات کے بارے جس ہیں۔

## I:انٹرسٹا یکٹ1839

یہ قانون عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ ووقر ضہ دینے والے کو تمام قرضوں پر یا اس رقم پر جو عدالت ادا کرواتی ہے سودومول کرنے کی اجازت دے۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس قانون کو اسلامی اُ دکام ہے متصادم قرار دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کوسل نے بھی اپنے سیشن منعقدہ 11 نومبر 1981ء شراس قانون کو فتم کرنے کی سفارش کی تھی۔

عدالت كى طرف سے ذگرى منظور كرتے ہوئے سود وصول كرنے كى اجازت دينے كے مسئلے پر گوشى ايبل انسٹر ومنٹس ايك 1881 اورسول پر و يجركو ڈ 1908 اور ان جى وقنا فوقنا كى گئى ترميمات جى تفصيل سے بحث كى گئى ہے، اس لئے انٹرسٹ ايك 1839 و تائم ركھنے كى كوكى مرورت نہيں رئى ہے اور اسے نتم كرنے كے لئے يہ وجہ كافی ہے، كى قرضے پر سود وصول كرنے كى اجازت دينے كا غير معيند، ب روك ٹوك اور عام اختيار، متذكر و بالا وجو ہات كى بنا پر اسلامى اَ دكام كے خلاف ہے۔ اس لئے ہمارا خيال ہے كہ انٹرسٹ ايك 1839 واسلامى اَ دكام سے متعمادم ہونے كى وجہ سے خور پر فتم كر ديا گيا۔

## II: گورخمنٹ سيونگر بينک ايک 1873

اس ایک کے تحت کسی کونا مزد کرنا ہوتا ہے اور جمع شدہ رقم کی ادا لیکی رقم جمع کرنے والے کی موت کے بعد کی جاتی ہے کی موت کے بعد کی جاتی ہے اور اس وقت کھمل رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ اس سیونگز میں قرض دینے والوں اور ایگز یکٹوشیئرز کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔

سيشن 10 جي جيانج كيا كياب،مندرجه ذيل ب:

''اگر کوئی رقم کسی نابالغ نے جُمع کی ہے یا اس کی طرف ہے جمع کرائی گئ تو اگر اس نے خود جمع کی اور نے جمع کی ایا گئی تو اگر اس نے خود جمع کی ہے تو اس کے علاوہ کسی اور نے جمع کی ہے تو اس کے استعمال کے لئے اس کے گارجیکن کواوا کی جائے گی اور اس کے ساتھواس پر واجب ہو جانے والا مود بھی ادا کیا جائے گا۔''

اس دفعہ کولفظ سود کی وجہ سے جوجمع کی ہوئی رقم کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا، اسلامی اَحکام

ے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی شریعت عدالت کے لائق جموں نے اس قم کی توعیت کا جائز وہیں لیا جو کہ جمع شدہ رقم پر واجب ہوگی۔ اگریہ رقم سر مایہ کاری کے جائز طریقوں سے حاصل ہوئی ہے تو اس پر کوئی اعتراض ہوئی ہے تو اس پر کوئی اعتراض ہیں گیا جا سکتا ، اصل زور مالیات کے اسلامی طریقے اختیار کرنے اور اسلامی اُصولوں کے مطابق تنجارت کو چلانے پر دیا جانا جا ہے۔ اس لئے ہم سفارش کرتے ہیں کہ سیکشن 10 جس استعمال ہونے والا سود کا لفظ اسلامی اُ حکام کے خلاف ہے اور اس کے بجائے اسے شرعی معاوضہ کرلیا جائے۔

## III: نَكُوشَى ايبل انسٹر ومنٹس ا يكث 1881

#### Negotiable Instruments act 1881

"بلاسود بینکاری پراب تک جوظمی اور تحقیقی کام سائے آیا ہے، ان بیں احقر کی معلومات کی صد تک سب سے زیادہ جائع ، منصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے جواسلامی نظریاتی کوسل نے علائے کرام اور ماہر ین معاشیات و بینکاری کی مدد سے مرتب کی ہے، اور اب منظر عام پر آ چکی ہے، اس رپورٹ کا حاصل بھی بہی ہوگا، اور بینک کا بیشتر عاصل بھی بہی ہوگا، البتہ جن کاموں میں شرکت یا مضار بت کارآ مرتبیں ہوسکتی، کاروبار شرکت یا مفار بت کارآ مرتبیں ہوسکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں پھی کھے اور خباول رائے بھی تجویز کیے گئے ہیں، جنہیں وقت ضرورت عبور کی دور میں اختیار کیا جا سکتا ہے، انہی خباول راستوں میں آیک خباول راستہ وہ ہے اس رپورٹ میں کانام دیا گیا ہے۔

· ' اس طریقهٔ کار کا خلاصه اس طرح کہے کہ مثلاً ایک کاشت کارٹر یکٹر خرید نا جا ہتا ہے ، لیکن

اس کے پاس رقم نہیں ہے، بحالات موجود والیے خص کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہاں سود کے بہائ شرکت یا مضار بت اس لئے نہیں جل علی کہ کاشت کارٹر یکٹر تجارت کی غرض ہے نہیں، بلکہ اپنے کھیت میں استعال کرنے کے لئے خرید نا چاہتا ہے۔ چنا نچہ یہ بجو یز پیش کی گئی ہے کہ بینک کاشت کارکورہ پرد ہے کہ بینک کاشت کارکورہ پرد ہے کہ بجائے ٹر یکٹر خرید کراُ دھار قیمت پردے دے اور اس کی قیمت پر اپنا کچھ من فع رکھ کرمتعین کرے، اور کاشت کارکواس بات کی مہلت دے کہ وہ بینک کوٹر یکٹر کی مقررہ قیمت پر چھر صے کے بعد ادا کر دے۔ اس طریقہ کو اسلامی کوسل کی رپورٹ میں ''بج مؤجل'' کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ٹر یکٹر کی بازاری قیمت پر جو منافع رکھا ہے اسے معاشی اصطلاح میں ''مارک آپ'' کہا جاتا ہے۔

"اس پی منظر کون بن میں رکھتے ہوئے جب ہم کی جنوری 1981 و سے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائز ولیتے ہیں تو نقشہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔اس اسکیم میں ندصرف یہ کہ "بارک آپ" کو غیر سودی کا وَنٹرز کے کاروبار کی اصل بنیا وقر اردے دیا گیا ، بلکہ "بارک آپ" کے طریقتہ کار میں ان شرا لکا کا بھی کی نظر نہیں آتا جواس "مارک آپ" کو محدود نقیمی جواز عطا کرسکتی تھیں ، چنا نچہ اس میں مندوجہ ذیل سکین خرابیاں نظر آتی ہیں۔"

'' بیج موجل' کے جواز کے لئے الازی شرط ہے کہ بائع جو چز فروخت کررہا ہے، وواس کے قبضے بیس آ پیکی ہو، اسلامی شریعت کا بیمعروف اُصول ہے کہ جو چز کسی انسان کے قبضے بیس نہ آئی ہواور جس کا کوئی خطرہ (Risk) انسان نے قبول نہ کیا ہو، اے آ گے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کرنا جائز نہیں، اور زیرِ نظر اسکیم بیس فروخت شدہ چیز کے بینک کے قبضے بیس آنے کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ بیصراحت کی گئی ہے کہ بینک ' مارک آ ب' اسکیم کے تحت کوئی چیز مثلاً چاول اپنے گا کہ کوفراہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چاول کی بازاری قبت دے گا، جس کے ذر یعے وہ بازارے چاول خرید لے گا، اور اسکیم کے الفاظ میں' جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی گئی ہے، ان کی بارے بیس سمجما جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم کردہ رقم کے معاوضے بیس بازار سے خرید لی بیں، اور پھر آئیوں نوے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہا تھوفر وخت کر دیا ہے بیں، اور پھر آئیوں نوے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہا تھوفر وخت کر دیا ہے بیں، اور پھر آئیوں نوے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہا تھوفر وخت کر دیا ہے بیں، اور پھر آئیوں نوے دن کے بعد واجب الا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہا تھوفر وخت کر دیا ہے بیں، اور پھر آئیوں کی بیٹ کے بیس سمجما جائے گئی ہے۔ (۱)

اس میں اس بات کا کوئی تذکر وہیں ہے کہ وواشیاء بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں کب ادر کس طرح آئیں گی؟ اور محض کسی مخص کوکوئی رقم دے دینے سے یہ کیسے مجود کیا جائے کہ وہ مخصص

<sup>(1)</sup> استيث بيك غوز، كم جنوري 1981 ومني: 9\_

جو چیز خریدنا چاہ دہا ہے، وہ پہلے بینک نے خریدی اور پھراس کے ہاتھ نج دی ہے؟ صرف کا غذ پر کوئی بات فرض کر لینے سے وہ حقیقت کیے بن سکتی ہے جب تک اس کا صحیح طریق کار اختیار نہ کیا جائے؟

جائے؟

''بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ 28 مارچ کو چاول وغیرہ کی خریداری کے لئے بینکوں نے جورتیس مود رائس کار پوریشن کو پہلے سے دی ہوئی تھیں، 28 مارچ کو یہ مجھا چائے گا کہ کار پوریشن نے وہ رقبیں سود کے ساتھ بینک کوہ ان کر دی جی اور پھر بینک نے اس روز وہ رقبیں دوبارہ کار پوریشن کو مارک آپ کی بنیاد پر دے دی جی اور چس جس کی خریداری کے لئے وہ قرضے دیئے گئے تھے، یہ جھا جائے گا کہ وہ بینک نے خرید ل ہے، اور پھر کار پوریشن کو مارک آپ کی بنیاد پر چے دی ہے، اب سوال یہ ہے کہ جن بینک نے خرید کر ایس کے دو خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو کہ اس کے بارے جس کون کی منطق کی ڈو سے یہ مجما جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو بینک نے خرید کر دوبارہ کار پوریشن کو بینک ہے ؟''

اس سے یہ بات واضح طور پرمتر شح ہوتی ہے کہ بیج مؤجل کا طریقہ حقیقی طور پر اپنانا ہیں نظر نہیں نظر میں ، بلکہ فرضی طور پر اس کا صرف نام لیمنا ہیں نظر ہے ، اور انتہا یہ ہے کہ اس جگہ یہ نام بھی برقر ارتبیس روسکا ، بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کوقرض (Advance) اور اس ممل کوقرض لینے (Lend) سے تبییر کیا گیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) استيت بينك نيوز، كم جنوري 1981م، مني: ٦-

گزر جانے پر بھی ادائیگی نہ ہوئی تو آئندہ ہر 15 دن کی تا خیر پر مزیداعثاریہ 79 فیصد کے مارک آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

''انداز وفر ایئے کہ بیطریق کار واضح طور پرسود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر انٹرسٹ کے بچائے نام'' مارک اَپ' رکھ دیا جے اور ہاتی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے'' غیرسودی نظام'' کیسے قائم ہو جائے گا؟

''واقعہ ہے کہ اسلام کوجس متم کا نظام سر مایہ کاری مطلوب ہے و ہ''مارک اَپ' کے''میک ایپ' سے حاصل نہیں ہوگا ،اس کے لئے محض قانونی لیمپاپوتی کی نہیں ،انقلابی فکری ضرورت ہے۔'' رائے مندرجہ ذیل ہے ،

جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ مارک آپ کھٹل میں اختیار کے جانے والے طریقے میں بچے مؤجل کے ساتھ عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کی جارہی ہے، جبکہ اس طریقے کی اجازت ان شراکط کی پابندی کرنے پر ہی منعصر ہے۔ وُ وسری بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ قلب میں تبدیلی اور قرآنی اُ دکام کے مانے کے عبد کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی موشی نظ م کونا فذکرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے یاناموں کے استعال سے مطلوبہ تبدیلی نہیں لائی جاسمی ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ نقصان میں شرکت کے نظام میں غلطیاں اور خرابیں شروع ہو جانے کی وجہ ہے ہی ہے مؤجل کو جا رَخریقوں کی فہرست سے نکا لئے کی تجویر چیش کی گئی اور اس اُصول پڑھل کی اور اس اُسے یہ دلیاں کہ جو چیز کر با کی طرف رہنمائی کرتی ہو، خود بھی ناجائز ہے۔ اس لئے یہ دلیاں پیش کی گئی کہ جو چیز ربا کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اسے ردک دیا جائے اور اس کی اجازت نہ دی جائے۔ فقہاء نے مرابحہ یا تیج مؤجل کے جائز ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرائط عاکد کی ہیں

(1) معاوضے کی ادائیگ کا دقت معلوم ہونا جائے۔

(11) خریدار کے حوالے کرنے سے پہلے دہ چیز فروخت کنندہ کے پاس ہونی چاہے۔
اسلامی نظریاتی کوسل نے اپنی رپورٹ جس مارک اُپ سٹم یہ بچے موجل کے استعمال کو محدود ہیانے پرضروری صورتوں جس اس وفت کے لئے منظور کردیا تھا جب تک کہ نظام بغیر سودی نظام جنر سودی نظام بعیر سودی نظام جنر سودی نظام جودتھا کہ کہیں اس کی آڑ جس سودی بنیاد پرکارو بارکا دروازہ نہ کیل جائے۔ برتسمتی کی بات میں ہے کہ اس تعمل جائے۔ برتسمتی کی بات میں ہے کہ اس تعمیر درگارہ بارکا دروازہ نہ کی جائے۔ برتسمتی کی بات میں ہے کہ اس تعمیر پر توجہ بیں درگانی اور جنوری 1981ء جس شروع کیا جانے والا مارک اُپ سٹم

ر مؤجل کی معیاری شرا مظر پورانہیں اُڑا۔ یہ بات نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ر مؤجل و نیا کے اسلامی بینکوں میں سب سے زیادہ استعمال کے جانے والا مالیاتی طریقہ ہے۔ مندرجہ ذیل نیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ مرابحہ یا بھی مؤجل اسلامی بینکوں میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ ہے۔ اسلامک و ویلیمنٹ بینک کی طرف سے بیج کومہیا کے گئے اعداد وشار کے مطابق اسلامی بینکوں کی کی مالیات کے قتلف طریقوں کی مالیات کے مقافی طریقوں کی مالیات کے مقافی طریقوں کی الیات کے مقافی طریقوں کی الیات کے مقافی طریقوں کی الیات کے مقافی طریقوں کی اوسط حصہ 66 نیصد ہے۔ اسلامی بینکوں کی مالیات کے مقافی طریقوں کی الیات کے مقافی طریقوں کی اوسط حصہ 66 نیصد ہے۔ اسلامی بینکوں کی مالیات کے مقافی طریقوں کی الیات کے مقافی طریقوں کی مالیات کے مقافی طریقوں کی الیات کے مقافی طریقوں کے اور اس مندرجہ ذیل تھا:

| زوسر نے<br>طریقے | ليزگ | مضارب | مثرك | مرابحه | كل ماليات<br>(امركى ڈالرلين) | اواره                         |
|------------------|------|-------|------|--------|------------------------------|-------------------------------|
| 3                | 2    | 6     | 7    | 82     | 119                          | لبركة اسلامك بينك فارالويسفوت |
| 1                | 0    | 2     | 5    | 93     | 320                          | بح مين اسلامك بينك            |
| 5                | 11   | ń     | 9    | 69     | 945                          | فيعل اسلامك بينك              |
| 14               | 14   | 17    | 4    | 52     | 309                          | بنكرديش اسلاك بينك لمينث      |
| 5                | 0    | 6     | 1    | 88     | 1300                         | دی اسلامک بینک                |
| 0                | 3    | 11    | 13   | 73     | 1364                         | فيصل اسلاك بينك معر           |
| 30               | 5    | 0     | 4    | 62     | 574                          | أردن اسلامی بینک              |
| 23               | 1    | 11    | 20   | 45     | 2454                         | كويت ننالس إؤس                |
| 24               | 7    | í     | 1    | 66     | 580                          | بر بارڈ اسلامی ملیشیا بینک    |
| 8                | 5    | 1.3   | 1    | 73     | 598                          | قطراسلا مک بینک               |
| -                |      |       |      |        | 8563                         | کل (در بینک)                  |
| 13               | 4    | 8     | 10   | -66    |                              | اوسط                          |

مارک آپ سٹم کی اس پر عائد شرا کا کے سرتھ اسلامی ہ بیاتی نظام میں اجازت ہے، بیکن اس پر عائد شرا کا کی آگر کوئی شخص پابندی نہیں کرتا تو اے اسلامی احکام کے متصادم نہیں کہا جا سکتہ، شرا کا کی خلاف ورزیاں اس لئے ہوتی ہیں کہ الیکی غلطیوں اور خلاف ورزیوں کو چیک کرنے کا کوئی مائیٹرنگ نظام نہیں ہے۔ جس مجوزہ نظام کواسٹیٹ جینک آپ یا ستان بیس قائم شریعت بورڈ اختیار

کرے گا، اور جود وسرے یا ہی آ اواروں میں اختیار کیا جائے گا، اس کے علاوہ جب اس نظام کو اس کے علاوہ جب اس نظام کو استمالی ہو انہیں فتم کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ جب اس نظام کو ضوص اور مصم ارادے کے ساتھ اسلامی تو انہیں نا فذکر نے کے لئے آئے بڑھایا جائے گا، ان خلطیوں کو وُ ورکر دیا جائے گا، مقررہ صدود میں رہتے ہوئے مارک آپ سٹم اختیار کرنا عبوری دور کے معاشی نظام کی ایک ضرورت ہے، اور بیاس وقت تک جاری رہے گا، جب تک شریعت کے بنائے ہوئے من سب تعداد میں ترتی نہیں یا جائے، متذکرہ یا، حق کن کی روشن میں جمیں گوشی مزید مالی تی طریق من سب تعداد میں ترتی نہیں یا جائے، متذکرہ یا، حق کن کی روشن میں جمیں گوشی اس اسٹر ومنٹس ایک 1881 کی دفعات کا جائزہ لینا جا ہے، اس کے بعد اے صرف ایک اس اسٹر ومنٹس ایک 1881 کی دفعات کا جائزہ لینا جا ہے، اس کے بعد اے صرف ایک

متذکرہ ہار فیصلے سے متصادم ہونے والی پکی دفعہ ایکٹ 1881 کی دفعہ 79 ہے، جو مندرجہ ذبیل ہے

'' قَرْضَ داروں کو ف کدہ پہنچ نے والے رائج الوقت کسی بھی قانون کی دفعہ ت کے مطابق اور سول ہرا سیجر کوڈ 1908 کی سیکشن 34 کی دفعہ ت کومتاً ٹر کیے بغیر

ا از اجب کی پرامزری نوٹ یا بل آف ایکھینی کے ذریعے مود (کسی شکل میں بھی معاوض)
سی مقر وشرح پر دینہ طے بوج تا ہے وروو تاریخ مقرر نہیں کی جاتی جب سے موداوا کرنہ ہے تو بیاصل
زر کی رقم پر مقرر شرح سے اس نوٹ کی تاریخ سے شار کیا جائے گا اور بل سف ایکھینی کی صورت میں اس
تاریخ سے شار کیا جائے گا جب ہے رقم کی ادا آئی واجب ہوگی ، اس وقت تک شار کیا جائے گا جب
تک وہ رقم و جس نہیں کر دی جائی یاس رقم کی واپس کے لئے مقد مددا برنہیں کر دیا جائے گا

الا اگر کوئی ہے، قرصور نے ہورے دونوں فریقوں کے درمین موٹ والے کی معاہدہ کو متن کر کئیں کیا گیا۔ اور اس میں سور کو متن کر کئیں کیا گیا۔ اور اس میں سور کو متن کر کئیں کیا گئی کے اور اس میں معاہدہ کو متن کر کئی بغیر اصل زرگ رقم ہوں کا فیصد س ، ندکی شرح سے ادا کیا جائے گا۔ سود نوٹ کی تاریخ سے اور بیاس تاریخ کئی صورت میں اس تاریخ سے واکی جائے گا جب سے رقم واجب ا، واجو جائے اور بیاس تاریخ کئی جو مورک رہے گا جب کے مقدمہ ندوائر کر ویا گیا ہوں جو رک ہوں میں دو گئی اور شکل میں و کرن ہوتو اس رقم ہے بشرطیکہ کی دستاوین کے اربیا واجب رک ہوتو اس رقم ہے بشرطیکہ کی دستاوین کے اربیا کا رہ ہوتو اس رقم ہے بشرطیکہ کی دستاوین کے اربیا کی جوتو مندرجہ کی شرح سے مقرر کیا جائے گا

11 گرمعاوشہ قیمت، بیز ، ہارُ پر چیز یا سروس جارجز کے مارک اپ کی بنیا دیرہ یا جاتا ہے۔ مارک اپ اگرامیہ یا سروس ہیا رجز کی طےشد و شرح کے مصابق ادا کیا جائے گا۔ (ii) اگر معاوضہ نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پرادا کیا جاتا ہے تو بیاس شرح سے ادا کیا جائے جے عد الت وُرست اور من سب خیال کرے گی اور اس سبیلے میں بینک اور قرض حاصل کرنے والے شخص کے درمیان طے ہونے والے اس معاہدے کو بھی مدنظر رکھا جائے گا جو قرض بیتے وقت کیا گیا ۔ تفا۔

(۱۰) اور (b) کی دفعات کومتاً تر کیے بغیر کسی ایسی رقم کا معاوضہ جوسود کے معاوہ کی اور شکل میں ہوگا اس وفت سے شروع ہوگا جب معاہرے کے مطابق میر رقم واجب ہوجائے اور اس وفت تک جاری رہے گا جب تک بیر قم ادانہ کر دی جائے۔

ون تی شرعی عدالت نے تھم دیا ہے کہ سود یا کس اور شکل میں معاوضے کے بارے میں ذیلی دفعات (a) ادر (b) کے مندرجات کوحڈ ف کر دیا جائے۔ہم و فاقی شریعت عدالت ہے تنفق ہیں کہ یرامزری نوٹ یا بل آف ایجیجنج بر معاوضہ جس کاسیشن 79 کی ذیلی دفعہ ت (a) اور (b) میں ذکر کیا کیا ہے، رہا ہے،اور پیشر بعت کے مطابق ناجائز ہے،ای لئے بید دونوں ذیلی دفعات قرآن اور سنت کے اسلامی اَ حکام ہے متصادم قر ار دی گئی ہیں ، کیونکہ و فاقی شریعت عدالت نے سیکشن 79 کی دفعہ (i) میں دیئے گئے مندرجات کا اچھی طرح تجزیہ بیس کیا ہے، اس لئے اس میں ریکارڈ کیے گئے نقطۂ نظر مں تصحیح کی ضرورت ہے، متذکرہ بال دفعہ (i) میں کسی پرامزری توٹ یا بل تف ایکنچنج کا معاوضہ ثار کرنے کے مختلف طریقے ویئے گئے ہیں،اگران کی بنیاد مارک آپ،لیز، ہائر پر چیز اور سروس جارٹ پر رکھی گئی ہو۔ وفاقی شریعت عدالت نے اس کلاز کے بارے میں اپنے فیصلے کی بنیاد ، درک اپ، لیز ، ہائر یر چیز اور سروس جارج کے جا کزیا تاجا کز ہونے پر رکھی ہے۔ مارک کے بوجس طرح کہ بیاس وقت را مج ہے، و ف قی شریعت عدالت نے نا جائز قرار دیا ہے اور ای لئے اسے حدف کر دیا گیا ہے جبکہ لیز ہائر پر چیز اور سروس میارج کو برقر ار رکھ گیا اور انہیں اسل می اَ حکام ہے متصادم قر ارنہیں دیا گیا ، سیکشن 79 اوراس کی تمام دفعات کے بغور مط لعے اور سیج تنظر میں تجزیئے ہے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ سیشن 79 کا مقصد ہارک اُپ، لیز وغیر و کے کسی سود ہے جس معاد ہے کو جائز یا ناجائز قرار دین نہیں ے۔ کلاز (i) کا بنیا دی مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بار برامزری نوٹ یہ بل آف ایکنینج ان بنیا دوں پر جاری کر دیا گیا اور اگر انہیں جاری کرنے والا مدت پوری ہونے ہر رقم ادانہیں کر سکا تو عدالت توٹ یا بل کے حامل کواس مدت کے معاوضدا داکرنے کا تھکم وے علی ہے، جس مدت کے دوران واجب الا دا ہونے کے بعد بیرقم ادانہیں گ گئے۔اس نقطہ نظرے دیکھنے سے بید فعدایتی موجود وشکل میں مکمل طور بر اس می اَ دکام کے خلاف ہے، بغیراس بات کا خیال کے ہوئے کداس معاہدے کے تحت ورک آپ،

لیز وغیر ہ شریعت کے مطابق میں یانہیں ،اس کی وجو ہات مندرجہ ذیل میں

یک 1881 میں سیکش 199 ابتدائی طور پر ایسے معاہدوں کے لئے بنائی گئی تھی جوسود والے قرضوں کے بارے میں تھے، سود کو تھے ایک تھی جوروز اندی بنید د پرشار کیا جاتا تھا۔ اور جب تک رقم ادا ندکر دی ج ئے ، اس میں برابراض فد ہوتا جاتا تھا۔ اس اصول کی بنید د پرشیش 19 میں ایسی صور تو رکو پیش نظر رکھنا گیا تھی جبال مقروض مقرر وحدت فتم ہونے پر قر ضداداند کر سکے۔ یہ بات فرض کر لی گئی تھی کہ قرض دینے والے کو مزید سودیا معاوضہ منا ج ہے۔ ذیلی دفعہ دا ان میں کہ بیٹ ہونے کے ایر ان مدت کے لئے سودی کوئی شرح مقرر کی دفعہ دا ان میں کہ بیٹ ہے کہ اگر معاہد سے میں قرضے کی ابتدائی مدت کے لئے سودی کوئی شرح مقرر کی گئی ہے تو باقی عدم ادا یک کی مدت کے دوران بھی سوداک شرح سول کیا ج نے گا۔ ذیلی دفعہ دا اس میں ایسی مقرر نہیں گئی ، جا ہے اس معاہد سے میں سودی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، جا ہے اس دبیر سود کی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، جا ہے اس معاہد سے میں سودی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، جا ہے اس معاہد سے میں سودی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، جا ہے اس معاہد سے میں سودی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، جا ہے اس معاہد سے میں سودی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، جا ہے اس معاہد سے میں سودی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ، جا ہے اس معاہد سے میں سودی کوئی شرح مقرر نہیں گئی ہی مشت رکھی گئی ہیں ، سودی کر آئی کی مشت رکھی گئی ہیں مقرر نہیں گئی ہی مشت رکھی گئی ہیں ، سودی کر آئی کی مشت رکھی گئی ، سی صورت میں قون نونی طور پر سودی شرح کوئی شرح کا وافی فیصد سراہ نہ مقرر رگئی ہے۔

جب 1980ء میں صوحت نے مود کے فاتے کا احدان کیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی متباہل طریقوں کی اجازت دے دی، جے مارک کپ، لیزنگ، ہائر پرچیز اور سروس چارٹ تو قوانین میں بچھیز امیم کی گئیں۔ ای بین منظر میں سیکشن 70 میں سید فعہ ش ال کی گئی اور سود کی بنیو برج جرک کے گئیں اور بازیر نافذ ک جانے ولی دفعہ میں دیے گئے طریقے کے مطابق ااگو کی جانے بنید پر جارک کی جانے اگو جانے کی مطابق ااگو کی جانے سکیں ورید نیا نیس میں باکل محتف میں دیے گئے طریقے کے مطابق ااگو کی جانے سکیس ورید نیا نیس میں اور ان پر وہ تو ایس کی گئی معاہدوں کے جائے برائے می بین اور ان پر وہ تو ایس کے معاہدوں کے ایمانے میں اور ان پر وہ تو ایس کے معاہدوں کی ایمانے میں اور ان پر طابعہ دھریقوں سے معاہدوں کے لئے برائے میں بین اور ان پر معاہدوں کے معاہدوں کی ایمانے میں اور ان پر طابعہ دھریقوں سے معاہدوں کی میں ہوں کے ایمانے میں بین اور ان پر طابعہ دھریقوں سے معاہدوں کی معاہدوں کی معاہدوں کے ایمانے میں بین اور ان پر طابعہ دھریقوں سے معاہدوں کی معاہدوں کی معاہدوں کی معاہدوں کی ایمانے میں اور ان پر طابعہ دھریقوں سے معاہدوں کی ایمانے میں دور کے ہیں۔

بہاطریقہ جس کا ذیلی دفعہ ۱۱) میں ذکر کیا گی ہے، قیمت پر مارک سے کا طریقہ ہے، اس طریقہ نے دائل ملے بنا مواجئ وفعہ ۱۱) میں تنصیلات متذکرہ با بیراً سرافوں اور جسٹس مجر تی عثر نی شہال سے فیصلے کے بیرا و 189 اور 189 اور 218) میں بھی دک گئی جی ، کہا گیا ہے کہ اس طریقے کی تجویز اسلامی اطریق کوسل نے بیش کی تھی گرجینکوں نے جب اے مملی طور پر نافذ کی تو بگاڑ کر بدترین شکل بنادی، اس لئے وف تی شریعت عدالت و کہنا پڑا۔ '' مارک آب سٹم جیس کہ اب بدرائی ہے، اسلامی احکام ہے متصدم قرار دیا جاتا ہے۔'' (وف تی شریعت عدالت کے فیصلے کا بیرا 262) اور پھر عدالت نے تھم دیا کہ متصدم قبیل کا بیرا 262) اور پھر عدالت نے تھم دیا کہ

اس ذیلی دفعہ سے مارک أب كالفاظ حذف كرد يخ جائيں۔

ہم یہ فیصلہ پہلے ہی دے چھے جیں کہ مارک آپ سٹم جواس وقت ہمارے بینکوں جی رائج ہے،
اسلامی آدکام کے خلاف ہے، عمر سے کہنا دُرست نہیں ہے کہ بیچ مؤجل کے طریقے کو بھی ممنوع قرار دیا
گیا ہے، اگر اس طریقے جی او پر دی گئی شرا کا پوری کی گئی ہوں تو اے اسلامی آ دکام کے متصادم نہیں
کہہ سکتے ، لیکن اس کلاز جی اس طریقے کا حوالہ جو پر امزری نوٹ یا بل آف ایک پچنج کے معاوضے کے
پی منظر جی ہے، بیچ مؤجل کے بنیادی اُصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کہ بیچ مؤجل
خریداری کا ایسا طریقہ ہے جس جی اوا کیگی بعد جی کی جی ہے۔ اس طریقے کی بنیادی شرط ہے ہے
منظر ح خریداری کے دُوسر کے طریقوں جی ہوتا ہے کہ خریداری معام وہ ہوتے وقت ہی تیمت طی
کر لی جاتی ہے، اس تیمت میں مارک آپ بھی شام ہوسکت ہے (فروخت کرنے والے کے جو
کر دی جاتی ہوئے ہیں اس جی نشخ بھی ش مل کر دیا جاتا ہے)، مارک آپ کی رقم مقرر کرنے جی فروخت
کر ماہ جاچکا ہے جب ایک بار تیمت مقرر ہو جائے تو یہ کی چیز کے متعمق ہوتی ہے اور اسے یک طرفہ طور
کر بھا یا بر حال نہیں ج سکن، کونکہ جسے ہی فروخت کمل ہوتی ہے اس چیز کی قیمت قرض ہوجاتی ہے جو
کر بیدارکوادا کرنا ہے۔

اس داجب رقم كے جوت كے لئے اگر كوئى بل آف المجينج يا برامزرى نوث تحرير كيا عيا ہے تو قرضے كے لئے لكھے محتے نوث يا بل ہے يہ مختلف نہيں ہوگا، اور اس بل يا نوث پر كوئى معادضہ دصول نہيں كيا جا سكے گا، كيونكہ يہ داجب رقم برسود لينے كے متر ادف ہوگا۔

سیکشن 77 کی سب کلاز (i) پی کہا گیا ہے کہ اگر بچے مؤجل میں خریدار قیت ادائیس کرتا جس کے جوت کے لئے پرامزری نوٹ یا بل آف الم بھی کھا گیا ہے تو خریدار کو ابتدائی مارک آپ کی شرح سے اس وقت تک کے لئے مزید معاوضہ ادا کرتا پڑے گا جب تک کہ واجب الا دا ہونے کے بعد یہ قیمت ادائیس کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر الف نے ایک چیز 100 روپ میں خریدی، باس سے 10 فیمد مارک آپ پر یہ چیز خرید نے کے لئے رضامند ہے، اس طرح یہ چیز ب کو 110 روپ قیمت پر فروخت کردی جاتی ہے جوا کی سال بعد 31 جنوری کو ادا کرے گا۔ بالف کے حق میں 110 روپ قیمت پر کے برامزری نوٹ ایک ایک دستادین ہے جواس بات کا جوت کے برامزری نوٹ پر دسخط کر دیتا ہے، یہ پرامزری نوٹ ایک ایک دستادین ہے جواس بات کا جوت ہے کہ ب کو یہ رقم الف کو ادا کرتا ہے، یہ پرامزری نوٹ ایک ایک دستادین ہے جواس بات کا جوت دی ہے کہ ب کو یہ رقم الف کو ادا کرتا ہے، جس میں وہ مارک آپ بھی شامل ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ آگر ب 110 روپ کی رقم 31 جنوری تک ادائیس کرتا تو ایکٹ 1881 کی سیکشن و 7 کی

سب کارز ۱۱۱ کے مطابق بال شرح سے لیمن مثل میں 10 فیصد سے الف کواس مدت کے لئے مزید معاوضہ ادا کرے گا جب تک کہ 31 جنوری کے بعد بیرقم ادائیس ہوجاتی۔ بید فعداسلامی احکام سے متصدم ہو ، کیونکہ جب قیمت خریدی رقم قرض ہوجاتی ہے قافروخت کنندہ اس پر معاوضہ طلب نہیں کر سکت اگر خریدارا پی غربت کی وجہ سے مقررہ مدت میں رقم ادائیس کرسکت تو اس بارے میں قرآن کا تکم داشت ہوجائے ، واضح ہے کہ است اس وقت تک مزید مہلت دی جائے جب تک کردہ رقم اداکرنے کے قابل ہوجائے ، قرآن شریف میں کہا گیا ہے :

ا اگر مقروض غریب ہے قواسے اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک وہ خوش حال نہ ہو حائے۔

لئین اگرخر بدارادائیگی کی صداحیت رکھے کے باوجود تن خبر کررہا ہے تواسے ڈومری مزائیں دی جا کتی ہیں، لیکن اس ور سے خریدار کوشرح فیصد کے حسب سے مزید معاوضدادانہیں کیا جا سکتا، جیسا کر سیکشن (77 میں دیا گیا ہے، اس مسئے پرجسٹس محمد تقی عثانی کے فیصلے کے ہیں ا 151 میں بحث کی گئی، قرآن کی بیاتیت مجمی اس کیس منظر میں نازلی ہوئی ہے:

> ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ بچے ہے کی طرح ہے، حالانک اللہ نے بیچ کو حلال قرار دیا ہے اور رہا کو حرام ۔''

س اے ہم و فی شریعت کورٹ کے اس نیصلے ہے متنق ہیں کہ سیکشن 70 کی سب کا ز 11) ہیں فہ کورہ قبحت پر ہارک اپ کے امعام ہ خود ممنوع فہ کورہ قبحت پر ہارک اپ کے افعا ط اسما می ادکام ہے متصادم ہیں الیکن مارک آپ کا معام ہ خود ممنوع شیس ہے۔ اگر کوئی چیز ہ رک اپ ک بنیاد پر خرید گئی ہے اور اس کی قبمت کا پر امزری نوٹ یہ بل آف ایک چیخ میں ذکر ہے اور اس میں ابتدائی مارک آپ بھی شال ہے تو شریعت کے مط بق ابتدائی مارک آپ بھی شال ہے تو شریعت کے مط بق ابتدائی مارک آپ بھی شال ہے تو شریعت کے مط بق ابتدائی مارک آپ کی بنیاد بر مزید کی معاوضے کی اجازت تبیس ہے۔

فوسرا طریقہ جس کا سب کا ز ۱۱ میں ذکر کیا گیا ہے لیز کا ہے، لاکن وفاتی شریعت کورٹ نے فیصد دیا ہے کہ لیز کا طریقہ کیونکہ جائز ہے، سے لیز کے بارے میں سب کا، ز ۱۱ میں کی تبدیلی کی ضرورت نبیل ہے۔ لیکن جیسا کہ پہنے کہ گیا ہے وفاقی شریعت کورٹ نے اس بات پر توجبنیں دک کہ سے کارزلیز کو قانونی بنا ہے کے لئے نبیل ہے، یہ آھے جاتی ہے، یہ بی ہے کہ لیز کے معاہدے میں کرائے کا در نیز کی تا ہے جاتور مقررہ تاریخ پر کی اور مقررہ تاریخ پر کی اور مقررہ تاریخ پر کرایہ اور مقررہ تاریخ پر کرایہ اور مقررہ تاریخ پر کرایہ اور انہیں کیا گیا ہے۔ اور مقررہ تاریخ پر کرایہ اوا کرنے کا پابند ہوگا۔ ہم ایک میں سے ایسے ہوئے ہیں۔ الف نے ب کو کیم فروری کو کی سال اوا کرنے کا پابند ہوگا۔ ہم ایک میں سے نہیں ہے ۔ میں سے جھتے ہیں۔ الف نے ب کو کیم فروری کو کی سال

کے لئے ایک ایک و مہاندا قساط میں اداکی جائی تھی، ب نے پرامزری نوٹ پردسخط کے کہ 100000 روپ طے ہوئی جو مہاندا قساط میں اداکی جائی تھی، ب نے پرامزری نوٹ پردسخط کے کہ 100000 روپ کی رقم 31 جنوری 2004 و کو اداکر دی جائے گی، کرایہ مقرر کرتے وقت ما لک نے اس ایکیو پسنٹ کی جو تیت اداکی تھی اس پر 5 فیصد سرماند کی شرح سے اپنا من فع بھی رکھا۔ اگر ب 31 جنوری 2004 و تک تیت اداکی تھی اس پر 5 فیصد سرماند کی شرح سے اپنا من فع بھی رکھا۔ اگر ب 31 جنوری 2004 و تک بنیاد پر 5 فیصد سرالاند کی شرح سے مزید معادضہ وصول کرنے کا حق دار ہوگا، یہ بی شرح کرایہ مقرر کرتے وقت سے می نیاد پر اس وقت تک اضافہ ہوتا جائے گا جب تک رقم ادائیس ہوجاتی ۔

شربیت کے مطابق سی صورت حال ہے ہے کہ جب کرایہ دارمقرر و مدت تک وہ چیز استعمال کر پہاتھ کرایہ کی رقم اس کے اُو پر قرض ہوگئ اوراس پر وہی قواعد وضوابط نافذ ہوں گے جوقر ضے پر ہوئے ہیں ،اور جیسا کہ مارک اُپ کے سلسلے ہیں کہا گیا ہے کہ اگر مقر وض شخص اپنی غربت کی وجہ ہے قرضا دا اندکر سکے تو اسے مزید دفت دیا جائے گا۔ قر آن شریف کے حکم کے مطابق اگر وہ جان کر تا خیر کر رہا ہے تو اس کے خلاف تا دہی اقد امات کے جا کیل گئی ہے ،لیکن اس تا خیر کو مزید معاوضہ اوا کرنے کا ذریعہ نبیس سمجھ جائے گا، جیسا کہ مب کلاڑ اڈا) میں دیا گیا ہے۔

یہ بات یا در کھنی جائے کہ اگر کرایہ دارنہ تو کرایہ ادا کرتا ہے اور نہ ہی وہ کرایہ برلی جائے والی چیز واپس کرتا ہے اور کرایہ کی مدت گر رجائے کے بعد بھی اسے اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو اس مدت کے سلے جس میں وہ چیز اس کے قبضے میں رہتی ہے وہ وہ ای کرایہ ادا کرے گا جوشر وع میں مقرر کیا گیا تھا، مگر یہ یاس وجہ سے ہوگا کہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس نے اس چیز کو استعمال کیا ہے اور یہ معاوضہ پہلے سے واجب کرایہ کی عدم ادا لیکی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔

## 7.114

اس سب کلاز میں ذکر کیا جانے والا تیسراطریقہ ہائر پر چیز کا ہے، لاکن و فاتی شریعت کورٹ نے اس طریقے پر مندرجہ ذیل تہمرہ کیا ہے:

"اس دفعہ میں استعال کی جانے والی ایک اصطلاح ہائر پر چیز کی ہے، اس طریقے کے تحت بینک مشتر کہ ملکیت کے تحت ان چیزوں کی سیکورٹی کے ساتھ یا بغیر سیکورٹی کے خریداری کے لئے رقم مہیا کریں گے ،انہیں اصل رقم کی واپسی کے ساتھ کرایہ میں حصہ بھی ہے گا۔"

## مرول جارجز

اس کے بعد کل ز (i) میں سروس جارج کا ذکر کیا گیا ہے، وفاقی شریعت کورٹ نے بید فیصد ذرست کیا ہے کہ وہ سروس جارج جو کہ دستاویز تیار کرنے کے اصل اخراجات بھرجی ہواور جوقر ضدد نے والا قرض دینے کے سیسلے میں برداشت کرتا ہے، قرضہ لینے والے سے طلب کرسکتا ہے۔ بیا صول قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔

وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ (اوروو فَخَصَ لَكھوا دے جس كے ذمه حق واجب ہے)

یہاں پر قرضے کی دستاویز کی تیاری کی ذمہ داری قرضہ لینے دالے پر ڈالی گئی ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر دستاویز ات کی تیاری میں کوئی اخراجات آتے ہیں تو انہیں قرضہ لینے والا برداشت کرے گا۔

اس میں سے اصول بتایا گیا ہے کہ قرض کے کسی معاہدے میں دستاویزات کی تیاری کی قتم کے

اخراجات کا قرض دینے والا دعوی کرسکتا ہے لیکن اس شرط پر کہ وہ حقیقتا اصل اخراجات پر بخی ہیں اور صرف سود لینے کا کوئی بہ نہیں ہیں، لیکن زیر بحث کارز میں بیسوال نہیں اُٹھ یا گیا کہ مروی جارت جا کر اس بیسوال نہیں اُٹھ یا گیا کہ مروی جارت جا کہ یا نہیں؟ اس کارز میں بیہ خیال زیر غور رکھ گیا ہے کہ اگر کسی پرامزری نوٹ یا بال ف المجھیجنج ہے سروی جارت اوا کرنے کی ذمہ داری ثابت ہے اور مقررہ تا ریخ پر اس کی اوا نیگل نہیں کی جاتی تو نوٹ یا بل خود بخو دقرض دار پر لازم کر دے گا کہ وہ نوٹ یا بل پر سروی جارت کی اس شرح ہے معاوضا دا اس خود بخو دقر فو ع بھی شار کیا تھا۔

اب سے بات طاہر ہے کہ مرول جارج کی اصل خریج کی بنید و پر اجازت دی گئی ہے اور کسی خاص شرح سے معاوضے کی بنیاد پر نہیں۔قرضے ویئے میں دستاویز ات کے اخراجات صرف شروع میں ہوتے ہیں جب قرضد ویا جاتا ہے ، اور انہیں شروع کے سروس جارت میں شال کر رہیا جاتا ہے جس کا پرامزری ٹوٹ میں ذکر ہوتا ہے۔

ع م طور پر بید باربار ہونے والے خریج نیس ہوتے ، اگر رقم ادا کرنے ک تاریخ کے بعد کو کی دید خرچہ ہوتا ہے جھے ریم نڈ بھیجنے پر تو و واس شرح سے نیس بوتا ، جس پر شروع میں سروس چاری شار کیا گیا تھا، وہ کم بھی موسکتا ہے ، اور اگر قرض دینے وار قانونی چارہ جوئی شروع کر دے و زیدہ بھی ہوسکت ہے۔

## سب کلاز (ii)

اب ہم 1881 کے ایکٹ کے سیکٹن (7 ک سب کارز (ii) کی طرف آتے ہیں ، جو کہ مندرجہ ذیل ہے:

'' نفع اورنقصان میں شراکت کی بنیاد پر معاوضے کی شرح وہ ہوگی جوشرح عدالت اس مقد ہے کے حالات میں منصفانہ اور من سب خیال کرتی ہے، اور نفع میں شرکت کے اس معاہدے کو بھی زیرِ خور رکھا جائے گا، جو بینکنگ کمیٹی اور قرض دار کے درمیان قرض پہتے وقت ہوا تھا۔''

یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس کا زمیں نفع نقصان میں شرکت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ شرکت کے جارے میں بتایا گیا ہے جو کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، وفاقی شریعت عدالت نے اسے جیموا تک نہیں، بلکہ سیکشن 80 کی ایک متوازی دفعہ کے لئے کہا کہ یہ اسلامی اُ دکام کے خلاف ظاہر نہیں ہوتی ، لیکن اس کا رزکی وضاحت کی ضرورت ہے۔

سب سے پہلے تو الفاظ' قرضہ لیتے وقت" جو کلاز کے آخر میں آئے ہیں ، گراہ کرنے والے

ہیں، نفع خصان کی بنیاد پر روپیہ گانا قرض نہیں ہے، بندا یہ لفظ بھی خلط استعب کیا گیا ہے۔ اُوسرے جس تن سب سے شراکت داروں میں نفع تقسیم کیا جانا ہے ہوا ہے وہ اس وقت تک قابل عمل رہے گا جب تک مش رکہ حتی طور پر سے یہ ختم نہیں ہو جاتا، یہاں تک تو یہ دفعہ صحیح ہے، لیکن اس کلاز میں استعبال کی جہاں فائن شرشراً ت ختم ہونے کے بعد بھی نفع کی کسی رقم کا حق دار ہے اور وہ ایک عرصے ہادا نہ کا گئی ہو، اس کلاز کے الفاظ ہونے کے بعد بھی نفع کی کسی رقم کا حق دار ہے اور وہ ایک عرصے ہادا نہ کا گئی ہو، اس کلاز کے الفاظ قرضہ دینے والے کوغیر اداشدہ رقم پر ای شرح پر مزید میں وضے کا دعوی کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں حتر میں پر سے نفع دینا ہے ہوا تھا، یہ بات بھی قابل اعتراض ہے، کیونکہ اگر برنس بالکل ختم کر دیا گیں ور قرض دار کے پاس صرف وہ رقم باتی بچتی ہے جس پر قرضے کی رقم دالیں ہے کے لئے فائن نسر کا حق قرض دار کے پاس صرف وہ رقم باتی بچتی ہے جس پر قرضے کی رقم دالیں ہے کے لئے فائن نسر کا حق ہے تو اس پر کوئی معاوضہ لین جائز نہیں ، کیونکہ یہ قرضے پر سود ہوگا۔

متذكره با بحث كا خلاصد بيب كدائر چه مارك نب بيزيگ، بائر برچيز، سروس چار بزاور شراكت كاروبار چنوشرا كلك مرته جوئزيل بيكن سيشن (7 كے مطابق پرونوٹ يا بل ف اليجينج برجس المرح مزيد معاوضد بيا گيا ہے وہ قرضے پر معاوضہ ہے اور بيسود كے عداوہ اور پرخينيں ہے .اس كئے بيہ فيصد كي گيا كہ سيشن کهل طور پر اسلامي أحكام ہے متصوم ہے ،اگر چهال سيكشن (7 ك كار زانا) بيل مش ركداور غع نقصان جي شركت كا ذكر كيا ہي ہے ليكن اس طرح كے كاروب ريس عام طور پركس برامزرى نوٹ يا بل آن اليجين كورورت بيل ہوتى جس كے تحت قرض داركوايك خاص رقم اداكر ، بوتى ہوتى ہے ہوتى ہوتى ہوتى استعمال كيا ہو سكامي ہوتى جس بوتى جس كام برامزرى نوٹ يا بيل آن اليجين كور ورت نبيل ہوتى جس كام وصورت حال ميں استعمال كيا ہو سكامي جس بوتى والے اصل نفع كى رقم پر مزيد معاوضے كا حق دار بوگا كيان مشاركہ كى دستاو برخيل اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہے ، موجودہ وصورت حال ميں اس كا ذكر بونا جا ہو ہور اسلامي احکام ہے متصادم قرارہ دیا ہیں ہے ۔

سيشن 80

1881 کے ایک کی سیکشن 80 بھی سیکشن 70 کی طرح ہے، اس لئے وہ تی شریعت عدات نے اس کے بارے میں ریکارڈ کیا تھا، اور وہ تی شریعت کو اس کے بارے میں بھی وہی فیصلہ دیا ہے جو سیکشن 79 کے بارے میں ریکارڈ کیا تھا، اور وہ تی شریعت کورٹ کے فیصلے پر 18 مری بھی وہی رائے ہے جو بھم نے سیکشن 79 کے بارے میں تفصیل ہے دی ہے، اس سے سیکشن 79 کی طرح سیکشن 80 کے بارے میں بھی ہے، یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ ہیکمل

طور پراسلامی آدکام سے متعبادم ہے۔

1881 کے ایک کی سیکشن 114 اور (C) 117 جمی اسلامی اَ حکام کے خلاف ہیں ، کیونکہ سے دوٹوں دفعات سود کے بارے میں ہیں۔

سیشن 114 قرض دینے والے کو بیٹن دیتی ہے کہ وہ ابتدائی طور پر قرض دینے والے سے بل آف المجینج کی یابندی کرتے ہوئے اپنی رقم مع سود کے واپس لے سکتا ہے، ای طرح سیشن ا ؟) 117 من ائد ورسر كوجس نے بل كى رقم اداكر دى ہے ميتن ملك ہے كدوه اس رقم كو چھ فيصد سود كے ساتھ داپس لے سکے۔ دونوں دفعات کے تحت سود وصول کیا جاتا ہے، اس لائق و ف قی شریعت عدالت نے ان دونوں دفعات کو بیچ طور پر اسلامی اُ حکام ہے متصادم قرار دیا ہے۔ اس لئے و فاقی شریعت عدالت کے فیصلے کو برقر ارر کھا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر کسی فریق نے اس فیصلے کے نفاذ ہے ہمیے کوئی واجب رقم مع اس سود کے جوکسی معاہدے کے تحت لازم ہے، ادا کر دی ہے تو اس طرح ادا کی جانے والی رقم معابدے کی بابندی کی وجہ سے دُوسر عفر بن کووصول کرنا جائز ہوگی ، 1881 کے ا يكث ير بحث ختم كرنے سے پہلے ہم يہ كہنا جا بيں سے كه " محوثى ايبل انسٹر ومنك" كى تشريح جيسا كه یہ پیشن 13 میں کی گئی ہے پہلیں بڑاتی کہاس کوفروخت کیا جا سکتا ہے یا اسے متقل کیا جا سکتا ہے یارقم تم کر کے انڈورس کیا جا سکتا ہے،لیکن ماریتی منڈیوں میں یہ پر بیٹش رہی ہے کدا ہے سود کی بنیا دیر ڈسکاؤنٹ کیاجاتا ہے۔ یہ پریکش اسلامی آحکام کے خلاف ہے اور اس میں رہاشل ہوجاتا ہے ، کوئی یرا مزری توٹ یا بل آف ایسینج اس قرمنے کی نمائندگی کرتا ہے جومقروض اس بل یا نوٹ رکھنے والے کو ادا کرے گا۔ بیقر ضداصل قیت کے سوائے کی اور قیت پر نتھل نہیں کیا جا سکتے کسی پر امزری نوٹ یا بل آف ایکھینج پر ڈسکاؤنٹ کرنے میں سودش ل ہوجاتا ہے۔اسادی مالی قی منڈی میں رقم یا قریضے کی دستاویزات کی خرید و فروخت نہیں کی جا <sup>سک</sup>تی، البتہ جو کاندات جیے شیئرز، لیز مرتیفکیٹس، مٹ رکھ سریفکیٹس وغیرہ بکسی اٹا نے ک ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں ، ان کی تجارت ہوسکتی ہے ، اور ان کے لئے ایک و وسری مارکیٹ کوتر تی دی جانی جا ہے۔

IV ـ دى لينڈ ايكوئزيشن ايكٹ 1894

1894 کے لینڈ ایکوئزیش ایک کی دفعات 28،32، 33 اور 34 بیس جہاں تک سود کا ذکر ہے انہیں فیصلے کے بیرا گراف 279 سے 296 تک بیل کی ٹن بحث کے مطابق قر آن اور رسول اللہ مؤیر کا کی سنت میں دیے گئے اسلامی اُ دکام سے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ دی لینڈ ایکوئز بیش ایکٹ کی دفعہ 28 مندرجہ ڈیل ہے:

283 کلفر کو ہدایت دی جاسکتی ہے کہ وہ معد ضے کی مزیدر آم پر سود داکر ہے، اگر عدالت کی دائے کے مطابق وہ رقم جوکلئر کومع وضے کے طور پر دیا تھی اس آم ہے ذیا دہ ہے جواس نے معاوضے کے طور پر دی ہت تو عدالت اپ فیصلے میں ہدایت دے ستی ہے کہ کلفٹر اس زائدر آم پر 6 فیصد سالانہ کی شرح ہے زمین قبضے میں لینے کے وقت تک کو حص شرح ہے زمین قبضے میں لینے کے وقت تک کو حص کے لئے سودادا کرنے کے وقت تک کو مطابع ہے ہی اس دفعہ کا مقصد ظاہر ہو جو تا ہے، لیمی زمین کے میک کو معاوضہ ادا کر ہے ہوئے کو دم کر دیا گیا تھا، اس طرح کی محرومی کا ایک مقررہ طریقتہ کار کے ذریعے اندازہ لگایا جائے ، لیمی مالکہ کو 6 فیصد سالانہ شرح ہے ادا کی جونے والی آم کے فرق پر اس عرصے کے لئے معاوضہ ادا کی جوئے گا، جس عرصے میں شرح ہے ادا کی جونے والی آم کے فرق پر اس عرصے کے لئے معاوضہ ادا کی جوئے گا، جس عرصے میں وہ اپنی زمین سے محروم رہا ہے، جس اُصول کون فذکر نے کی کوشش کی ٹنی ہے دہ ہے کہ ما مک کواس کی جات ادا نہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک محروم نہیں کی جاسکا جب تک اسے معاوضے کے طور پر کافی اور مناسب جو کیدا دے اس وقت تک محروم نہیں کی جاسکا جب تک اسے معاوضے کے طور پر کافی اور مناسب قیمت ادا نہ کر دی جائے ، اور اس وقت تک ملیت کے حقوق کو فتقل نہ مجھ جے جب تک من سب معاوضا دانہ کر دیا جوئے ، اور اس وقت تک ملیت کے حقوق کو فتقل نہ مجھ جے جب تک من سب معاوضا دانہ کر دیا جوئے ، اور اس وقت تک ملیت کے حقوق کو فتقل نہ مجھ جے جب تک من سب معاوضا دانہ کر دیا جوئے ، اور اس وقت تک ملیت کے حقوق کو فتقل نہ مجھ جے دہ بتک من سب معاوضا دانہ کر دیا جوئے ۔ 1985 کے بوجت ن ایک کو گر میم کر کے خباول

''سکیش 4 کے تحت نوٹیفکیش کی تاریخ پر موجود مارکیٹ تیمت پر معادضہ مقرر کرنے کے علاوہ 15 فیصد سایا نہ کے حساب سے مقررہ معاوضے کی رقم پر سیکش 4 کے تحت جاری ہونے والے نوٹیفکیش کی تاریخ سے معاوضے کی اوائیکی کی تاریخ تک کی مدت کے لئے مزید معاوضہ اوا کیا جے گا۔

سندھ میں ایڈ شنل معاوضہ اوا کرنے کے لئے 1984 کے سندھ آرڈیننس نمبر 23 کے ذریعے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ میں سیکشن 28 کے بعد سیکشن 28 کا اضافہ کر کے ای طرح کی دفعہ بنا دی گئی ہے، لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ کی سیکشن 32 مندرجہ ذیل ہے۔

''32'۔ ایسے لوگول کی زمین کے لئے سر مالیکاری کے لئے داخل کرائی گئی رقم جوا ہے فرو ذہت نہیں کر سکتے۔

(1) اگر آخر میں دی گئی دفعہ کی ذیلے دفعہ (2) کے تحت کوئی رقم عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اور بیمعلوم ہوتا ہے کہ جس زمین کے لئے بیر رقم جمع کرائی گئی ہے وہ کسی ایسے خفس کی ملکیت ہے جواسے فروخت کرنے کااٹل نہیں ہے تو عدالت:

(ia) تھم دے گی کہ بیالی ڈوسری زمین کی خریداری میں لگائی جائے جس کواس طرح کی ملکیت کے حقوق حاصل ہیں جس کے لئے بیر قم لگائی جانی تھی ، یا (b) اگر فوری طور پر ایسی خریداری ممکن نبیس ہے تو اس رقم کی حکومت کی یا وُ وسری منظور شدہ سیکورٹیز بیس سر مایدکاری کی جائے ، جہاں عدالت مناسب بیحتی ہے اور عدالت اس بات کی بھی ہدایت کرے گی کہ اس سر مایدکاری سے حاصل ہونے والا سودیا وُ وسرے فوائد اس شخص یا انتخاص کوادا کیے جائیں جواس وقت اس زبین کی مکیت کے صل بیں ،اور یہ جمع شدہ رقم ای طرح سر مایدکاری میں گئی دے گی جب تک اسے:

(i) منذ کره بادا زمین کی خریداری مین نبیس لگایا جاتا یا

(ii) ایسے خص یا انتخاص کوا دانہیں کر دیا جاتا جو کھمل طور پر اس کے حق دار ہو گئے ہوں۔

(2) جمع کی جانے والی رقم کے ان تمام معاملات میں جہاں یہ دفعہ نفذ ہوتی ہے، عدالت تھم دے گی کہ مندرجہ ذیل اخراجات جن میں متعلقہ مناسب اخراجات بھی شامل ہوں گے، کلکٹر ادا کرے گا:

(a) متذكره بالاسر مايه كارى كے اخراجات.

دفعہ 33 مندرجہ ذیل ہے:

''کی وُ وسرے معالیے میں جمع شدہ رقم کی سرمایہ کاری جب رقم ندکورہ بالا دفعہ میں دی گئی وجہ کے علاوہ کسی اور وجہ ہے جمع کرائی گئی ہوتو رقم میں مند ور کھنے والے یا مند دکا دعویٰ کرنے والے کسی بھی فریق کی درخواست پرعدالت تھم دے سکتی ہے کہ اس رقم کی حکومت کی یا وُ وسری منظور شدہ میکور شیز میں جسے وہ من سب سمجھے سرمایہ کاری کر دی جائے اور وہ ہدایت وے سکتی ہے کہ اس سرمایہ کاری کا سووی

دُوسر نے فوائد جمع ہوئے دیئے جا کی اور وہ اس طرح ادا کیے جا کیں جس طرح عدالت کے خیاں ہیں متعلقہ فریقوں کو وہ بیا اس کے قریب فائد وہ حال ہو جو انہیں اس زمین سے حاصل ہوتا جس کے لئے سیر تم جمع کرائی گئی تھی۔' یہ دفعہ لیٹٹر ایکوئزیشن ایکٹ کی دفعہ 32 ہیں فہ کورہ مقصد کے عداوہ کی اور مقصد کے لئے جمع کرائی گئی تم کا ہا قاعدہ انتظام کرنے کے بارے ہیں ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عد است میں جمع کرائی گئی ایک تم کا ہرکاری یا منظور شدہ سیکور ٹیز میں سر مایہ کاری کرائی جائے گیا اور اس میں کہا گیا ہے گہ اس مرمایہ کاری کا مودیا فوائد ایسے شخص یا اشخاص کو ادا کیے جا کیں سے جنہیں اس زمین پر ان کا حق ہونے کی بینے دیر سنتی ہو یہ جائے گا انہیں اس زمین سے ان کا حق دار پایا جائے گا، جس ہونے کی بینے دیر سنتی ہوئے گا انہیں اس زمین سے فوائدہ صل کرنے کا حق دار پایا جائے گا، جس کے لئے کہ رقم جمع کرائی گئی میں شردع میں بید فعداس طرح تحریری گئی تھی

''3.4'۔ معاوضے کی اس رقم پر سود کی ادائیگی جوز مین کا قبضہ پہنے وقت یہ اس سے پہنے ادانہیں ک گئی یہ جمع نہیں کرائی گئی تھی ، کلکٹر مقرر کردہ رقم مع 6 فیصد سالاند کی شرح سے سود کے زمین پر قبضہ بینے کی تاریخ سے رقم کی ادائیگی تک کے عرصے کے لئے اداکرے گا۔''

ال دفعہ میں ویسٹ پاکستان ایکٹ 111 1969 کے ذریعے ترمیم کر کے''چھ فیصد شرح سے اس پرسود'' کے الفاظ کو''8 فیصد سرالانہ سود مرکب'' سے بدل دیا گیا تھا اور اس میں ایک دفعہ کا اصافہ فہ بھی کر دیا گیا جو فیصلے میں ان الفاظ میں چیش کی گئے ہے

"34" سود کی ادا یکی ، جب زمین کا قبضہ سنے پر بیاس ہے پہنے اس معاوضے کی ادا یکی نہیں کی گئی یا اس جع نہیں کر ایا گئی و کلکٹر مقرر کردہ رقم مع 8 فیصد س، ندم کب سود کے قبضہ بینے کے وقت ہے ۔ وقت ہے رقم ادا ہونے یا جمع ہونے کے وقت تک کر ھے کے لئے ادا کرے گا۔''

جہاں تک صوبہ بلوچتان میں اس کے نافذ ہونے کا تعلق ہے، 1985 کے ایک است است جہاں تک صوبہ بلوچتان میں اس کے نافذ ہونے کا تعلق ہے بالکل ہی خارج کر دیا گیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دفعہ 34 میں یہ دونوں ترامیم صوبہ سندھ میں بینڈ ایکوئریشن ایکٹ (ویسٹ پیکستان امینڈ مینٹ ) (ویبل) آرڈینش 1971 (آرڈینش 17 سف 1971) کے ذریعے قابل نیاز نہیں دکھے گئے۔ جہاں تک صوبہ سرحد کا تعلق ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیر آرڈینش 1983 کے ذریعے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ میوبہ سرحد کا تعلق ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیر آرڈینش 1983 کے ذریعے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ میوبہ سرحد کا تعلق ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیر آرڈینش 1983 کے ذریعے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ 1894 کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ رکھی گئے ہے۔

'' جب ایسے معاوضے کی رقم زمین کا قبصنہ لیتے وقت یاس نے پہنے نہ جمع کروائی تی ہواور نہ ہی اوا کی گئی ہواور نہ ہی اوا کی گئی ہو، تو کلکٹر عدالت کی طرف ہے مقرر کی ہوئی رقم مع 6 فیصد سرالانہ سر دوسود کے، قبصنہ پینے کے وقت ہے اس وقت کے عرصے تک کے سئے جب رقم اداکی تئی ہو یا جمع کر کی گئی ہو، اداکر ہے گا۔''

ایہ معوم ہوتا ہے کہ و فی تر ایعت عداست کے لائق جوں کے سامنے کیٹن 3 کی میرم شدہ دفعہ بھاور اور چاروں صوبوں بیل نافذ دفعہ بیش کر کے ان کی مناسب مدنہیں کی گئی، ہے ترمیم شدہ دفعہ بھاور ہائی کورٹ اورالا ہور ہائی کورٹ کے سامنے زیر خور آئی تھی۔ شائی مغری سرحدی صوب کی حکومت بذرایعہ کشئر، بینڈ ایکوئز بیش ، نوشہرہ بنام مجھ شریف خان (پی ایل ذی 1975 بھر ور 161) کے مقدے بیل پھر در ہائی کورٹ کے لائق جو اس نے فیصلہ دیا کہ محاوضے کی رقم بیل وہ رقم بھی شام ہوتی ہے جو زیر دین کا مود کی شکل بیل محاوضہ ہوتی ہے۔ اسلامیہ بو نیورٹ بہاد لپور بذرا یہ وائس چائسلر نیام خود مسین اور 5 دوسرے افراد کے مقدے (1990 ایم ایل ذی 2158 کے تحت سود وصوں کرنے کا حق اصل ہور بیل کورٹ کے اائن جو ول کے مقد دیا کہ دفعات 28 اور 34 کے تحت سود وصوں کرنے کا حق اصل بھی ایک کورٹ کے اائن جو وگری کا محاوضہ ہے ، اور نہ بھی ایش سے خردی کا محاوضہ ہے ، اور نہ بی زمین سے خردی کا محاوضہ ہے ، اور نہ بی زمین سے زیر دی محاوضہ ہے ، یہ اصل بھی مسادی محاوضہ دیے کی کوشش ہے یہ مسادی محاوضہ کے سادہ وہ محاوضہ ہے ، یہ اصل بھی مسادی محاوضہ دیے کی کوشش ہے یہ مسادی قیمت کا متبادل ہے ، درمقیقت بیدہ ومحاوضہ ہے جس سے نفسان اُٹھ نے وال فریق اپنی بین حیثیت پر دائی آجادل ہے ، درمقیقت بیدہ ومحاوضہ ہے جس سے نفسان اُٹھ نے وال فریق اپنی بین حیثیت پر دائی آجادل ہے ، درمقیقت بیدہ ومحاوضہ ہے جس سے نفسان اُٹھ نے وال فریق اپنی بین حیثیت پر دائی آجاتا ہے۔ اس دُوسر ہے مقد مے کا ذیر بحث فیصلے بھی ٹوٹس لیا گیا ہے۔

یہ ایکٹ جنس کا نصبے میں بھی ذکر آ یا ہے، پہلی ہار اسلامی نظریاتی کوشل کے سامنے اس کے اجلاک منعقدہ 19 جنوری 1976ء میں زیرغور آ یا اور کوٹسل نے مندرجہ ذیل رائے دی

قانون ہذا کے تحت حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ اوا کرنے کے بعد مفاو عامہ کے لئے اراضی حاصل کرسکتی ہے جونجی مکیت میں جو انیز اس قانون میں سودی معاملات کا بھی ذکر ہے۔
کوسل کی بیرائے وہی کے حکومت کو حصول اراضی کا ایسا اختیار حاصل ہے اور قرآن وسنت کا کوئی تھم اس میں مانونہیں ، نیز رہائے شمن میں کوسل جو سفارش کرے گی وہ ان تمام تو انین کومت کر کرے گی جن میں سود کا ذکر ہو، چنا نچہ طے پایا کہ اس قانون میں کوئی چیز قرآن وسنت کے احکام سے متصادم نہیں ہے،
ابستہ مود کا ذکر ہو، چنا نچہ طے پایا کہ اس قانون میں کوئی چیز قرآن وسنت کے احکام سے متصادم نہیں ہے،
ابستہ مود کا ذکر ہو، چنا نچہ طے بایا کہ اس قانون میں کوئی چیز قرآن وسنت کے احکام سے متصادم نہیں ہے،

یہ اسلامی نظر پاتی کوسل کے سامنے 1982-3-14 کوبھی آیا جب جسٹس ڈا سٹر تنزیل الرحمن چیئر مین تھے ،انہوں نے ان دفعات کے ہارے میں مندرجہ ذیل رائے کا اظہار کیا

''زیمن کا حصول زمین کے ہا مک یوان لوگوں کو جن کا اس میں حق ہے معاوضدا دا کرنے کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اس سیسے میں کیے جانے والے مختف اقد امات پرائیجر کے متعلق میں اور اسلامی قانون کی کسی دفعہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے ،سود کے بارے میں دفعات جو سیکشن 28، 32 اور 34

میں دی گئی ہیں ، شریعت سے متصادم ہیں۔'' زیر بحث فیصلے میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اسملامک آئیڈیولو می کوسل نے متذکرہ والدرائے ہے اتفاق کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ میں اس کے مطابق ترمیم کی جائے۔ یہ ایکٹ (لینڈ ایکوئزیشن کیٹ) ایس ایس ایم تمبر 14/1938,P مين وفي شريعت كورث ك زير خور بهي آيا اوراس في 1984-3-27 كواس ك ہارے میں فیصد دیا ، لیمن میریم کورٹ کی شراعت ننج نے شراعت جیل تمبر 22 سف 1984 میں اس نصبے کو کا عدم قرار دے دیا۔ سے عدالت کے فقیعے مور ننہ 1988-1-13 کے بوالے ہے اس معالم ط کو د ف قی شرایت کورٹ میں نے نصلے کے لئے دوہارہ پیش کیا گیا، ریمانڈ کا معاملہ و ف قی شریعت کورٹ ن قبل کنچ کے سرمنے مختلف تاریخوں میں پیش ہوا اور پیلٹو می ہوتا رہااور پیاس وقت بھی التواء میں تھا ، ہب و فاقی شرایات کورٹ کے تنیں ، کق ججوں نے زیر بحث فیصدہ یا۔ بیدنوٹ کرنا بھی ضرور ک ہے کہ و فاق کے وکیل کا یہ مواقف کہ لینڈ ایکوئریشن ایکٹ کی وفعات 28 اور 34 کے تحت دوالی جانے و لی قم س معاوضے کی نمائندگی کرتی ہے جوز بردی زمین حاصل کرنے کے طریقتہ کاری اجدے زمین ے محرومی کی بندیر دیا جاتا ہے ، اس لنے اے قرآن شریف میں اور رسول یا ک بوتیام کی سنت میں قرار دیا جائے دل رہا نہ مجھا جائے۔اس مواقف کی جمایت میں انہوں نے سہور ہائی کورٹ کا فیصلہ (1990 کے لین ڈی 2158) بھی پیش کیا،اس سیسے میں ایہ آباد، پیند ور مدراس کی ہائی کورٹو پ کے تقتیم ہے ہیں کے فیصلوں کا نوش بھی سے سیا۔ وفاقی شریعت کورٹ کے اائق جھوں نے ان فیصلوں کا جائزہ یا اور بہاری لعل کے مقدمے پرتیمر و کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصد کرنے میں کہ صودیا معاوضہ انکم نیس ایک ہے تھے کیا تا بل نیس تر نی میں شامل موسکتا ہے عدالتیں جن عوامل کو اہمیت ویتی ہیں وہ اس معیار سے مختلف میں جو بیدد کیسے کے استعمال میاجاتا ہے کہ سیشن 28 اور 34 کے جت وا کی ج نے و سود رہ ہے۔ س نے میر بات من سب ہوئی کہ ہم جونمیٹ پیمعلوم کرنے کے ہے کررہے میں کوئی سرنی اکم تیس ایک تے تھے اور ہے ای ہے یہ معلوم کریں کہ بیار ہو ہے تیس ؟ کی رقم کے ر با ہونے کا سی تھیں ترین شریف، رسول یاک موٹرم کی سنت کے ارجے کیا جا سکتا ہے یا اسلامی تانون اورشر ایت کے وہر علاء اور فقهاء کی رہے ہے کہا جاسکتا ہے۔اس سے افعات 28 ور 34 کے تحت ادا کے جانے والے سود کور ہا کے معد وہ پچھاور ثابت کرنے کے قصبے کے حق میں دیے گئے دایکل ك طريقة كاركوشر لعت مين دُرست بن مشكل ہے۔ سيکشن 28 اور 34 كتحت معاوضے كي شكل ميں ادا ك جائد والتقرض يرسودين اضافديوك زمر عين آتا ب-جہاں تک لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ کی دفعہ 32 کا تعلق ہے،جس میں کنکٹر کی طرف ہے جمع کرائی

گئی معاوضے کی رقم کی زمین کی خریداری یا منظور شدہ سیکور شیز بیں سر ، بیکاری کے لئے کہا گیا ہے، بیہ فیصلہ دیا گیا کہ ندکورہ سیکورشیز بغیر سود والی ہوں۔اس خیال سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مالیاتی اداروں میں بغیر سود والی سیکورشیز اور اسکیسیں بھی موجود ہیں ، اور عدالتیں ہدایات دیں تو وہ سرمایہ کاری کو باقاعد وینانے کے لئے مالیات میں شریعت کے طریقوں کا خیال رکھیں۔

وفاتی شریعت کورٹ کے لائل جمول نے اس عدالت کے قزلباش وقف وغیرہ بنام چیف لینا کمشنر پنجاب لا ہور وغیرہ (پی ایل ڈی 1990 ایس ی 99) کے مقد سے جس اس بات کا نوٹس ہی کہ شنر پنجاب لا ہور وغیرہ (پی ایل ڈی 1990 ایس ی 99) کے مقد سے جس اس بات کا نوٹس ہی ذیر دی زجن خاصل کرنے یا خرید نے کہ تیسری شرط ہیہ ہے کہ معاوضے کی ادائی یا تو جعنہ لینے سے پہلے کردی جائے یا اتنی مدت جس کی جائے جست نظر کے در لیع کی جائے ۔ اس تھم سے یا صول اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تیس کا اوائی ما اوائی جانے والی قبت نہ صرف میے کہ کا فی ہواور اس کی قبت کا سمح اندازہ دلگا یا ہو، بلک اس کی ادائی زجن کا جمنے دائی نہ کی جائے آواس کی ادائی فی درکر دی جائے جست نظر سے ادائی نہ کہ جائے تو اس مناسب مدت کے اندرکر دی جائے جست نا خیر سے ادائی نہ کہ جائے۔

غورطلب سوال میہ ہے کہ کیا لینڈ ایکور نیش ایکٹ کی دفعت 28 اور 34 اس اُصول پر مخصر ہیں۔ بیٹاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے جس سے بیٹاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کا جو متذکرہ ہالا فیصلوں میں مینقط نظر اپنایا ہے کہ عدالت کوان دو دفعات کے تحت معاوضہ مقرر کرنے کا جو افتیار دیا گیا ہے وہ زمین کے استعمال سے محروم کے جانے کی وجہ سے ہے، اور قر آن شریف اور رسول پاک مزید کی مقدمے میں بھارت کے مطابق رہا کی تعریف میں نہیں آتا۔ زیر بحث مقدمے میں بھارت کے جن تمن اکم کی سنت کے مطابق رہا گی سونے وہ ان میں بھی فیصل دیا گیا ہے کہ سودکی وصول کی جانے وال مرقم معاوضہ ہے اور اس نقصان کی تلائی ہے جو جائیداد پر قبضہ دیا گیا ہے کہ سودکی وجہ ہے ہوتا ہو گیا ہا کہ کیس کمشنر (اے آئی آر محاول اللہ آباد ہائی کورث کے مقدمے، بہاری اس محروکی جانے وال کی اور کی لی اور کی لی اور کی کی اور کے کے اس طرح کے مقدمات کو مود کے حماب سے جانچنے کے آس ان طریقے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ پٹنہ ہائی کورث کے مقدمات کو مود کے حماب سے جانچنے کے آسان طریقے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ پٹنہ ہائی کورث کے مقدمات کو مود کے حماب سے جانچنے کے آسان طریقے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ پٹنہ ہائی کورث کے مقدمات کی معاوضے (Damages) کے طور پر موصول ہونے والی آلہ فی کواکم کیس ایکٹ مقدمات میں یہ بات کہ مید قرقم آلہ فی میں شائل نہیں کیا جائے گا، اگر چہ سیاس نینج پر پنجی کہ مخصوص مقدمات میں یہ بات کہ مید قرقم آلہ فی نہیں ہوتی بلک اور کی ہوتی ہوتی ہے جائیداد کورد کے کہ بدیا کے جو جائیداد کورد کے کہ بدیا کے جو جائیداد کورد کے کہ بدیا کے جو جائیداد کورد کے کہ بدیا کے جدے کہ بیات کہ مید قرقم کی میں شائل نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہے جو جائیداد کورد کے کہ بدیات کہ میداد کے کورد کے کہ بدیات کے میداد کے کورد کی کورٹ کی کر کھور

یں موصول ہوتی ہے، قابل تبول نہیں ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کے مقدے رہے بنیو ڈورڈئل آفیسر ترجنا پلی بنام و ینگل رام ایا، یس اور ایک اور مقدے اے آئی آر 1936 مدراس 199 میں جس کا وقاتی شریعت کورٹ کے فیصلے میں غلط طور پر اے آئی آر 193 مدراس 199 حوالہ دیا گیا ہے، یہ فیصلہ دیا گیا کہ کہ سیکٹن 34 کے تحت سود وصول کرنے کے حق نے تبعنہ قائم رکھنے کے حق کی جگہ لے لی ہے، اور یہ بی لینڈ ایکوئر بیش ایکٹ کی بنیاد ہے کہ جب معاوضہ اوا کیا جانا تھا اور اوانہیں کیا گیا تو عدم اوا کی وجہ سے سود قبضے کی تاریخ سے اوا کی جا

ونی تی شریعت کورٹ کے لائق نج نے زیر بحث مقد ہے جی متذکرہ ہالا دلاکل اس وجہ ہے تبول خبیں کے کہ بینہ بت تا مناسب ہے کہ جوشیٹ معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی رقم رہا گئیس ایکٹ کے تحت آمد نی ہے اس شمیٹ کو بیہ معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جائے کہ کوئی رقم رہا ہے بیانبیں ،اس کا اصل شمیٹ وہ ہے جوقر آن شریف اور سنت رسول طافونا جی دیا گیا ہے ، نیصلے جی کہا گیا کہ سیکٹن 28 اور 34 کے تحت معاوضے کی شکل جی ادا کیے جانے والے قرضے جی سود کی شکل جی اف فرر ہا کے زمرے جی آتا ہے ،ان وولوں وفعات کے تحت معاوضے کی ادا نیکی کی نوعیت اور اس کا مقصد ہمارے خیال کے مطابق مزید غور کا متقاضی ہے۔الد آباد کے مقدے اے آئی آر 1941 اللہ آباد کے مقدے اے آئی آر 1941 اللہ آباد کے مقد ہمارے فیال کے مطابق جو مدرای کے مقدے اے آئی آر 1936 مدراس 199 کی بنیاد بھی آتا ہو گائیس بنجاب ، جمول اور کشمیر ، ہما چل پردیش اور پٹیالہ اے آئی آر 1964 الیس کی 1876 کے مقدے جی سپر یم کورٹ آف اغریا کے زیرغور آسے اوران کو تبول نہیں آتا ہو گیا ،اس بارے جس سپر یم کورٹ آف اغریا کی بتائی ہوئی وجہ مندرجہ ذیل ہے:

"الینڈ ایکورزیش ایکٹ کی دفعہ 34 معاوضے کے طور پراوارڈ کی گئی رقم اوراس رقم پرواجب الاوا مور کے درمیان خودا قمیا زکرتی ہے، اوارڈ کی گئی رقم پر بیسوداس وقت سے اوا کیا جاتا ہے جب سے ملکئر نے بعد لیا ہے اوراس وقت تک اوا کرنا ہے جب رقم اوا یا جمع کی گئی ہو۔ دفعہ 23 کے مندر جات پرخور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس جس دھئے گئے کی بھی معافے کے معاوضے میں سودشال نہیں ہے اور نہ بی اسے زمین حاصل کرنے کا معاوضہ کہا گیا ہے۔ سیکشن 23 کی کلاز (2) میں قانون سازوں اور نہ بی اسے زمین حاصل کرنے کا معاوضہ کہا گیا ہے۔ سیکشن 23 کی کلاز (2) میں قانون سازوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ذمین پرلازی طور پر قبضے کی توعیت کا خیال کرتے ہوئے عدالت زمین کی مارکیٹ ویلیو کے علاوہ مارکیٹ ویلیو پر مزید 15 نیمیدرقم اوا کرائے گی۔ اگر سیکشن 23 کے تحت معاوضے پر اوا کے جانے والے سودکو معاوضے کا حصہ مجما جاتا یا بیز مین حاصل کرنے کی لازمی توعیت کا خیال کرتے ہوئے دیا جاتا تو قانون بنانے والے اس کاسیکشن 23 میں بی ذکر کرتے ہیکین اس کے بجائے کرتے ہوئے دیا جاتا تو قانون بنانے والے اس کاسیکشن 23 میں بی ذکر کرتے ہیکین اس کے بجائے

سود کی ادائیگی کا ذکر علیحد وطور پر ایک کی سیکشن 34 پارٹ ۷ میں کیا گیا ہے۔ ایسااس لئے کیا گیا ہے کہ سود کا تعلق معاوضہ ہے جورقم کے کہ سود کا تعلق معاوضہ ہے جورقم کے استعمال کے جد کے میں ادا کیا جاتا ہے یا رقم واجب الا دا ہو جانے کے بعد اس کی واہی کا مطالبہ نہ کرنے کے جد لے میں دیا جاتا ہے۔ اس لئے ایک میں خود حاصل شدہ زمین کے قابل ادائیگی معاوضے اور اوارڈ کے ہوئے معاوضے پرقابل ادائیگی سود کے درمیان اخیاز کیا ہے۔

سپر یم کورٹ آف انڈیا نے اے آئی آر 1970 الیس کی 1702 اورائی آئی آر 1970 ایس کی 260 میں اس فیصلے کی بیروی کی ہے۔ وقاتی شریعت کورٹ کے لائق جوں نے بیسی کے طور پر کہا ہے کہ بید معلوم کرنے کا نمیسٹ کہ کوئی رقم اکم ٹیس ایک کے تحت آندنی ہے کہ نہیں، یہ معلوم کرنے کے لئے استعال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رقم رہا ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب جیسا کہ زیر بحث فیصلے بیس بھی کیا گیا ہے، اسلامی قانون اور شریعت کے ماہر علما واور فقہاء کے اخذ کے ہوئے اُصولوں کی بنیاو پر دیا جا سکتا ہے۔ پہلا اُصول یہ ہے کہ لازمی طور پر حاصل کی جانے والی زمین کے سلسلے بیس اس کا معاوضہ یا جا سکتا ہے۔ پہلا اُصول یہ ہے کہ لازمی طور پر حاصل کی جانے والی زمین کے سلسلے بیس اس کا معاوضہ یا جا سکتا اور زمین کی قیمت یا تو قبضہ لینے سے پہلے یہ قبضہ لینے کے ساتھ ہی اوا کر دی جائے یا آئی ہمت کیا اس حد تک مفاوستقل نہیں کیا گیا ہے اس کو کہ تا ہوگی کیا جائے گا کہ قبادل سے مطابق واجب قیمت کی اوا گی کی ضرورت پر زور دیا جا سے ہاں وجہ سے لینڈ ایکوئر بیشن قدر کے مطابق واجب قیمت کی اوارڈ کرنے کے لئے کہا گیا ہے جو کلکٹر نے کم اوا کی ہو، کم شخیص کی ہو ایکٹ کی سے تو کسک کی سے جو کلکٹر نے کم اوا کی ہو، کم شخیص کی ہو

شریت کے نقطۂ نظرے ایکوریش ما مک ہے جائزاد کی لازمی خریداری ہے اور اس کو دیا جائز اللہ معاوضدالی خریداری کی قیمت ہے۔ جائزا یکوریش کی ضروری شرائط میں ہے ایک شرط جیسا کہ اس عدالت نے قزلباش وقف ۷ چیف لینڈ کمشنر پی ایل ڈی 1990 ایس کی 283 میں تحریر کیا ہے ، یہ کہ مالک کو قبضہ لیتے وقت یا اس ہے پہلے زمین کی ایک انجمی مارکیٹ پرائس اداکی جائے ، اگر کلکٹر نے انچمی مارکیٹ پرائس ہے کم قیمت اداکی ہاس کی امطلب بیرہ کہ اس نے مالک کو مجبور کیا ہے کہ وہ نہ صرف کم قیمت پر انچی زمین حوالے کر دے بلکہ مقدمہ بازی کی مشکلات کا بھی مقابلہ کر ہے۔ اس مقدمے میں عدالت کا کام بیرہ کہ وہ ایک انجمی قیمت مقرر کر دے۔ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے عدالت جائیداد کے مالک کے ساتھ کی جانے والی ناانسانی ادر اسے چیش آنے والی کرتے ہوئے عدالت جائیداد کے مالک کے ساتھ کی جانے والی ناانسانی ادر اسے چیش آنے والی مشکلات کا خیال کرسکتی ہے اور قیمت بڑھا سکتی ہے تا کہ یہ مارکیٹ پرائس سے ذیادہ ہو جائے ، بجائے

یہ آسان طریقہ اختیار کرنے کے 1894 کی سیشن 28 نے پہلے ذیبن کی قیمت مقرر کی اس میں اضافے کا ذکر بھی کیا اور اس کے بعد اس پر 6 فیصد سالانہ کی شرح ہے ہود کے نام ہے مزید رقم وصول کرنے کی اجازت بھی دی۔ بہی وجہ ہے کہ وفاقی شریعت کورٹ نے اسے اسلامی اُ دکام سے متعمادم قرار دی کیونکہ ایک دفعہ قیمت مقرر کر دی گئی اور بیقرض ہوگئ تو اس میں شرح فیصد کے حساب سے کوئی بھی اضافہ کر دیا ہو جوہ کی بنا پر قیمت میں مزید اضافہ کر دیا جبی اضافہ کر دیا وجوہ کی بنا پر قیمت میں مزید اضافہ کر دیا جب نے تو یہ سو دنیوں ہوگا کیونکہ کی چیز کی قیمت بہت سے عوال کا خیال کرتے ہوئے مقرر کی جاتی ہے جس میں اس پریشانی کا خیال کرتے ہوئے مقرر کی جاتی ہوئی ہے جس میں اس پریشانی کا خیال کرتے ہوئے مقرر کی جاتی ہوئی ہے۔

اس کے معاوضے کا اوارڈ دراصل سیشن 28 کے تحت اختیار کیا جانے والا طریقہ کاراس طرح بنی ب استدھ اور شالی مغربی صوب کے لئے مہیا کیا جانے والہ طریقہ کارشر ایعت کے نقطۂ نظر سے قابل اعتراض ہے، یہ بیشن بلوچت نام سے بنائی گئی قابل اعتراض ہے، یہ بیشن بلوچت نام می 1985 کے ایک 13 کی سیکشن 1.-9 کے نام سے بنائی گئی ہے اور اس میں بھی من سب اور کائی معاوضہ اوا کرنے کے لئے جائر اور مناسب طریقہ کار مہیانہیں کیا گیا۔ان دفعات کومندرجہ ذیل طرح ک دفعہ سے تبدیل کرویا جائے گا

' سیشن 4 کے تحت جاری ہونے والے نوٹیفیشن کی تاریخ پر موجود ہارکیٹ پر ائس کی بنیاد پر مقرر کے جانے والے معاوضے کے معاوہ مقرر کردہ معاوضے پر 15 فیصد سرالاند کی شرح ہے (یہ وقا نوٹا مقرر کی جانے والی شرح ہے) مزید رقم معاوضے میں شال کردی جائے گی اور بیرقم سیشن 4 کے تحت جاری ہونے گی اور بیرقم سیشن 4 کے تحت جاری ہونے والے نوٹیفیشن کی تاریخ سے معاوضے کی حتمی اوا یکی تک کی مدت کے لئے اوا کی جائے گی تک کی مدت کے لئے اوا کی جائے گی ۔ جہال تک سیشن 34 کا سوال ہے ، اوارڈ کی جانے والی رقم کو انڈیس سریم کورٹ نے بجا طور پر اپنے فیصلوں میں ایب معاوضے تبیل کہا جو ، مک کواس کی زمین کی ملیت کے حق سے محروم کرنے کی وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ اس قم کے استعمال سے محروم رہا جو اسے ماصل کی وجہ نے براوا کی جانے براوا کی زمین کے معاوضے کے طور پر ٹی تھی اور اس لئے میں معاوضے کی رقم تا خیر سے اوا کے جانے براوا کی جانے والا سود ہے۔

سیشن 28 کی طرح اس سیشن میں بھی استعمال کی جانے والی زبان اور پہلے اوارڈ کی جانے والی رقم پر مزید رقم کے اضافے کے لئے استعمال کیا جانے والے طریقۂ کار کے بارے میں وفاقی شریعت کورٹ کی رائے حق بجانب ہے، لیکن اس اضافی رقم کی نوعیت کا سیح طور پر تجزید کرتے ہوئے ہمیں سے بات نظر انداز نہیں کرنی جا ہے کہ زمین کا ما بک اپنی زمین کی جائز ہلکت ہے بغیر کسی معاوضے کے محروم کردیا گیا ہے، جیسا کہ ہم سیکٹن 28 کے بارے بی اپنی بحث بیل پہنے ہی ذکر کر بھے ہیں، شریعت کی نظر بیل ایک گاڑی ہواری ہے، ایک الازی خریداری کے لئے جائز ہونے کی نظر بیل ایک ڈی شراک بیل سے ایک شرط جس کے بارے بیل اس عداست نے قزاب ش وقف بنام لینڈ کمشز کی ایل ڈی 1990 ایس کی قرائد جس کے مقدے بیل فیصل دیا ہے، یہ ہے کہ ما مک کو قبض کے فور اُبعد یا قبضہ لینے وقت ایک انجھی مارکیٹ پرائس اداکی جائے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو قبض کے معاطع میں ج ہزفرو فت اس وقت ہی ہو گئی ہے جب حکومت زمین کے ماک کو حقیقتا قبت ادا کے معاطع میں ج ہزفرو فت اس وقت ہی ہو گئی ہے جب حکومت زمین کے ایک کو حقیقتا قبت ادا کر دے۔ ایکوئزیشن کے معاطع میں بغیر قبت ادا کیے زمین کا قبضہ لے لینا جائز فرو فت کے مشرادف نہیں ہے۔ زمین کے ماک کو اس لئے یہ حق حاصل ہے کہ وہ زمین کے قبضے کے وقت سے کے کراوارڈ کی ہوئی قبت کی ادا نیگ کے وقت تک کی مدت کا کرا یہ لینے کا دعوی کرے کیونکہ اس وقت ہی جائز فرو خت حقیقتا عمل میں آئے گئی کے وقت تک کی مدت کا کرا یہ لینے کا دعوی کرے کیونکہ اس وقت ہی جائز فرو خت حقیقتا عمل میں آئے گئی ، یہ کرا یہ اس مدت بھی مارکیٹ کے ایکھے کرائے سے کم نہیں میں جائز فرو خت حقیقتا عمل میں آئے گئی ، یہ کرا یہ اس مدت بھی مارکیٹ کے ایکھے کرائے سے کم نہیں مونا ما اس میں اور ایکٹ کے ایکھے کرائے سے کم نہیں میں خال اس میں اس میں اس میں ادار اس میں ادار اس میں ادار اس میں اس میں ادار اس میں اس میں اس میں ادار اس میں اس میں اس میں ادار اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں ا

سیکشن 34 میں بہلی نظمی تو اغظ سود' کا غلط استعمال ہے، وُ وسرے وسل کی بولی جائیداد کے کرایہ کی قدر کا خیال کے بغیر 8 فیصد سالا ندکی شرح مقرد کرنا بھی غلط ہے، یہ بات بھی یادر کھی جائے کرایہ کی قدر کا خیال کے بغیر 8 فیصد سالا ند کی شرح مقرد کرنا بھی غلط ہے، یہ بات بھی یادر کھی جائے کہ اوار و شدہ ارقم پر قبضے کے وقت سے معاوضے ادابونے تک 8 فیصد سالا ند ادا کیا جائے گا، دونوں میں سے جو رقم بھی زیادہ ہو۔ اس خیالات کے اظہار اور منذ کرہ بالا ہدایت کے ساتھ لینڈ ایکوئریش ایک 1894 کے بارے میں وفاتی شریعت کورٹ کا فیصلہ برقرادر کھا جاتا ہے۔

٧-كوژ آف سول پراتيجر 1908

سول پرائیجرکوڈی جن دفعات میں سوود کالفظ آتا ہے، وہ زیر بحث نصلے میں ہیرا گراف 297 سے 311 تک میں زیر بحث آئی ہیں۔ ہیرا گراف 361 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سود، مارک آپ، لیز، ہائر پر چیز اور مروس جورج کے سلسلے میں گوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ 1881 کی دفعات کا جائزہ لیتے ہوئے شریعت کی حیثیت کو بھی زیر غور لایا گیا ہے، اور سول پرائیجرکوڈ کی دفعات پر بھی وہی خیالات مائد ہوئے ہیں، سول پرائیجرکوڈ کی دفعات (1) 34B اور 27، (1) 34A اور (2) اور (3) اور (3) اور کے سود کے نا جائز ہوئے کے سوال پر بحث کے بعد اسلامی آ دکام سے متعہ دم قرار دیا گیا۔

سیشن 34 میں کہا گیا ہے کہ جب ادائیگی کے لئے ڈگری جاری کی جائے تو عدالت ڈگری میں میں میں کہا گیا ہے کہ جب ادائیگی کے لئے ڈگری جاری کی جائے تو عدالت من سب خیال کرتی ہے مقدے کی میں میں دے سی کے ایس کی دے مقدے کی میں میں میں کہا ہے کہا گئی ہے مقدے کی میں میں میں کہا ہے کہا گئی ہے مقدے کی میں میں میں کہا ہے کہا ہے کہا ہیں کہ ایس کی میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا

تاریخ سے ڈگری جاری ہونے کی تاریخ تک سودادا کیا جائے ، بیرقم اس سود کے علاوہ ہوگی جومقدمہ شروع ہونے سے پہنے کس رقم پر کس بھی مدت کے لئے دا جب ہو۔ اس کے علاوہ فیصلہ کی گئی کل رقم پر اس شرح سے جوعدالت مناسب سمجھے ڈگری کی تاریخ سے رقم کی ادائیگی تک کی مدت کے لئے وہ مزید سودا ایکرنے کا تھم دے بی ہے۔

سیکٹن 4 34 آرڈینس X 1980 کے ذریعہ نیااف فد ہوا ہے۔ بیمر کاری قرضوں پر سود کے بارے میں ہے ،اس میں کہا گیا ہے کہ جب عدالت کی بیرائے ہو کہ کوئی مقد مدسر کاری قرضے پراس سود کی ادائیگی ہے نیجنے کے لئے دائر کیا گیا ہے جو مدمی کو یہ اس کی طرف سے ادا کیا جانا تھا تو عدالت اس مقدے کو خارج کر عتی ہے ادر سرکاری واجبات پر جینک کی شرح سے مزید 2 فیصد سمالا ندکی شرح سے مودادا کرنے کا تھم دے سی ہے۔

سیشن 34A کی ذیلی دفعہ (2) ایک مختلف صورت حال کے باریبے بی ہے۔اس میں کہا گیا ہے کہ اگر عدالت کی رائے یہ ہو کہ مدعی سے سرکاری واجبات غلط وصول کیے مجئے ہیں تو عدالت اس مقد ہے کوئمٹا تے ہوئے تھم دے سی ہے کہ اس طرح وصول کی گئی رقم پر بینک کی شرح پر مزید 2 نیصد سالا نہ سود وصول کما جائے۔

سیشن 34B کا 1980 کے آرڈینس LXIII کے ذریعے نیا اضافہ کیا گیا ہے، اس کا تعلق بینک کے دیئے بیکنگ کمپنی کے واجب پر پر برود کے بارے میں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب بینک کے دیئے ہوئے آر ضے کے واجب سے گیا واڈ نیکل کے لئے ڈگری جاری کی جاری ہوتو عدالت اس قرضے کی توعیت کے مطابق سود یا معاوضے کی اوائیکل کے لئے ڈگری تاریخ ہے اوائیکل کے وقت تک کے سود یا معاوضے کی اوائیکل کے مواجب کے سود والے قرضوں کے معاوضے کی اوائیکل کے بھر میالا نے ڈگری میں محم دے گی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سود والے قرضوں کے سلطے میں عدالت معاہدے کی شرح کے مطابق یا بینک کی شرح ہے فیصد سالا نے ذیادہ کی شرح سے جوتبی زیادہ ہوسود کی اوائیکل کے لئے ڈگری جاری کرے گی۔ اس سیکشن کی کلان (b) میں کہا گیا ہے کہ جوقر ضے مارک آپ، لیز، ہائر پر چیز یا سروس چارج کی بنیاد پر دینے گئے جیں اور ان کے کراہے، مارک بیا سرچارج کی شرح معاہدے میں دی گئی ہے تو حکومت اس کا سود یا معاوضہ معاہدے کی شرح کے مطابق یا بینک کی تازہ ترین شرح کے مطابق میا ہونہ بیا ہونے یا مورون میں سے جوزیادہ وہوگا اوا کرے گ

سَسَنَ 34B كى كلاز (c) مِن كَها على ہے كونفع نقصان مِن شراكت كى بنياد بروسية جانے والے قصان مِن شراكت كى بنياد بروسية جانے والے قرضوں كے معالمے مِن معاوضة ال شرح سے دیا جائے جواس شرح سے كم نہ ہوجس پر بينك في نقصان كى بنياد بر 6 وہ كے لئے جع كى ہوكى رقم برسالان شرح كى بنياد بر كر شنة جيد مال هِن اداكيا

ہو۔ عدالت ایسے معاوضے کے لئے ڈگری میں اس شرح سے ادا کرنے کا تھم دے گی جومتذ کر وبالا چھ ماہ کے دوران نفع کی سالانہ شرح ہے کم نہ ہو اور جسے عدالت اس مقد ہے کے حالات کے مطابق منصفانہ اور مناسب خیال کرتی ہو۔

سیشن 34B کی کاز (b) اور (c) کاتعلق ایک رقم کی ادائے ہے ہے جوکس بینک نے کسی مختص کو مارک آپ، لیزنگ، ہائر پر چیز، سروس جارج یا نفع نقصان کی شرح کی بنیاد پر دیا ہو، لائق وفاتی شریعت عدالت نے ان دفعات کے ہارے جس بھی اس ہی رائے کا اظہار کیا ہے جواس نے گوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 کے بارے جس کیا تھا۔ ہم نے گوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 کے بارے جس کیا تھا۔ ہم نے گوشی ایبل انسٹر ومنٹس ایکٹ کی دفعات 79 اور 80 پر بحث کے دوران ان کی رائے کی خامیوں کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ یہاں بھی ہمارا و بی تیمرہ ہے بلکہ زیا دو توت کے ساتھ، کیونکہ ان دفعات کا مقصد کر شتہ ذمہ دار ہوں کی سیال بھی ہمارا و بی تیمرہ ہے بلکہ زیا دو توت کے ساتھ، کیونکہ ان دفعات کا مقصد کر شتہ ذمہ دار ہوں کی سیال بھی ہمارا و بی تیمرہ ہے بلکہ زیا دو توت کے ساتھ، کیونکہ ان دفعات کا مقصد کر شتہ ذمہ دار ہوں کی سیکھیل زیاد و زور کے ساتھ کرانا ہے۔

اس کے نتیج میں اس ایکٹ کی سیکشن 34B کی ذیلی دفعات (b) اور (c) اسلامی اَ حکام ہے۔ منصادم قرار دی جاتی ہیں۔

سیشن 13.1ور یہ 34 کی دفعات عدالت کو ذگری کی رقم کے علاوہ مزیدر قم منظور کرنے کا افتیار بھی دیتی ہیں، اور جس رقم کے لئے افتیار دیا گیا ہے اس کا تا م سود ہے، ہم پہلے ہی فیصلہ دے بھے ہیں کے قرض کی اصل ذر کے اوپر کوئی بھی رقم رہا ہوتی ہے اور بیمنوع ہے۔ اس لئے ان دفعات ہیں بتائی گئی کوئی بھی اضافی رقم رہا ہوگی۔ اس موقع پر بیمن سب ہوگا کہ ماہرین معاشیات اور بینکرز کی طرف سے بیش کی گئی معروضات کا نوٹس لیا جائے ، خاص طور پر محرعم چھا پر ااور شاہد صد بیتی کی گزارشات کا جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشی نظام اور خاص طور پر اسلامی معاشی نظام اس دفت تک کامیا ہی کے ستھ فہمنیں چل سکتا جب تک کہ اس کے قرض دینے والے ادارے، کار پوریٹ ادارے، فرمز اور افراد خود قرضوں کی ادائی وقت مقرر کے اندر نہیں کرتے یا پھر ان ساتھ قرضے یا بال احداد مقرر ہو دفت کے اندر والی اور افراد خود والی نہیں کرائی جائی ، وہ کہتے ہیں کہ تا تو ٹی ذرائع اور عدالتوں کے ذر لیع قرضے کی والیسی کے نظام کو والیسی نہیں کرائی جائی ، وہ کہتے ہیں کہ تا تو ٹی ذرائع اور عدالتوں کے ذر لیع قرضے کی والیسی کے نظام کو قرضوں کی والیسی کے نظام کو قرضوں کی والیسی کہتیں کرتے یا قانون اور عدالتیں آئیس قرضے دانیں اسلامی معاشی نظام بھی شامل اخلاقی بستی کا خیال رکھیں۔ شاہد صدیتی نے اپنے خطاب بھی کہا کہ ایک معاشی نظام بھی مشامل اخلاقی بستی کا خیال رکھیں۔ شاہد صدیتی نے اپنے خطاب بھی کہا کہ ایک معاشی نظام بھی مشار کہ، مفار یہ، نفع نقصان کی مسلمان کوقرض آخری حد کے طور پر لینا جائے ، کونکہ اسلامی نظام بھی مشار کہ، مفار یہ، نفع نقصان کی مسلمان کوقرض آخری حد کے طور پر لینا جائے ہے ، کونکہ اسلامی نظام بھی مشار کہ، مفار یہ، نفع نقصان کی مسلمان کوقرض آخری حد کے طور پر لینا جائے ہے ، کونکہ اسلامی نظام بھی مشار کہ، مفار یہ، نفع نقصان کی مسلمان کوقرض آخری حد کے طور پر لینا جائے ہے ، کونکہ اسلامی نظام بھی مشار کہ، مفار یہ، نفع نقصان کی مسلمان کوقرض آخری حد کے طور پر لینا جائے ہے ، کونکہ اسلامی نظام بھی مشار کہ، مفار یہ، نفع نقصان کی مسلمان کوقرض آخری کے دور کی ہے کہ کونکر کونک

بنیاد پرشراکت سے طام موجود ہیں ،جن سے تجارت اور صنعت کوتر تی ہوسکتی ہے ،انہول نے مزید کہ کدان کار پوریش کے بردے میں قراؤ کرنے اور ذمہ دار بول سے بیخے کی اجازت نہیں دی جاتی عائے کمینی کے ایک علیحدہ اور آزاد شخصیت ہونے کے تصور کوختم کیا جائے اور اس آزاد قانونی شخصیت بنانے والے ہوگوں کوکس بزنس کنسرن ممینی یا ادارے کے فیل ہونے کا ذمہ دار قرار وینا ے ہے اور فیزیبلٹی رپورٹس اور دُومری دستاویز ات میں جن کی بنیادیر مالی امداد حاصل کی گئی تھی، غلط بیانی کرنے والے لوگوں کو ہزنس کے نا کام ہونے کی صورت میں گرفت میں لیا جائے اورانہیں فرا ڈ اور غلط ہیانی کرنے پر ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔انہوں نے دلیل دی کہ ثبوت دیے کی ذمه داری اس مخفس پر ڈالی جائے جو فیل ہونے والی سمپنی بناتا ہے، وہ ٹابت کرے کہاس نے فیزیبلٹی ر پورٹ اور ڈوسری دستاویز ات میں جو با تنیں میان کی تعییں ، وہ ڈرست تعییں ، اور بید کہ کسی ایسے عوامل کی وبدے نیل ہوئی جوان کے کنٹرول ہے باہر تھے، ورند دُوسری صورت میں ایسے تا دہندگان تو می دولت بڑے کرنے کے بعد ملک کے اندر اور باہر پھلتے بھو لتے رہیں گے، جس طرح کہ بینک اور دُوسرے مالی تی اداروں کے موجودہ نا دہندے خوش حال ہیں۔ ندہبی عماء اور ماہرین معاشیات ایسے قانو تی طریقے مبیا کر سکتے ہیں جن کے ذریعے ناد ہندگان سے رقوم کی واپسی مؤثر طور پرمقرر ووقت برممکن ہوگی۔ انہوں نے بتایا کدرسول یاک مؤافیظ ایسے مخص کی نماز میں شام نہیں ہوتے تھے جواپنا قرضدادا کے بغیر انقال کر گیا ہو۔ یمی وجہ ہے کہ م نے والے لوگوں کے قانونی ورٹا ونماز جناز وہر احدان کرتے ہیں کہ اگر مرنے والے برکسی کا قرضہ واجب ہوتو وہ باہر آئے اور دعویٰ کرے تا کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے یو وہ القد تعالیٰ کے نام پر قرضہ معاف کروے۔ صحب علم مسلمانوں کی نماز جناز ویرا ہے اعدان کیے جاتے ہیں اور لوگ اپنی رقوم کے دعوے کر کے وصول بھی کرتے ہیں ، و واپنا قرضہ یا کلیم اللہ کے نام پر معاف کر دیتے ہیں تا کہ مرحوم کی زوح کوسکون حاصل ہو سکے،لیکن ایسے اعلانات امیر طبقے کے ہاں بھی نبیں دیکھے گئے ،شایداس کی وجہ یہ ہے کہوہ ذاتی ذمہ داری اور کمپنی کی جوابیک قانونی شخصیت ہوتی ہے ذمہ داری کے درمیان فرق کرتے ہیں ، حالانکہ اکثر مواقع پر وہ دستاو برات میں رقم واپس كرنے كے لئے ذاتی منانت بھی دیتے ہیں۔

یہ بات نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے قانونی نظام میں ڈگری حاصل کرنے والوں کی مشکلات میں ڈگری حاصل کرنے والوں کی مشکلات میں اس وقت مزید اضافہ ہوجاتا ہے جب ڈگری پڑھل درآ مدکرایا جاتا ہے۔ ڈگری حاصل کرنا ہی کوئی آسمان کام نہیں، بہت سے چھوٹے اعتراض اور تا خیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں تا کہ مقدمہ فتم نہ ہوسکے۔مقدے کے فریقری کی طرف سے تا خیری حربے استعمال کرنے کے عماوہ

عدالتوں میں کام کے بوجھ کی وجہ سے بھی مقد مات کا وفت پر اور جلدی فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہوتا ، ایک دن کے لئے جومقد مات مقرر کیے جاتے ہیں ان کی تعداداتی زیادہ ہوتی ہے کہ انسر ایک مقد ہے کو چند منٹ سے زیادہ وفت نہیں وے سکتا ، اس وجہ سے مقد مات ان وجو ہات کی بنا پر برسوں جلتے رہے ہیں۔

اس کئے سول پرالیجر کوڈ کی ان دفعات کومتیذ کر ہ بالا پس منظر میں دیجمنا جا ہے ، یہ تا تو تی سوال اس کے ملاوہ ہے کہان دفعہ ت کے تحت عدالت کودیئے گئے اختیار کے تحت ڈگری کی قم کے علاوہ جو مزیدرقم منظوری جاتی ہے، اگر چہا ہے سود کہا جاتا ہے، کیاوہ یا کے زمرے میں آتی ہے یانہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قانون کے ذریعے عدالت کومزید رقم منظور کرنے کا جوافق ردیا گی ہے اس کا اس معاہدے کے فریقین کے کسی عمل پر انحصار نہیں ہے۔ اور یہ کسی اضافی تیمت کا معاوضہ بھی نہیں ہے، بکنہ بیاس رقم کی ادائیگی کی رسید ہے جس کی قانون اصل رقم کے ۱۱۰ و ۱۶ جازت دیتا ہے، اس طرح اس ربا کودمول کرنے کی اجازت دی تی ہے جو کی قرضے کے معاہدے کے سلسے میں ادا کیا جاتا ے اور اسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر اس دفعہ کے تحت عد الت کو اختیار دیا جائے کہ وہ قرضہ دیے دالے کوجس کے حق میں ذائری ہور بی ہاس نقصان کی تلافی کے لئے معاوضہ وصول کرنے کی اجازت دے جواہے رقم کی واپسی کے سلیع میں مقدمہ دائر کرنے کے بعد تا خیری حربے استعمال كرنے كى وجہ سے پہنچا ہے تو معاوضہ منظور كرنے كے اس طرح كے اختيار براعتر اضبيس كيا جاسكتا، لیکن الی صورت میں ہرمقد ہے میں ایک مقرر ہشرح پر جواس رقم کی قیمت کی بنیاد برمقرر کی جائے کی معاوضہ منظور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہرمقدے میں اس افھیارکواس مقدے کی کیفیت کے مطابق استعال کیا جائے گا۔ قانون بنانے والے عدالت کوکسی ایسے فریق پر جر مانہ عائد کرنے کا اختیار بھی دے سکتے ہیں جواینا قرضدادانبیں کرتایا جواذیت ، ک بہائے کرنے اور ت خیری حرب استعمال کرئے كام تكب مواج، تاكه مقدے كافيصله مونے ميں اور اپني ذمه داري يوري كرنے ميں تا خير كرا سكے۔ اس جرمائے میں سے حالات کے معابق چھوٹا حصہ یا بڑا حصہ تا ہی کے طور پراس فر بق کو بھی دیا جا سکت ہے جسے ان حربوں سے نقصان اور تکلیف بہنجی ہے۔اس جر مانے کی رقم حکومت وصول کر سکتی ہے اور اے خیراتی مقاصد کے لئے اورعوامی مفاد کے ایسے براجیکٹس کے لئے بھی استعال کر علق ہے جو معاشرے کے ضرورت منداورغریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لئے قائم کیے جا میں۔ کورث آف سول پروسیجر کی مندرجہ بالا دفعات قرآن کریم اور حضور کریم بزادین کی سنت کے من فی ہیں ، اس لئے انہیں تعلیمات اسلام کے منافی قرار دیا جاتا ہے، ان دفعات میں اُو پر دی گئی 🛶

آبزرویشنز کی روشنی میں مناسب ترامیم کی جائیں۔اس فیلے میں کوڈ آف سول پروسیجر کی حسب ذیل دفعات بربھی تبعرہ کیا گیا ہے۔ (1) سیشن 2(12) (111) سیشن 35 (3) (1111) سیشن (IV) آرۇر (XXI) بىل (VI) (كى)(2) (IV) آرۇر (IV) 18 بىل XXL) آرۇر XXI رول (VII)(3)79 كرور XXI يول (VIII)(3)80 كرور (VII)(3)79 برل XXI يول XXXIV رول XXXIV (X)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(2) اور (1)(X) آرؤر (1)(XXXIV) آرؤر XXXIV بول(XII) آرؤر XXXIV برول (XII) آرؤر (111) اور (ک) (1) اور (11) (XXXIV) آرور XXXIV دول (XIV) (کارور (XIV) آرور (XIV) رول XXXVII) آرور XXXXIV رول (XVh(1) آرور XXXVII) آرور XXXVII) آرور آرڈر XXXIX رول 9۔ ان دفعات میں بھی جہاں کہیں لفظ" مود" آتا ہے، اے مذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ کوئی ڈوسرا من سب لفظ درج کیا جائے گا۔ آرڈر XXXVIL ، رول 2|2(اے) اور (بی)] بھی نگوشی ابل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881ء کی دفعات 79 اور 80 کی ہانند میں اور ان کے بارے میں بھی ہماری وہی رائے ہے جواس ایکٹ کا جائز ولیتے وقت ہم نے ریکارڈ کی ے۔ پن نیمان دونوں دفعات (لینی مبرول (اے) اور (بی) آف رول 2، آرڈر XXXVII) کوتعیمات اسلامی کے منافی قرار دیا جاتا ہے۔ کورٹ کے آرور XXI کے رول 79(3) میں کہا گیا ہے کہ ریکوری کی ڈگری جاری ہونے کی صورت میں مدع علیہ سے قابل وصول قرض کی دستاویز کو فروخت کردیاجائے گا،عدالت اس قرض کے اصل دائن کوقرض وصول کرنے یا اس کا سود وصول کرنے سے روک دیے گی اس طرح مد یون کوخر بدار کے علاوہ کی ڈوم سے مخص کوادا کیگی کرنے ہے بھی منع کر دے گے ۔ ای المرح کورث کے آرڈر XXL کا رول 3180) بھی نیکوشی ایبل انسٹر ومنٹ کونتقل كرنے ير توجه ويتا ہے، جس كا مقصد ريكوري ہے، يہاں پھر نامز دكرده مخض كوسود وصول كرنے كى ا جازت دی گئی ہے، میں وجہ ہے کہ د فاقی شرعی عدالت نے اس کو قابل اعتراض دفعہ ت جس شامل کیا ہے۔ بنابریں اُویر درج کی تی صرتک ان دفعات کے بارے میں دفاقی شرعی عدالت کے تبطلے کو برقر اردكها جاتا ہے۔

٧١- كوآير ينوسوسائشيزا يكث 1925

کو آپریٹوسوسائٹیز ایکٹ 1925 کی دفعہ 20ا5) (ای) کے رول 14(1) (ایج)، رول 22 اور رول 41 کو تعمیمہ کا تا ۱۷ کواس فیصلے کے بیرا گراف نمبر 312 تا 321 میں زیر بحث لایا گیا ہے اور اے تعمیم تے اسلامی کے من فی قرار دیا گیا ہے۔ (بی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی آ)۔ ای طررح کوآپر پیٹوسوسائٹیز ایکٹ 1925 کی دفعہ 17(2) کلاز (ای ای) اور پیشنل انڈسٹر بل کوآپر بیٹو فنانس کار پوریش کمیٹنڈ کے بائی لاء (3) کے سب بائی لاء (6) کے ان حصوں کوجن کا تعلق سود ہے ہے ہو بھی تعلیمات اسلامی کے من فی قرار دے دیا گیا ہے۔ (پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 اور پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 اور پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 537 اور پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 535 اور پی ایل ڈی 1992 ایف ایس کی 535 اور پی ایل میں کے منافی ہے ، چنا نچے وفاقی شرعی ہے کہ سود چارج کرنا اور اس کی ریکوری کرنا تعلیمات اسلامی کے منافی ہے ، چنا نچے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کواس صد تک برقر ار رکھا جاتا ہے۔

VII\_انشورنس ايكث 1938

انشورنس ایک 1938 کی مندرجه ذیل دفعات کووفاقی شرعی عدالت میں چیانج کیا گیا تھا، اور انہیں اس بنا پر کہان میں سود کی شرح ، سودی رقم کی گارٹی ، سود کی اقساط میں ادائیگی اور سود کی دیگر شرا بکط درج تھیں، تعلیمات اسلامی کے منافی قرار دے دیا تھا،اس کا ذکراس فیلے کے پیراگراف نمبر 322 تا 324 میں کیا گیا ہے۔ بہلی دفعہ''سود کی شرح'' کے الغاظ حذف کیے جا تکتے ہیں تا کہا ہے شریعت میں امتاع سود کے مقاصد سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ دفعہ 27 کی ذیلی دفعہ (3) سے لفظ "سود" حذف کرنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس کا تعلق اس ملک کی حکومت کی یالیسیوں ہے ہے جس کی کرنسی کا اصل زَر، گارنی اور سود کی مناخق کا ذکر کیا گیا ہے۔اس اعتبارے اس کا تعلق غیر مککی حکومت کے اصل ذَر اور اس کی منانتوں ہے ہے۔ تاہم انشورنس کرنے والا جب اس رقم کی سرمایہ کاری کرے تو پھر متعلقه دفعات كو پیش نظر ركهنا موكا - نصلے ميں اس بہلو كا نوٹس نہيں ليا هميا تھا اورصرف لفظ" سود" كو عذف کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، دیگر دفعات میں موجود لفظ ''سود'' کوحذف کر کے اس کی جگہ ایسے ترمیم شدہ الفاظ لائے جائیں جو قانون کے مقاصد اور یالیسی کی ضروریات اور اس فیصلے میں فلاہر کے سئے خطوط کے تقاضوں کو بورا کریں۔ان اقدامات کا مقصد معاشرے کی معیشت ہے رہا کواس طریقے سے ختم کرنا ہونا جا ہے کہ اس سے اقتصادی سرگرمیاں متأثر ندہوں ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیٹنی بنایا جائے کہ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے، مزید براں میہ پہلوبھی پیش نظر رہے کہ ہی سب پچھشفاف انداز ہے ہواور تمام فرائض و ذمہ داریاں بھی پوری ہوتی رہیں ،اس مرحلے پراس پہلو كا جائز ولينا كه آيا انشورنس كا كاروباراسلامي تعليمات كے مطابق ہے ينہيں؟ ايك مختلف سوال ہے، جو زير ساعت اپيلوں ميں زير بحث نبيں لايا گيا۔

VIII - اسنيث بينك آف ياكتان ا يكث 1956

اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کی دفعہ 22(1) کا اس نصبے کے پیراگراف نمبر

325 تا 328 میں جائزہ میں گیے ہے۔ وفاتی شرعی عدالت نے سود کی بنیاد پر کمرشل دستاہ برات جیسے شکات اور باغرز کی طرح کے بلز کی خریداری کواسلامی تغلیمات کے من فی قرار دیا تھا۔ وفاقی شرعی عدالت کی اس رائے کو برقر اررکھا گیا ہے۔ فلی ہرہے کہ ایس مالیاتی دستاہ پر ات اور انسٹر ومنٹس کو ایس مثل جی تبدیل کرنا ہوگا جو اسلام کے اقتصادی نظام سے ہم آہنگ ہوں۔ ہم میہ معاملہ ماہرین اقتصادیات اور بدیکاروں کی صواحہ یہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ رب کی حرمت کے قرآن کے تعلم کو چیش نظر رکھتے ہوئے ان معاملات کاعملی طل مرتب کریں۔

X ـ ويسٹ پاکستان منی لينڈرز آرڈينس 1960 XI ـ ويسٹ پاکستان منی لينڈرز آرڈینس 1965 XII ـ پنجاب منی لينڈرز آرڈینس 1960 XIII ـ سندھ منی لينڈرز آرڈینس 1960 XIV ـ سرحد منی لينڈرز آرڈینس 1960

رقم أدهار پر دینے اور أدهار دینے دالوں ہے متعلق مندرجہ بالا قوانین کا اس فیطے کے بیرااگراف نمبر 331 تا 331 میں جائز ولیا گیا ہے۔ان قوانین کے بارے میں صحیح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کا اسلامی تعلیمات میں کوئی وجوز نہیں اور نہ ہی اسلام کے سوشل جسٹس نظریے میں ان کا کوئی مقام ہے،اس لئے ان کا مکی قوانین کی کتاب میں موجود ہونے کا کوئی جواز نہیں ،اس لئے دُرست طور پر انہیں اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔

XVI ما يكريكليرل ذويلينث بينك رواز 1961

اس فیصلے کے ہیرا گراف نمبر 322 سے 336 میں ایر نکچرل ڈو بیہنٹ بینک رولز 1961 اور اس فیصلے کے ہیرا گراف نمبر 322 سے 336 میں ایگر نکا جائزہ ہیں تعلیم ستو اس کے سب رولز (1) ، (2) اور (3) جن کا تعلق سود سے ہے ، کا جائزہ ہی امتاع کی روشنی میں سود اسلامی کے منافی قرار دے کر انہیں حذف کرنے کی ہمایت کی گئی ہے ، شرعی امتاع کی روشنی میں سود لا گوکر نے ، چارج کرنے اور اسے ریکور کرنے کی اجازت نہیں دی جاشتی ، اس لئے ان رولز کواس فیصلے میں دی گئی گائید لائن کے مطابق تبدیل کیا جائے۔

XVII بينكنگ كمپنيز آرد نينس 1962

وفاتی شرعی عدالت نے بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 (جے اس کے بعد بینکگ آرڈینس کہ ج نے گا) کی دفعہ 25(2) کوسود اور مارک آپ کی حد تک خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس دفعہ میں

اسٹیٹ بینک آف با کستان کوا نقتیار دیا گیا ہے کہ وہ جینکنگ کمپنیوں کوبعض مرایات دے سکے،جن ہیں سود کی شرح ، مارک آپ کے جارج کے بارے میں بھی ہدایات شامل ہیں۔جن کا اطلاق پیشکی ادائیکیوں یا سود کی بنیاد بر کسی قرض لینے والے وقرض دینے سے منع کرنے پر ہوتا ہے۔ جہاں تک اس د نعه میں سود کا تعلق ہے وہ اسلامی تعلیمات کے من فی ہے اور اس پہلو پر پہیے ہی تفصیلی بحث کی جا چکی ہے۔ فاضل وفاقی شرعی عدالت نے بھی اس دفعہ سے لفظ'' مارک اَپ'' کوحڈ ف کرنے کی ہدایت کی ہے۔ہم نے بھی گزشتہ ہیرا گرانوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج کل جس طریقے ہے'' مارک آپ" كا اطلاق كيا جار ہا ہے وہ رہا كے سوا كھ بھى نہيں۔اس لئے اسے روك ديا جائے۔ محراس كے ساتھ ہی ہم نے میکھی قرار دیا ہے کہ مارک اپ کی بنیاد پر حفیقی فروخت کا نظریدا پی اصل میں ناج ئز نبیں ہے، بشرطبکہ اس میں ان مہلوؤں کالحاظ رکھ جائے جن کامسٹرجسٹس محرتقی عثانی نے اپنے فیصلے کے پیراگراف نمبر 191 اور 219 میں ذکر کیا ہے۔ مارک أب کے تحت لین دین کے جواز کی سب ے بڑی شرط یہ ہے کہ بیقرض دینے اور رقم کی پینتگی ادائیٹی کی بنیاد پر وصول ندکیا جائے ، بلکہ بیکسی چیز کی حقیقی فروخت کی بنید د پر مواوراس همن میں اس کے تمام نتائج کو پیش نظر رکھا جائے ۔ حمر بینکنگ آرڈ بننس کی دفعہ 9 بینک کوٹر پڑتگ ہے روکتی ہے، اس دفعہ میں کہا گیا ہے کہ: ''سکشن 7 کے تحت و ہے گئے اختیارات کے سواکوئی بینکنگ کمپنی براہ راست یا بالواسط فریداری یا فروخت یا چیزوں کے بدلے چیزوں کے لین دین یا کسی تجارت یا خرید و فروخت یا چیزوں کی بارٹر یا اس طرح کی دیگر سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگی ، اور و والیجیجنج بلوں کو وصول کرنے یا ان کے لین وین کے معالمے تک

جب دفعہ 25 میں استعمال کیے گئے افظ مارک آپ کو دفعہ 9 کے مقابعے میں رکھ کر پڑھا جائے تو یہ بیٹی طور پر اسلامی تعلیمات کے منافی قرار بایا ہے، کیونکہ مارک آپ کے تحت جائز لین دین کا تصور اشیاء کی حقیقی فروخت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا جس کی بینک رواز میں اجازت نہیں ، اس لئے مارک آپ کی دفعہ اور سیکشن 9 میں بیان کی گئی صورت حال اکٹھے برقر ارنہیں روسکتی اور ان دو میں ہے کسی ایک کو ختم کر ڈالازم ہوجاتا ہے۔

اں موقع پرہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ، رک آپ کی بنیاد پر فرد خت مراہی اس کی ضروری شرا تطاکو پورا کرنے کے بعد ایک اسلامی بینک کے لئے آئیڈیل صورت اختیار نہیں کرسکتی ، تاہم بینکوں کو بعض صورتوں میں لین دین کی اس شکل کو بھی اختیار کرنا ہوگا، خصوصاً جب موجودہ نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کیا جارہا ہوگا، اس صورت حال کی روشنی میں سیکشن و کوختم کرنا زیادہ ضروری

معلوم ہوتا ہے، بچائے اس کے کہ مارک آپ کے تحت لین دین کو کھمل طور پر ممنوع قرار دے دیا جائے۔ عداوہ ازیں سیکشن 9 اسلامی بینکاری کا نظام قائم کرنے کے سلسلے میں بھی ایک بہت بردی رُ کاوٹ ہے، یہ سیکشن نہ صرف شریعت کے مطابق مرابحہ یہ بیج المؤجل کے لین دین میں رُ کاوٹ بنرآ ہے بنکہ بیالیزنگ، اجارہ ہخر بیداری ،مشار کہاورمغمار بہ کے لین دین میں بھی رُکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ سیکشن 9 درامسل سودی بدیکاری کے لئے وضع کی گئی تھی جس میں بینک صرف رقم اور کا غذات میں ڈیینگ کرتے ہیں ،اس کے برعکس حقیقی اسلامی مالیاتی لین دین ہمیشہ حقیقی اٹا توں کی بنید دیر ہوتا ہے اور یہی اسلامی بینکاری کا احمیازی عضر ہے جومعیشت کوسودی بینکاری ہے نجات دِلاسکتا ہے، اوراس پرتفصیلی بحث پہلے کی جا چکی ہے۔ اسلامی بینکاری کا نظریہ اس وقت تک حقیقت کا زُ وپنہیں دھارسکتا جب تک اس بات کاشعور حاصل نہ کرلیا جائے کہ بینک صرف پیے اور کاغذات کا کارو بار کرنے کے لئے نہیں ہوتے بلکہان کی وہی تی سرگرمیوں کا براوراست تعلق حقیق کاروباری لین وین ہے ہوتا ہے،اس لئے سود کا خاتمہاس وقت تک ممکن نہیں جب تک بینکوں پر عائد جینکنگ آرڈیننس کی سیکٹن 9 کوختم نہ کر ویا جائے۔ بنابریں ہمارا پختہ یقین ہے کہ سیکشن 25 میں موجود مارک آپ کے نظریے بر سیجے طور میر منصفانہ انداز ہے اور عملی فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک سیکشن 9 کی طرف ہے عائد یا بندی اُٹھا نہ لی جائے۔ اگر چہ فاضل و فاقی شرعی عدالت نے سیکشن 9 پر بحث نہیں کی ، تاہم اس عدالت نے صوبہ پنجاب بنام امین جان تھیم اور جار دیگر نامی مقدے کے نصلے میں یہ اُصول وضع کر دیو ہے۔''ہم نے متعدد مقد مات میں بیقرار دیا ہے کہ جس قانون کو چیننج کیا گیا ہے، اگر اس میں شامل معاملات کا منصفانہ اور سیح حل اس قانون کی ؤوسری شق کوختم کیے بغیر ممکن نہ ہوتو عدالت اس شق کوختم كرنے كا اختيار ركھتى ہے، اس همن ميں قزلباش وقف بنام لينڈ كمشنر پنجاب كے مقد ہے كاحوالہ ديا جا سکتا ہے( بی ایل ڈی 1990 ایس کی 99 ہیرا 187 تا 280) جس میں پنجاب میکسی ایکٹ 1887 کی دنعہ 60 اے کو پلک کی طرف سے اپیل کے بغیر فتم کر دیا گیا ہے (پیرا 30 )۔ ''ندکور ہ مقدمے میں جو اصول وضع کیا گیا ہے اس کی روشن میں ہمیں اطمینان ہے کہ بینکنگ آرڈینس کی سیشن 25 میں مارک آپ کے بارے میں اس وفت تک منصفانہ فیصلہ بیں کیا جا سکتا جب تک اس آرڈ پنس کی سیکشن 9 کو ختم نہ کر دیا جائے۔اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ سیکشن 25 میں لفظ مارک أب کو برقر ار رکھا جائے ،تا ہم سیکٹن 9 تعلیمات ِاسلامی کے متافی ہے کیونکہ اس کے ذریعے میتکوں کواشیاء کی خریداری اور ان ڈوسری تنجارتی سرگرمیوں سے روک دیا گیا ہے جو بچ المؤجل اور مرابحہ جیے اسلامی تنجارت کے طریقوں کے کئے ضروری ہیں، اور بید مارک آپ، لیزنگ، ہائر پر چیز اور مشار کے جیسی حقیقی تجارتی شکلوں پرجنی ہیں،

سیشن 9 کی جگداسلام کی وہ مالیاتی شقیں لیس گی جو حقیقی تجارت کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ صب
رول (2) کا تعلق غیر کملی منظور شدہ امانتوں ہے ہے، جن پر سود کر غیث کیا جاتا ہے، جبکہ سب رول (3)
روپ کی منانتوں کے پورا ہونے پر سود کر غیث کرنے ہے متعلق ہے، اس فیصلے کے ہیرا گراف 312
میں واضح کیا گیا ہے کہ مفصل بحث کے بعد قرار دیا گیا ہے کہ رول 9 کا سب رول (2) اور (3) کا تعلق کے کونکہ سود سے ہاں لئے بی قرآن علیم اور حضور اکرم مؤٹر ہا کی سنت طاہرہ کی روسے اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، غیر کمکی منظور شدہ وضائتیں جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں پر سود سے انکار نہیں کیا جا تعلیمات کے منافی ہیں، غیر ملکی منظور شدہ وضائتیں جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں پر سود سے انکار نہیں کیا جا ادائی کی کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں پوری کی جا سکتی ہیں، شریعت مطبرہ ہیں اس طرح کے عبور کی ادائی کی جا تھی ہیں اور ایک کا بھی بہی معرف ہوسکتا ہے اقد امات کی اجازت ہے، روپ کی مناخق سے عاصل ہونے والی رقوم کا بھی بہی معرف ہوسکتا ہو الدائی جینکس ( فیشنائر بیشن میں اجازت نہیں دی جا سے گی جس ہیں سود کا عمل دی و اس منتقبل ہیں ایسے لین دین کی اجازت نہیں دی جائے گی جس ہیں سود کا عمل دی و اس دی سے کا ہم مستقبل ہیں ایسے لین دین کی اجازت نہیں دی جائے گی جس ہیں سود کا عمل دی ہو۔

XIX یہنکس ( فیشنائر بیشن میں دی اجازت نہیں دول 1974)

رول 9 کاتعلق حص کے حصول کی تاریخ سے سود کا حساب لگانے ،اس کی سالا ندادائیگی اور سود

گیا دائیگی کے طریق کارہ ہے ہے۔ان اُمور کا جائز ہاس فیصلے کے پیرا گراف نمبر 343 تا 350 ش بیا

گیا ہے، جن میں قرار دیا گیا ہے کہ بیرول تعلیماتِ اسلامی کے متافی ہے کیونکہ اس کا تعلق سود کے
حساب کتاب سے ہے، ہماری دوئے بیہ ہے کہ دول 9 کی مختلف کلازوں سے لفظ سود کو صدف کرنے کی
معلی نیا رول وضع کیا جائے جو امتاع سود کی اسلامی تعلیمات کے مین مطابق ہو، تا ہم حصص
سے متعلق منافع کی واپسی کا انتظام شرمی اُصولوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

XX\_بيكنگ كمينز (ريكورى آف لونز) آرد ينس 1979

ال فیصلے کے پیراگراف نمبر 351 تا 354 شی اس آرڈینس کی دفعہ 8 کا جائزہ لیا گیا ہے،اور دفعہ 8 (2) (بی) جس کا تعلق مارک آپ ہے ہو، کو دفعہ 8 (2) (بی) جس کا تعلق سود ہے ہو دونعہ 8 (2) (بی) جس کا تعلق شقوں پر بحث کی شریعت اسلام کے منافی قرار دیا گیا ہے،اس لئے جب کوڈ آف سول پر دبیجر کی متعلقہ شقوں پر بحث کی جائز الن کے مطابق حل کرلیا جائے۔ہم نے ذکورہ پیراگرافوں جس داختی کردیا ہے کہ تو انین اورا تضادی و ہالیاتی پالیسیاں مرتب کرنا عدالت کا نہیں بلکدریا ست کے متعلقہ اداروں اور تحکموں کا کام ہے، گر کیونکہ حکومت نے اپنی ورخواست جس اصرار کیا ہے کہ جن محاملات کو اُٹھا یا ہے ان کے سلطے جس گائیڈ لائن فراہم کی جائے اور ماہرین اقتصادیات، دبی محاملات کو اُٹھا یا ہے ان کے سلطے جس گائیڈ لائن فراہم کی جائے اور ماہرین اقتصادیات، دبی

انفرااسر کھرے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اب ہم بھی متعلقہ ملتوں کی توجہ کے لئے گائیڈ لائن ریکارڈ کرتے ہیں۔ اسکالرز ، ماہرین اقتصادیات ، آڈیٹرز جن میں ڈاکٹر محمد عمر حیمایزا، ڈاکٹر شاہد حسين صديقي ،مسٹر ابراہيم سيدات ،ستيدمجمر حسين ،مسٹر ا قبال خان اورمسٹرفنيم احمد جن کاتعلق واکٹل انفار میشن سروسز (برائیویت) لمیشد سے ب نے اپنے دلائل میں متفقہ طور پر کہا کہ کی بھی اقتصادی نظام کی کامیا بی کویقینی بنانے کے لئے ایک مؤثر قانونی فریم ورک وضع کرنا ضروری ہوتا ہے، تا کہ اس کی مدد سے مغذرہ دحو کے اور فرا ڈ کا خاتمہ کی جا سکے، یہ بھی کہا تمیا کہ چھوٹے سر ، بیاکار جواٹ ک مارکیٹ میں سر مایہ کاری کرتے ہیں یا اپنی رقوم مینک ہیں جمع کراتے ہیں انہیں نقصان کا سامنہ کرتا پڑتا ہے کیونکہ عذر کی موجودگی اور اسٹاک مار کیٹ میں مفروضوں کی بنیاد پر کاروبار کی وجہ ہےان کی جڑو کی پی مكمل رقم خر، نر د ہوج تى ہے، اس ماركيٹ ميں تقريباً 300 ارب رو ہے كى كى واقع ہوگئى محركوكى كسى كا یُر سان حال نہیں تھا، اس طرح بینک قرضوں میں تقریباً 300 ارب روپے کی ناد ہندگی کی وجہ سے میہ ا دارے جھوٹے سر مانیہ کارول کے ڈیمیا زنس پر معقول ریٹرن نہ دے سکے، ان دلائل میں بیجمی کہا گیا کہ اقتصادی نظام میں کمزور ہوں ہے فائدہ اُٹھ تے ہوئے ناد ہندہ افراد کسی مزاحمت کے بغیر کی نکلتے ہیں۔اس صورت حال کا تقاض ہے کہا شاک مار کیٹوں میں انداز وں اور مفروضوں کی بنیے دیر کارو بار کو رو کنے کے لئے شفاف اور سخت اقد ایات/ قواعد وضع کیے جائیں، علدوہ ازیں ایک آزاد او رہ مالیاتی یالیسی وضع کرے دراہے چاہئے اور اس مقصد کے لئے اسے تمام ضروری اختیارات تفویض کیے جا نیل تا کہ وہ اپنی مرتب کردہ یا لیسیوں پر سی معنوں میں ممل درآ مہ بھی کرا سکے۔ یہی ادارہ آئین کے آرنکل 71 کے تحت ایے تو انین اور تو اعد بھی وضع کرے جو قرض حاصل کرنے والی سرگرمیوں پرمحیط ہوں۔مشہورمسلمان ماہرِ اقتصادیات ڈاکٹر محمد عمر حجمایز ا نے ایک معقول مدت کے اندر داجب الا ا قرضوں کی وصولی پربھی زور دیا وان کے مطابق ایسے قوانین وضع کے جائیں اور ان رقوم کی وصولی کے لئے ایسا طریق کارافقیار کیا جائے کہ اس کام کی تھیل میں ایک مہینے سے زیادہ وفت نہ مگے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر مالی تی اداروں کے ذینہ لٹ کیسوں کومبینوں اور سالوں تک لانکایا جاتا رہا تو پھر ا تضادی سرگرمیوں کے لئے در کارفنڈ زفر اہم نہیں ہو تکین کے اور پورا کا پوراسٹم تباہ ہو کررہ جائے گا۔ ان وجوہات کی بن پر انہوں نے تبجویز پیش کی کہ دھوکا دہی کوفتم کرنے کے لئے ایسے اقد امات کرن ن گزیر ہوں گے جو اسمامی بینکسگ مسٹم پڑھل درآمہ کے دوران مکنہ طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ بیا اقدا،ت اقتصادی نظام کومضبوط مملی بنیادوں ہراستوار کرنے اور انہیں شفاف طریقے سے چلانے کے لئے بھی ضروری ہوں گے ۔مسنرفہیم احمہ نے ان مخت قوانین اورضوا بط کا حوالہ دیا جوعذر ، دھو کے اور فرا ذ

كى روك تھام كے لئے امريكہ ميں اختيار كيے گئے ہيں ، انہوں نے بتايا كدامر يكه ميں مالياتي ياليسيوں کوایک آزاد وفاتی ادار و جلاتا ہے جو کی ملک کے مرکزی بینک کی مانند ہے ، مگریداس قدر آزاد ہے کہ اس برامریکہ کےصدر، کا تکریس اور عدالتیں بھی اڑا نداز نہیں ہوسکتیں۔ اس ادارے کا کام رقوم اور كريدت كى فراہمى ہے، فريدم آف انفارميش ايك مجريد 1966 امر كى حكومت سميت تمام مالياتى اداروں کوایتے ریکارڈ ز دکھانے کا پابند بناتا ہے، اس حق پر عدالتوں کے ذریعے عمل درآ مرکرایا جاتا ہے، حکومت کے تمام ادارے تحریری درخواست پر اپنے ریکارڈ ز دکھانے کے بابند ہوتے ہیں، البت اس میں 9 است کی صورتیں بھی ہیں جوا یکٹ کا حصہ ہیں۔ پرائیولی ایکٹ مجربہ 1974 میں ان ر یکارڈ کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے جو حکومت جمع کرتی ہے۔ امریکہ کا سیکورٹی ایم پینے کمیشن پلک اور نان پلک ریکارڈ زکومحفوظ رکھنے کا ذمہ دارہے ، اس میں رجشریش الٹیٹمنٹس کے علاوہ کمپنیوں اور افراد کی جانب سے فائل کی گئی رپورٹس شامل ہوتی ہیں۔ ٹریڈاور کامرس کو سیج خطوط پر جانا نے اوران سر گرمیوں میں ہے فراڈ ، دھوکا دہی اور غلط اطلاعات فراہم کرنے کے عمل کی نیخ کنی کرنے کے لئے بھی قوانین وضع کیے گئے ہیں، تجارت خصوصاً اندرونی تجارتی سرگرمیوں کے لئے کریڈٹ کے استعمال کو دُرست خطوط پر چلانے کے لئے بھی قانونی انتظامات کیے گئے ہیں۔اندرون ملک کاروبار کرنے والے ایسے افراداورادارے جو 10 فیصدیاس ہے زائد منافع کماتے ہیں کومعلومات کے غلط استعمال ہے رو کئے کے لئے بعض صورتوں میں 6 مہنے کا منافع کار پوریشن منبط کر لیتی ہے۔ امریکہ جس بیوروکریسی کے ار کان لینی ایکزیکنو برایج کے ملازمین کے لئے 1978ء میں ضابطہ اخلاق برجنی ایکٹ جاری کیا گیا تى ، اس كے علدوہ اخل قيات كا سركارى ادارہ اس همن جس قواعد وضوابط بھى جارى كرتا رہتا ہے، ان ضوابط میں واضح کیا گیا ہے کہ ببلک سروس ، ببلک ٹرسٹ کا مظہر ہوتی ہے، اس لئے ان ملاز مین کے کے ضروری ہے کہ وہ آئین ، قوانین اور اخداتی ضوابط کوایے ذاتی مفادات سے بالاتر رکھیں۔ وہ کوئی ایسا ، لی ف کدہ حاصل نہ کریں جوان کی ڈیوٹی کے اخلاقی پہل کو مجروح کرے، وہ جان ہو جھ کر کوئی ایسا نا جائز وعدہ وعبیرنہیں کریں گے جس ہے حکومت کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور وہ اپنے منصب کونجی مفادات کے لئے ہرگز استعمال نہیں کریں گے، اس طرح وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کے علاوہ کوئی ایسی ملازمت بھی نہیں کریں ہے یا کسی ایسی سرگرمی میں حصہ بیس کیے جوان کی سرکاری ڈ مہ داریوں سے منصادم ہو۔ ملہ زمین 20 ڈالر تک کاتخذ بھی قبول نہیں کریں گے۔امریکہ کے سینئر ملاز مین کو ملازمت چھوڑنے کے بعد بھی بعض صورتوں میں ایک سال کے عرصے کے لئے اپنے سابقہ محکمے یا ادارے ہے رابط کرنے تک کی اجازت نہیں ہوتی تا کہ انہیں کی معالمے میں سرکاری اقدام پر اثر انداز ہونے یا کسی

غیر ملکی حکومت یا سیاس جماعت کی مدد کرنے ہے باز رکھا جا سکے۔اس طرح سر کاری ملہ زمت جھوڑنے کے ایک سال بعد تک کوئی سینئر امریکی ملازم بیرون یا اندرونِ ملک ملازمت نہیں کرسکتا۔ اس طرح وضع کیے گئے اخلاقی ضوابط کی مدد ہے ملکی مفادات ادر دیگر ریاسی اُمور میں شفاف روش کویقینی بن یہ جاتا ہے، اس کے برعکس حارے ملک کے قوانین میں اس نوعیت کی فیئر ڈیلنگ، شفاف روش اور اخل تی معیارات کا فقدان نظراً تا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پینئر انسر آئے دن ایک مقام ہے دُوسرے مقام کی طرف نتقل ہوتے رہے ہیں، آج ایک انسرون تی ملازمت میں ہے تو کل وہ ورلڈ بینک یو آئی ایم الف جیے کی بیرونی ادار ہے میں کام کرر ہا ہوتا ہے ،اور کبھی اس کے برمکس ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ ان افسروں کے مناصب میں تبدیلیوں کا خاموثی ہے تماش دیکھتے رہتے ہیں ، اور و واپنے ت سے بیسوالات یو جھتے رہ جوئے ہیں کہ بیہ وہرین حقیقت میں کس کی سروس کرتے ہیں یا ستان کی یا بیرونی اداروں کی؟ ان موضوعات پر یا ستان میں بھی قوانین تو موجود ہیں مگرانہیں جامع بنائے اوران پر سیج معنوں میں عمل درآ مدکرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی بھی صراحت کی جاتی ہے کہ بینکنگ سٹم سے صرف ربا کا خاتمہ مددگار ٹابت ہوئے کی بجائے نقصان وہ ہوگا،اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف اہم اقتصادی شعبوں کا بڑے ویجید وانداز ہے ایک و وسرے پر انحصار ہے، اس لئے زیاد ہ مؤثر ادر با حکمت راستہ یہ ہوگا کہ پہلے موجود ہ اقتصادی شعبون کوشریعت مطہر ہ کے مقدس سائے میں اا پ جائے اور اس میں اسے بیملنے پھو لنے دیا جائے اور اس فضامیں اسے سود سے پاک نظام کا حصہ بنا دیا جائے۔ ہاہرین نے اپنے دلائل میں زور دیا کہاس طریق کار ہے معیشت بھی مضبوط ہوگ اوراس ہے سود ہے یا کے معیشت کی بنیا دبھی استوار ہوگی۔اس کا ایک پہلو ہے بھی برسمہ ہوگا کے شہری اپنی بچتیں شریعت کی بنیاد پر استوارشعبول میں لگائیں گے۔ بیصورت حال خود بخو دسود برجنی بیزکاری ظ مرکو اسلامی نظام میں تبدیل ہوئے پرمجبور کردے گے۔اس بات ک بھی وضاحت کی گئی کہ:مارے منظاری نظام میں شریعت کی بنیاد پر اسٹرونٹس کا طریق کاراس وجہ سے غیرتر تی یافتہ ہے کہ ہورے موجود ہ اقتصادی شعبوں اور اسٹاک مارکیٹوں میں شرعی نظام رائے نہیں ہے، ماہرین نے مندرد: اس شعبوں کی نشاندہی کی جومغرب میں اقتصادی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ 11، مینکسار ماری تی شعبه، (11) شیئر مارکیت ، (111) قرض/باند مارکیت ، (۱۷) سرکاری لین دین \_ ند کوره شعبون میں ان عناصر کی اہمیت اور کارکر دگی کوواضح کرنے کے لئے حسب ذیل اعدا دوشار کا موالہ دیا <sup>گریا</sup>

| باكتان   | ملائشيا  | ام یک     |             |
|----------|----------|-----------|-------------|
| 60 بلين  | 72 بلين  | 8 ٹریلین  | بى دى ي     |
| 6 بلين   | 100 بلين | 10 ٹریلین | شيئر ماركيث |
| 40 كملين | 22 بلين  | 10 فريلين | قرض ماركيث  |

سیتمام اعداد وشارانداز ہے کے مطابق ہیں اور ان کی مالیت امریکی ڈالر ہے۔ ان اعداد وشار ہے ایک اعداد وشار سے اہم ترین شعبول میں پلک کی شولیت کا اظہار ہوتا ہے جس نے ان ملکوں کی معیشت کے لئے ایک تفوی بنیا دفراہم کی ہے اور جس کی بدولت موام میں دولت کی بہتر انداز سے تقسیم حمکن ہو تک ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اسلامی مالیاتی ماڈل کا ایک بنیادی عفر ایک بڑی فہ لکا ت بیدا کرنا بھی ہے تا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکز ہو کر نہ رہ جائے۔ اس کے علاہ ہید چز بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کی ٹوٹل ویلیو بی ڈی ٹی بی ہے بہت بڑی ہے، اس صورت حال کے پیش نظر اگر ہم پاکستان میں اسلامی بنیادوں پر معیشت کا ڈھانچہ استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم تو قع کر سے ہیں کہ اس کی بدولت کی جانے والی اصلاء ت سے ہم شیعے میں کر پشن کا جاتے ہیں تو ہم تو قع کر سے ہیں کہ اس کی بدولت کی جانے والی اصلاء ت سے ہم شیعے میں کر پشن کا کی خوصوا بطاقت کی ہوگی، اور سرمایہ کاروں کو ہم سطح کی انسان اور فیئر پلے مل سے گار اس قد رواضح ہے کہ اندازوں اور مفروضوں پر بنی کارو باری سرگرمیاں کم از کم ہو جا کیں گی ، ان اعلیٰ سفاصد کو حسب ذیل اقدامات کے ذریعہ حاصل کیا کارو باری سرگرمیاں کم از کم ہو جا کیں گی ، ان اعلیٰ سفاصد کو حسب ذیل اقدامات کے ذریعہ حاصل کیا کیا دول

(1) انفرادی کریڈٹ کی تاریخ

کسی فردکواس وقت تک کوئی ہولیٹی کنکشن، بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت یا قرض حاصل کرنے کی اجازت یا قرض حاصل کرنے کی اجازت نہ دی جائے جب تک کریڈٹ بیورواس امرکی رپورٹ فراہم نہ کر دے کہاس کا دامن ہر طرح کے واجبات سے صاف ہے، ایسے بیورو فیرسرکاری شعبے سے متعلق ہوں اور کوئی بھی تنظیم معمولی فیس اداکر کے ان سے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکے۔

(2) انڈسٹریزریٹنگ

مندرجہ ذیل جاراداروں (1) اسٹینڈرڈ اینڈ بورز، (11) موڈیز، (111) ڈی کی آراور (1۷) گئے۔ آئی بی ک اے سے مالیاتی اور قرض دینے والے ادارے قرض مائلنے والوں کی کریڈٹ ریٹنگ کے

بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ کاسیکورٹی ایجیجنج کمیشن ان اداروں کولائسنس دیتا اور ان کے کام کے معیار برنظر رکھتا ہے۔ یا کستان میں کریڈٹ ریٹنگ کے بزنس کو با قاعدہ بنانے کے لے کریڈٹ ریٹنگ کمینیزرولز بحریہ 1995 ووفاقی حکومت نے وضع کیے تھے بھران کا مغید مقصد اطلاق نہیں کیا حمیا، اس کے برعکس امریکہ جی افراد ، کار بوریشنوں ، بینکوں ، مالیاتی اداروں اورمیونسپلٹیو ل کی ریٹنگ کریڈٹ کمپنیاں کرتی ہیں،مرمایہ کاران کی ریٹنگ پراعتاد کرتے ہیں اور وہ ان کے باغذ یا دیگر تر غیبات میں سر مایہ کاری کرنے ہے پہلے ان کمپنیوں کی طرف سے جاری کر دہ اعداد وشار کو دیکھ لیتے ہیں۔ بدر بٹنگ کینیاں 'معلومات حاصل کرنے کے حق" کے فلنے برقائم کی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں بھی ایسے تو انبین موجود ہیں جو ضروری معلو مات حاصل کرنے کی اجازت سے متعلق ہیں ، فنانشل سروسز ا مکٹ مجریہ 1986ء اور اس کے تحت وضع کیے محتے ضوابط سر مایہ کاروں کو تتحفظ فراہم کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے تحت مالیاتی اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کاحق رکھتے ہیں۔سیرس فراڈ ہ فس (ایس ایف او) کر بمثل جنٹس سٹم کے ایک جزو کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ ایس ایف او برطانيك تاريخ مي چند بهت برا عفراد كيكيسول كي تحقيقات اور براسيكوش كي ذمه داريال بهما چكا ے،ایس ایف اوایک آزاوسر کاری ادارہ ہے،جس کاسر براہ ایک ڈائر یکٹر ہوتا ہے جواٹارنی جزل کی محمرانی میں اپنے اختیارات کو ہروئے کار لاتا ہے، وہ سرکاری محکموں کے علاوہ تنجارت وصنعت کے محکمے، بینک آف الکلینڈ، انٹر پیشنل اسٹاک ایم پی سیکوریٹیز اور سرمایہ کاری بورڈ وغیرہ کے ساتھ مر بوط ر ہتا ہے، بیادر دیجر تنظیمیں سلمین اور پیچیدہ جرائم ،افتیارات کے ناجائز استعمال ادروائٹ کالرکرائم کے بارے میں ایس ایف اوکور پورٹ کرتی ہیں ،ایس ایف او کا طریق تحقیقات بھی مختف ہے۔اس کی تحقیقاتی ٹیموں میں وکلاء، اکاؤ نثینٹ، پولیس افسرشامل ہوتے ہیں ،جن کا تقرر ہر کیس کی نوعیت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ان ٹیموں کے سربراہ کا ایک وکیل ہوتا ہے جو کیس کنٹرولر کا رول ادا کرتے ہوئے تحقیقات میں تیز رفتاری اورمؤثر پراسیکیوشن کو پینی بنا تا ہے۔ان اقد امات کے باعث مغرب نے عملی طور پر انصاف، فیئر ہے اور نمبرز کو کم از کم کرنے جیسی اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہے۔ ہمیں بھی من سب لیکل فریم ورک کے تحت ان اقد امات کواپنانے کی ضرورت ہے تا کہ ہماری سوسائٹ کے تارو بود میں بھی شفاف روش آسکے،معیشت جدمجے ذگر پر گامزن ہو سکے اور اس طرح معاشرے میں بنیا دی مثبت تبدیلیاں اسکیں۔ان منروری ضوابط اور شفاف بن کے فقدان کی وجہ سے یا کستان کے سر مایہ کار تاج تمپنی اور کوآیرینوسوسائٹیوں میں اپنے اربوں روپے ڈبو چکے ہیں۔اسٹاک ایکسچنج میں آئے دن کمپنیاں بنتی رہتی ہیں ، کار پوریث منیجروں کواس بات کی کوئی پروانہیں ہے کہ و ہسر ماید کاروں کا اعتماد

بحال کریں اور انہیں کمپنیوں کے تعمل کے بارے میں سیجے معلومات فراہم کریں، وہ سرمایہ کاروں کو منافع می حصہ دینے کے بارے میں اپنی کوئی اخلاقی ذمہ داری کا حساس نہیں کرتے۔ بیسب پھے سخت ضوابط نہ ہونے ہتمرڈ یارٹی ریٹنگ اور رسک برکاروبار کرنے کی روش کے باحث ہور ہاہے۔ کمپنیوں کی تعداد اور ان کے مالیاتی تجم کے بارے میں دُرست معلومات فراہم کر کے ضوابط کومضبوط بنایا جا سکتا ے اور ان طریقوں سے ڈھلے ڈھالے تو انین کا سہارا لے کرسر مایہ کاروں اور کریٹر یٹرز کولوشنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جاسکتی ہے۔ کراچی اسٹاک ایمپینج میں کمپنیوں کی تعداد 750 ہے، جبکہ نیویارک اسٹاک ایجینی میں ان کمپنیوں کی تحداداس ہے یا نج محمنا ہے، جبکدامر بکد کی معیشت یا کستان کی معیشت ے 100 ممنا بزی ہے۔مغربی ممالک کی طرح یا کتان میں Insider Trading کے لئے قوا نین نہیں ہیں، حالا تک مالکان اور بڑے شیئر ہولڈرز کا خودصص کا کاروبار کرنا مغرب میں ایک جرم ہے۔مغرب میں ڈوجوز (امریکہ)، ایف ٹی ایس ی (برطانیہ) اور کی (جایان) کے انڈیکس تحرڈ بارٹیاں مرتب کرتی ہیں، اس کے برعکس کراچی اسٹاک المجھنج کا 100 اغدیکس اسٹاک مارکیٹ خود مرتب کرتی ہے، جس پروز پرخزانہ نے بھی بخت نکتہ جنی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیا تذبیس مارکیٹ کے چند بڑے کھلاڑیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے مرتب کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سادہ لوح سرمایہ کاروں کو مختلف ادوار میں اینے خون سینے کی کمائی ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس السناک صورت حال سے چمٹکارے کے شفاف طریق کاردائج کرنے کی بخت ضرورت ہے۔ (3) با کتان می قرض مارکیث

## Debt-Market In Pakistan

ہمارے ہاں کی قرض مارکیٹ غیر تحرک ہے، اور اس کی بچتوں کا مغربی مارکیٹوں کے برعکس
اسٹا کس کم ہونے کے دوران کی مرتبہ صفایا ہو چکا ہے۔ قرض مارکیٹیں سر مایہ کاروں کو ضروری تحفظ
فراہم کرنے کی پوزیش بین بیس بیں۔ چنا نچاس غیر ترتی یا فتہ قرض مارکیٹ کی وجہ ہے بچتوں کا رُخ
بیکوں کی طرف ہوجا تا ہے جس کے نتیج بیں دیا کوفر وغ ملتا ہے۔ دُوسری طرف صنعتوں کے لئے بھی
طویل المیعاد فنانس درکار ہوتا ہے اس لئے وہ بھی بینکنگ سٹم کا رُخ کرتی ہیں، نینجٹا رہا کے لین دین
کی مزید ترتی ہوتی ہے، اگر مشار کر شفکیٹس کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے مطابق قرض کے نظر ہے
کو اپنایا جائے تو ترتی یا فتہ قرض مارکیٹوں کے توسط سے ایکو پی افتہ ز دستیا ہو سکتے ہیں اور اس
طریقے سے بینکوں پر انحصار کم ہوجائے گا۔ صوبوں، میزسپلایوں اور کار پوریٹ اداروں کو انفر ااسٹر کچر
فراہم کر کے انہیں فردسر شفکیٹس جاری کرنے کی طرف ماک کیا جاسکتا ہے جس سے لوکل فنڈ ز جزیث

ہوں گے اور فارن الم پینی کے حصول پر انحصار مزید کم ہوجائے گا۔

(4) اعداد وشارجت كرتے والى قرمول كاتيام

مالیاتی اداروں کو چاہئے کہ وہ ماہرین ، وکلاء اور دیگر متعلقہ افراد کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ان افراد اور کارپوریشنوں کے حسابات کے بارے میں معلومات جمع کریں جو ناد ہندگی کے عادی ہیں ، تاکہ انہیں مجاز عدالتوں کو بچھ محمعلومات فراہم کر کے اور اس بات کی بھی نشاند ہی کر کے کہ بیا ٹا ثے ان کے اپنے نام پر ہیں یا بے نام ہیں ،ان سے ریکوری میں بڑی مدددی جا سے ۔

(5) ريکوري سنم

غیراداشدہ قرضوں ہے متعلق قوائین کو منظبط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی کائی تعداد میں بی زعدالتوں کے قیام کی بھی ضرورت ہے، جن کے جول کی دیانت کسی شک وشہہ ہے بالاتر ہو، ان جوں کو بہت زیادہ کام نہ دیا جائے بلکہ انہیں اتنی تعداد میں مسد ، ت دیئے جائیں جن کے فیصے وہ تین ماہ کے اندر کر سکیس، قرض لینے والے افراد اور کمپنیوں ہے اس وفت ریکوری ل کرنے کا عمل شروع کرنے کا رکان عام ہے جب وہ اپنا افراد اور کمپنیوں ہے اس وفت ریکوری ل کرنے کا عمل اس امر کی ہے کو تے ہیں ، اس لئے ضرورت میں اس امر کی ہے کہ دیکوریوں کا سلسداس وقت شروع کیا جائے جب قرض بینے والے ان ہے متعدقہ ان اور ان کے دستری میں ہوں۔ اس صورت میں ایسے افراد کے فل ف مؤثر کاروائی بھی کی جاسمتی ہے اور ان کے خاف ف مؤثر کاروائی بھی کی جاسمتی ہے اور ان کے خاف ف مؤثر کاروائی بھی کی جاسمتی ہے اور ان

(6) انسرون اوراسناف کی تربیت

ماری آن اداروں کے افروں اور اساف کو اسلامی معیشت کے بنیادی اُصولوں ہے آگاہ کرنا نہریت ضروری ہے، انہیں اپنے اپنے شبے کے بارے بیں خاطرخواہ علم ہونا چاہئے تاکہ وہ اسلامی معیشت کے مطابق اختیار کیے جانے والے طریقوں سے روشناس ہوسکیں۔ تربیت دینے والے ادارے اپنے کورمز میں شرکی اُصولوں کے مطابق اکا وُ نٹنگ اور آؤٹ کے طریقوں کو بھی شامل کریں، بیتر بیت با مقصد اور عملی تقاضوں پر پوری اُتر نے والی ہونی چاہئے اور اس منمن میں شرکی اہداف کو بہرصورت پیش انظر رہنا جاہے۔

(7) آ دُث ایندُ اکاونش

اسلامی تعلیمات اور شرکی تقاضوں ہے ہم آ ہنگ آؤٹ اینڈ اکاؤنٹنگ سٹم کومرتب کرنا نہایت ضروری ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ آؤیٹنگ آرگنا تزیش فاراسلا مک انسٹی ٹیوش پی او بکس نمبر 1176 منامہ بحرین نے ''اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز فار اسلامک فنانشل انسٹی ٹیوش'' کے نام سے ایک منصل کتاب ثنائع کی ہے، جس میں شرکی نقاضوں کے مطابق پروتیجر وضع کیے گئے ہیں۔ انسٹی ثیوف آف چارٹرڈ اکا وَمُنتنس اینڈ آڈیٹرز کو چاہئے کہ وہ اسٹیٹ بیک آف پاکستان اور فنائس ڈویژن کی مد سے ان اسٹینڈ رڈ زاور پروتیجرز کا بغور مطالعہ کرے اور جہاں کہیں ضرورت محسول کرے ان میں الی ترامیم اور تبدیلیاں تجویز کرے جو پاکستان کے مالیاتی اواروں اور بینکوں کی ضروریات کو پورا کرسکیں۔ مخضر میہ کہاں ختم میں جن اقد امات اور جس تسم کا انفر ااسٹر کچر اور لیگل فریم ورک وضع کرنے کی ضرورت ہے اس کا ایک مخضر مما فاکہ یہ ہوسکتا ہے:

(1) سرکاری مصارف میں زیردست کی کرنے کی غرض ہے سادگی اختیار کرنے کے سخت اقدامات کیے جائیں، خسارے کی سرمایہ کاری کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ صرف ایسے اقدامات میں ہی اقتصادی بحالی کاحل مضمر ہے۔

(2) پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو جائے کہ وہ فیڈرل کنمالیڈ فڈ اور پبک اکاؤنٹ، پراوشل کنمالیڈ فڈ افز اور پبک اکاؤنٹ کور نیمولیٹ کرنے کے لئے ایک ایکٹ جاری کرے۔ یہ قانون قرض لینے،اس کے مقاصد واسکوپ،اس کے استعال،ریکولیشن، مانیٹرنگ اور دیگر متعلقہ اُمور پرنظرر کھنے کافریفندادا کرے۔

(3) معیشت کے ہرشعبے میں شفاف پن لانے کے لئے قانون بنایا جائے۔ایسے توانین میں فریڈم آف انفارمیشن ایک، پرائیویی ایک، امریکہ کے اطلاقی ضوابط اور برطانیہ کے فنائشل سروسز ایکٹ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

(4) وائث كالراور اقتصادى جرائم كى روك تھام كے لئے سيريس فراڈ آفس (ايس ايف او) جبياا دارہ قائم كيا جاسكتا ہے۔

(5) بلك سيكريس كريدث ريثنك ايجنسيان قائم كى جاسكتى بير.

(6) فزیبلٹی رپورٹوں کا جائز و لینے کے لئے بھی ابوبلیوایش کرنے والے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔

(7) اسٹیٹ بینک کے اندر حسب ذیل خصوصی محکمے قائم کیے جاسکتے ہیں: (الف) اسلامی اقتصادیات کے کامیاب انتظام دانصرام کے لئے رہنمائی فراہم کرنے کی غرض

سے شریعت بورڈ قائم کیا جائے۔

رب) معلومات کے تباد لے، مالیاتی اداروں کے بارے میں منصوبوں کی فزیبلٹی رپورٹیں مرتب کرنے ،ان کی جانج پڑتال کرنے اور کریڈٹ ریٹنگ ادارے قائم کرنے کے لئے بھی ایک بورڈ

قائم كياجائد

(ع) مالیاتی اداروں اجیکوں کو علی طور پر فتی معاونت کی فراہمی کے لئے بھی ایک بورڈ قائم کیا جائے جوان اداروں کوشر می طریقوں کے مطابق کام کرنے کے دوران چیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے طریقوں کی طرف رہنمائی کر سکے۔ یہ بورڈ مالیاتی اداروں اور ان کے صارفین / گا کھوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لئے بھی انظامت تجویز کر سکے۔ یہ بورڈ اسلا کم فناشل سروس انسٹی شوش کی شکل اختیار کرسکتا ہے۔ ایے ادارے صعص سر مایہ کاری سرتیکیٹس اور مارکیٹوں چی سازگار ماحول بیدا کرنے جی اہم کردارادا کر سکتے جیں۔ اپنی کارکردگی کی نوعیت کے اعتبار سے ایے ادارے اسلامک جیکنگ کے لئے بھی بیٹ مدگار فاجت ہو تھیں گے، جوعناصرا پے ادارے کو وجود جی لانے میں بنیا دی کر دارادا کریں گے ان جی گئیس کا دائر ہوسٹے کرنے کے لئے ترغیب دینے کے اقد امات بھی شامل ہوں گے، ماہر ین اقتصاد بات کی نظر جی خرکورہ انفر ااسٹر کچرکا قیام اسلامی جیکاری نظام کو کھیا ہوئے ہم نے معیشت کے کامیاب خلوط پر چلانے کے لئے ناگز پر ہے۔ کئی پہلود ک کو مینظر رکھتے ہوئے ہم نے معیشت کے نظام جی تہد میں مدارے کر اسلامک جارے کر ایک کر ایک کے خلف تاریخیں مقرر کی بیں ، اس لئے ہم ہدارے کرتے ہیں نظام جی تہد میں کہ مدارے کرتے ہیں۔ ان کے تم ہدارے کرتے ہیں خلام جی تہد میں کہ مدارے کے کئی تاریخیں مقرر کی بیں ، اس لئے ہم ہدارے کرتے ہیں خلام جی تہد میں کہ مدارے کرتے ہیں۔

(1) وفاقی حکومت اس نیملے کے اعلان کے ایک مہینے کے اندراسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اعلیٰ سطح کا ایک کمیشن تھکیل دے جے موجودہ ای تی نظام کوشری نظام میں تبدیل کرنے کے عمل کوعملی جامہ پہنا نے ،اس پر کنٹرول رکھنے اور محرانی کرنے کے عمل اختیارات حاصل ہوں۔اس کمیشن میں علمائے شریعیت ، ماہرین اقتصادیات، بینکاراور جارٹرڈ اکا وُنٹنٹس کوشامل کیا جائے۔

(2) سیکیٹن اپنی تفکیل کے دو ماہ کے اندر معیشت کو اسلامی بنانے کے کمیٹن اور راجہ ظفر الحق کمیٹن کا جائز ہ لینے اور اس بڑمل در آمد کے لئے ایک حکمت عملی وضع کرے گا ،اس مقصد کے لئے پہلے وہ فذکورہ کمیشنوں کی رپورٹوں گونمایاں بینکاروں ، غربی اسکالرز ، ماہر بین اقتصادیات اور اسٹیٹ بینک و فنانس ڈویژن جس تقسیم کر کے انہیں ان پر رائے زنی کرنے اور تجاویز دینے کی دعوت دے گا۔اس طریق کار کے تحت مرتب کی محکمت عملی کو بعدازاں قانون ، خزانے اور تجارت کی وزارتوں ، تمام بینکوں اور مالی تی اداروں کے سپر دکر دیا جائے گا تا کہ وہ اس پرعمل درآمد کے لئے عملی اقدا ہات اُٹھا کیس۔

(3) اس نصلے کے اعلان کے ایک مہینے کے اندر قانون اور پارلیمانی اُمور کی وزارت اپنے حکام، اسلامی نظریاتی کوسل کے دوشرعی اسکالرزیا کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی کے دوشرعی

اسكالرز برمشتل أيك تاسك فورس قائم كرے كى جو

(الف) اُورِ دی گئی گائیڈ لائن ہی تجویز کیے گئے توانین کے مطابق امّناع یہ با کانیا قانون وضع کرے گی۔

(ب) موجودہ مالیاتی اور دیگر قوانین کا جائزہ لے گی تا کہ انہیں نے مالیاتی نظام ہے ہم آ ہنگ کیا جا سکے۔

(ج) نئے مالیاتی انسٹر ومنٹس کو قانونی تتحفظ فراہم کرنے کے لئے بھی نئے قوانین مرتب کرے گے۔اس ٹاسک فورس کی سفارش ہے کو' دیمیشن فارٹرانسفار میشن' حتمی شکل دے گا جے اسٹیٹ بینک میں قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔اس کے بعد و فاقی حکومت ان قوانین کو جاری کر دے گی۔

(4) اس نیملے کے اعلان کے چید مہینے کے اندر تمام بینک اور مالیاتی اوارے اپنی تمام سرگرمیوں ہے۔ متعلق معاہدوں اور دستاویزات کے تموینے تیار کرلیں مجاور انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں قائم کمیشن فارٹر انسفار میشن کے سامنے پیش کردیں مجے جوان کا جائزہ لینے کے بعدان کی منظوری دے گا۔

(5) و و تمام جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں ،میوچل فنڈ ز اور فرجیں ، جن کا مجموعی سالا نہ سر ماہیہ پیچاس لا کھرو پے پر ہوگا ، پرلا زم ہوگا کہ و ہاپنی ریٹنگ کسی آ زاداور غیر جانب دارا دارے سے کرائیں۔

(6) تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ نے مالیاتی نظام ہے اپنے افسروں،
اسٹاف اور گا کھوں کوروشناس کرانے کے لئے ترجی پردگرام اور سیمیناروں کا اہتمام کریں۔ اس فیصلے
کے اعلان کے ایک مہینے کے اندروزارت خزانہ ماہرین پرمشمل ایک ٹاسک فورس بنائے گی جواندرونِ
ملک قرضہ جات کو منصوبہ جاتی سرمایہ کاری جس تبدیل کرنے کے طریقوں کا جائزہ لے گی اور ایک
میوچل فنڈ قائم کرے گی جو اس بنیاد پر حکومت کو سرمایہ فراہم کرے گا، اس میوچل فنڈ کے بونٹ عام
لوگ خرید کین کے اور ان کی حقیقی قدر کی بنیاد پر ان کی ملحقہ مار کیثوں میں خرید وفروخت کی جاسکے گی۔
موجودہ سرمایہ کاری سیونگ اسکیموں کے تحت جاری کردہ موجودہ ہانڈ زے سرشیفکیٹوں کو بھی جوسود پرجنی
میں مجوزہ میر جانے فائد کے بونٹوں میں تبدیل کردیا جائے گا۔

(8) اندرون ملک بین الحکومتی قرضہ جات اور اسٹیٹ بینک آف با کستان سے و فاقی حکومت کے قرضوں کوسود سے یاک بنیا دوں ہروضع کیا جائے گا۔

(9) وفاقی حکومت پر لازم ہوگا کہ دو غیر ملکی قرضوں سے جلد از جد سبکدوش ہونے کے لئے سنجید ہ کوششیں بروئے کارلائے ،اگر ضروری ہوتو مستغبل میں قرضوں کے حصول کواسلامی طرز سرمایی

کاری کے مطابق مرتب کرنے کی بھی بھر پورکوشش کی جائے۔

(10) حسب ذیل تو نین کوتعیمات اسلامی کے منافی قرار دیا گیا ہے، اس لئے 31 مارچ 2000 ء ہے انہیں کالعدم قرار دیا جارہا ہے:

(1) انٹرسٹ ایکٹ 1938ء۔

(2) ويست يا كستان مني لينذرز آردُ يننس مجريه 1960ء-

(3) ويسث باكتتان منى ليندُرز رواز مجريه 1965ء-

(4) پنجاب منی لینڈرز آرڈیننس مجریہ 1960 و۔

(5) سندھ تى لينڈرز آرڈ ينس مجريه 1960 ء۔

(6) این ڈبلیوالف بی منی لینڈرز آرڈینس مجریہ 1960ء۔

(7) بلوچىتان منى لىنڈرز آرڈینس بحریہ 1960 م

(8) بنبكنگ كمپنيز آرژينس مجريه 1962 وكل سيكشن 9\_

(11) دیگروہ قوانین یاان کی دفعہ تے جنہیں تعلیمات اسلامی کے مزفی قرار دیا گیا ہے بھی 30

جون 2001ء سے کالعدم تصور کیے جا کیں گے۔

اس كے ساتھ بى ا پيلوں كونمثا يا جاتا ہے۔

(فاضل جمول کے دستخط)



# مستلمسوو

زیر نظر رسالہ" مسکا سود' حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة القد علیہ کا تحریر فرمودہ ہے،
جس ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سود پر محققاندا نداز میں بحث فر مائی ہے اور مخالف شہات کا مدل انداز میں جواب دیا ہے، مزید براں حرمت سود پر قر آئی دلائل اور جالیس سے زائد احادیث کا عظیم ذخیرہ جمع فرمادیا ہے، جو پیش نظر کتاب میں ایک علمی اضافہ ہے، البتہ کتاب کی ابتدائی مب حث اور قر آئی آیات اگر چہ گذشتہ اور ات میں آپ پڑھ بچے ہیں لیکن حضرت مفتی صاحب کا اندانہ شخص اور مرالہ کے مندر جات کو بلائم و کاست جول کتوں برقر ارد کھا جائے۔ اس وجہ سے اس رسالہ کو بعینہ درج کیا گیا ہے۔ الا محموداحیہ

رَبُّنَا تَقَتُلُ مِنَّا إِنَّكَ آنَتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
يشم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.
الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللهُ
وَالصَّمَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَنْقِهِ وَسَبِّدِ آلْيَبَائِهِ مُحَمَّدٍ رَّشُولِ اللهِ
وَالصَّمَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَنْقِهِ وَسَبِّدِ آلْيَبَائِهِ مُحَمَّدٍ رَّشُولِ اللهِ
وَالصَّمَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَنْقِهِ وَسَبِّدِ آلْيَبَائِهِ مُحَمَّدٍ رَّشُولِ اللهِ
وَالصَّمَةِ وَمُنْ وَاللهُ.

اسلام میں سود و رہا کی حرمت کوئی تنی چزنہیں کہ اس کے لئے رسالے یا کتا ہیں تھی جا کہیں، جو تحف کسی مسلمان گرانے میں ہیدا ہوا ہے وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے، بلکہ اس اجمالی حقیقت ہے تو غیر مسلم تک نا واقف نہیں اور یہ محل معلوم ہے کہ سود خور کا طریقہ کوئی وُنیا میں آج پیدا نہیں ہوا، اسلام ہے پہلے جالمیت میں محلی اس کا سلسلہ جاری تھا، قریش کھے، یہود مہینہ میں اس کا عام رواج تھا، اور ان میں صرف شخص اور مرفی خرورتوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تجارتی مت صد کے لئے بھی سود کا لین دین جاری تھا۔ ہاں انٹی بات جو آخری دو صدی کے اندر پیدا ہوئی وہ ہے کہ جب ہے یورپ کے بینے وُنیا میں برسر اقتد ار آئے تو انہوں نے مہاجنوں اور یہود یوں کے سود کی کاروبار کو سے بورپ کے بینے وُنیا میں برسر اقتد ار آئے تو انہوں نے مہاجنوں اور یہود یوں کے سود کی کاروبار کو نی شکلیں اور نے تا م دیئے اور اس کو ایسا عام کر دیا کہ آج اس کو معاشیات و اقتصادیات اور تجارت من خی نی شکلیں اور نے تا م دیئے اور اس کو ایسا عام کر دیا کہ آج اس کو معاشیات و اقتصادیات اور خول کی صفحت یا اور کوئی معاشی نظر ہے معاملات کا جائزہ لینے والے اللی یورپ کا ہی یہ بھی فیصلہ ہے کہ سود معاشیات کے لئے ریڑھ کی بڈی میں بلکہ ایک بخرا ہے جو ریڑھ کی بڈی میں بلکہ گیا ہے، جس تک اس کو نہ نول کی مثل کا تہیں بلکہ ہے کہ سود معاشیات کے لئے دیڑھ کی ڈی نیل کی معاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی، یہ تول کی مثل کا تہیں بلکہ بورپ کے ایک مثل کا تہیں بلکہ بیت کے اس کونہ نول کی مثل کا تہیں بلکہ بیت کہ ایک مثل کا تہیں بلکہ بیت کے ایک مشہور محقق و ماہر کا ہے۔

ہاں اس میں شبہ بین کہ آج وُنیا میں مشرق سے مغرب تک تمام تجارتوں میں سود کا جال اس طرح بچھادی گیا ہے کہ آ حادوافراد کیا کوئی جماعت لی کربھی اس سے نکلنا چاہے تو تجارت چھوڑنے یا نقصان اُنھانے کے سوا کچھ ہاتھ آ نامشکل ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ م م تاجروں نے اب بیہ و چنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ سود جو ترام ترین چیز اور بدترین مر مایہ ہے اس سے کس طرح نجات حاصل کریں؟ عام

بے فکر ہے مسلمانوں کا تو ذکر کیا، وہ دین دار، پر ہیز گار مسلمان تاجر جو نماز، روز ہ، جج، زکو ۃ میں شریعت کے بورے تتبع چیجد گز اراور ذکرامتد میں مشغول رہنے دالے ہیں ، وہ رات کوتبجد ونوافل اور ذکر وفکر کاشغل رکھتے ہیں تو صبح دُ کان پر پہنچ کر اُن میں اور ایک بنیئے یا یہودی تاجر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے معاملات اور بھے وشراء اور آمدن کے گل ذرائع وہی ہوتے ہیں جو یہودی تاجریا نیے۔ استعمال کرتے ہیں ،اور بیابتدائی مجبوری ایک انتہائی غفلت تک پہنچ مٹی کداب معاملات ہیں حلال و حرام کا تذکرہ بے وتوفی یا آئ کل کے جدت بہندوں کی اصطلاح میں نری مُواَ سیت کہا! تا ہے، اور : دُوسری طرف علم دین سے عام غفلت نے میہ عالم کر دیا کہش بداب بہت سے مسلمان ایسے بھی ہول جن کو پہنجی معلوم نہ ہو کہ سودی معاملات اسلام میں حرام ہیں۔ اور سود کی ٹئی ٹنی شکلیں نکلنے کے باعث میمرض تو عام ہوگیا کہ بہت ہے مسلمانوں کو رہجی خبرنہیں کہ فلاں معاملہ سودی ہونے کی وجہ ہے حرام ہے، فلاں میں قمار حرام بایا جاتا ہے، ان میں بہت ہے ایسے معاملات بھی میں جن کی مر ذجہ شکل سود و ر با پر مشتمل ہے، لیکن اگر بازاروالے جا ہیں تو اس کوآسانی کے ساتھ ایسے معاملات کی صورت میں بدل سے جیں جوسود سے خالی ہو، اگر وہ کم از کم ایسے تجی معاملات ہی کوؤرست کرلیں تو سود کی لعنت ہے اگر کتی نجات نہ ملے تو تم از کم تقلیل تو ہو،اورمسلمان ہونے کا بیاد نی نقاضا تو پورا ہو کہ و ومقد وربھرحرام ے نکنے کی فکر میں رہے۔ اسلام میں بہت کی چیزیں حرام میں ،لیکن سود کے معالمے میں جو دعید شدید قرآن کریم میں آئی کے سود کالین دین کویا امتداوراس کے رسول مؤافیام سے امعان جنگ ہے، ایسی وعید کسی دُوسرے گناہ پرنہیں آئی، یا کتان بننے کے بعد یہاں کی تقریباً گل تجارت مسلمانوں کے ہاتھ مِن آگئی۔ میں آگئی۔

یں ۱۳۲۷ ہے۔ اس سوداگر حلال وحرام اور قماری ہوئے سے یکسر عافل ہوا تو دیکھا کہ جہاں ہمارے عام تاجراور ہزاروں سوداگر حلال وحرام اور قماری ہوٹ سے یکسر عافل ہیں، انہیں اس کی گرنہیں کہ وکئی معاملہ حرام ہوگی یا حلال ، وہیں خال خال کچھا ہے دین دار لوگ بھی ہیں جن کو حلال وحرام کی قکر ہے، وہ اینے کارروبار میں شریعت اسلامی کے اُ دکام معلوم کرنا چا ہے ہیں، ایسے حضرات کے زبانی اور تحریری سوالات کا ایک سلسلہ رہا جس کے جواب میں عموماً یہ تھ اور کہا جاتا رہ کہ فلال معامد سود یا قدر ہونے کی وجہ ہے حرام ہے، اور بہت سے معاملات میں ابتلائے عام پرنظر کر کے ان معاملات کی ایس متبادل صورتیں بھی غور وقکر کے بعد تکھی گئیں جن سے اصل معاملات کا مقصد حاصل ہو جائے اور اس میں سود و قمار نہ رہے۔ لیکن کوئی فرد یا چندافر او تبا چاہیں کہ ان پڑھل کریں اور سار اباز ارسود خور کی پر تا ہیں سود و قمار نہ رہے کہ ان صورتوں کورواج دینے کے لئے ضرور کی ہے کہ در ہے۔ کہ ان صورتوں کورواج دینے کے لئے ضرور کی ہے کہ

تجاری کوئی معتدبہ جماعت اس کاعزم اورمعامدہ کرلے۔

اس کے میری بیسماری کوشش تحریری اور ذبانی اس لئے بیکار رہتی تھی کے سوال کرنے والے چند افراد ہزار کے زُرخ اور معاملات کی صور توں کونہیں بدل سکتے تھے، تا آ تکہ تنجار کرا چی میں سے اللہ کے چند اصالح بند کے اس کام کے لئے جمع ہوئے کہ سود چھوڑنے اور چھڑانے کے لئے اپنی مقد در بھر اجتماعی کوشش کریں اور اس کے لئے تدبیریں سوچیں۔

بیان کیا جائے اور بلاسود بینکاری کے نظام کا ایک خاکہ شرعی اور فقہی اُصول کے مطابق پیش کیا جائے۔ نیز''بیمہ زندگی''،''براویڈنٹ فنڈ'' کی شری حیثیت اور قمار (جوے) کے ضروری اُ حکام و مسائل اور رائج الوقت معاملات جن میں سودیا قمار شامل ہے، اور ان کی تفصیل اور ان میں سود و قمار ہے بیچنے کی کوئی شرعی تدبیر ممکن ہوتو اس کا بیان مختلف حصوں اور رسالوں کی صورت میں کیا جائے۔ الحمد بندا اس رسالے کی طبع ان کے وقت ندکور اسسائل ہر مندرجہ ذیل رسائل تیار ہو سکے ہیں ، جن میں سے بعض شائع ہو سے ہیں ، اور بعض زیر طبع ہیں ۔ ' <sup>د ت</sup>قشیم دولت کا اسلامی نظام'' جس میں معاشیات کے اس بنیادی مسئے کا تجزید کرے سود کی نامعقولیت اور تباہ کن اثر ات کا بیان ہے۔ " ااسود بينكارى" جس ميں فقد اسلامي كى رُو سے ايك ايد نظام چيش كيا كيا ہے جس يرج تز اور نفع بخش طریق ہے بینکاری کا نظام چایا جا سکتا ہے،جس کو بینکنگ کے ماہرین نے ق ہل عمل تسلیم کیاہے۔

'' بیمه زندگی''،''یراویژنث فند'' ،'' اَ حکام قمار'' اور'' اسلامی نظام میں معاشی اصلاحات کی

#### ان رسائل كالمقصد

عین اس وقت جبکہ بیں اس رسالے کی تصنیف کا عزم کر کے کافی محنت ہر واشت کرنے کا تہيہ كر چكا ہوں ، بيہ بات ميرى نظروں سے اوجھل نہيں كددين اور أحكام دين سے عام غفلت كے دور میں اگر ہم نے کوئی ایسارسالہ لکھ ہی دیا تو وہ نقار خانے میں طوطی کی صدا کے سوا کیا ہوسکتا ہے؟ اور اس سے الارے بازاروں کی اصل ح میں کیا مددل سکتی ہے؟ اور آج کل کے ہوشیار دانشمندوں کی طرف ہے اس کے صبے میں جو ہے وقو فی اور ساد ولوگی کے القاب کا انعام ہے گاو ومزید برآں۔ بیرخیالات ساہنے آگر ہار ہا تھم کور و کئے اور ہمت کو پست کرنے کیتے ہیں۔

کیکن چندروش فوائد بچر اللہ ان سب وساوس پر یا لب بیں اور ان ہی کے لئے بعوبنہ تع کی بدرساله لکھا جار ہاہے۔

اقاً کی: مسلمانوں کوایک حرام چیز کا حرام اور دنیا و آخرت کے لئے و بال عظیم ہونا معلوم ہو کر کم از کم ان کاعلم سیح ہوجائے اور بہ خودا کی بڑا فائدہ ہے کہ بیارا ٹی بیاری سیحفے لگے تو شاید کسی وقت علاج کی طرف بھی توجہ ہو جائے ، ہرسنلے کے متعلق مسلمان پر دوفرض عائد ہیں ، پہیے اس کاعلم قر ہن و سنت ہی سے صل کرنا ، وُ وسرے اس کے مطابق عمل کرنا ، اگر غفلت یا کسی معاشی مجبوری ہے ایک آ دی گنا و میں جنتا ہے تو کم از کم ایب تو ندر ہے کہ اس گنا وکو گنا و بھی نہ سجھے اور اس طرح ایک گنا و کے دو گنا و بنا لے ، ایک علمی ، وُ وسراعملی ، اور ایک گنا ہگار جب اپنے آپ کو گن ہگار سمجھے اور اس کا استحضار بھی ہوجائے تو اس کو بھی نہ بھی تو بہ کی تو فیتی ہوجانا بعید نہیں ۔

ووم: بیاکہ کی بے گئرے ہے رکواس کی بیاری بتلا دینے کا بینتیج بھی ہوستن ہے کہ وہ عداج کی طرف متوجہ ہوجائے۔اس طرح مسلمان کو جب کسی کام کا انجام بداور و بال آخرت معلوم ہوجائے تو کسی نہ کسی وفت اس سے اُسے بیخے کا کم از کم خیال تو آئے گا ، اور بید خیال بعض اوقات عزم کی ۔ صورت اختیار کرلین ہے جوتمام مشکلات کے پہاڑوں کوراہ سے بٹاد سے جس کامیاب ہوجاتا ہے۔

سوم: اسلام کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے کہ دنیا پر کیسے بی دور آئیں، کتنی بی جہالت اور خفلت عام ہوجائے، حق پر قائم رہنا کتنا بی مشکل ہوجائے، لیکن ہر دور میں پکھانہ پچھالقد تعالیٰ کے نیک بندے سرری مشکلات کا مقابلہ کر کے دین کی صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں، ان کے لئے بہر حال میرس لہ ایک مشعل راہ ہوگا، وَمَا دَانِ فَ عَنَى اللّهِ بِعَرِيْرِ ا

#### عام مسلمانوں ہے اپیل

لیکن میفوائد بھی محض کتاب لکو دینے یا چھاپ دینے ہے اس وقت تک پور نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام مسلمان تا جر تک پہنچانے جب تک کہ عام مسلمان تاجر تک پہنچانے جب تک کہ عام مسلمان تاجر تک پہنچانے جس تعاون نہ کریں ،اس کے ضروری ہے کہ جو حضرات اس فریضے کی اجمیت کو محسوس کرتے ہیں اس کام کو جینی دین کا اہم مقصد قرار دے کراس میں پوری توجہ دیں ، والنہ المستعل وعدید النکلاں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمُدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِنَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَعْلى.

# رِبا كى تعريف اورسود ورِبا ميں فرق!

قرآن علیم میں جس چیز کو بفظ ' رہا' حرام قرار دیا ہے اس کا ترجمداً روز بان کی تقل دا پائی کے با عث عام طور پر انظ ' سود' ہے کیا جاتا ہے ، جس کی وجہ ہے عموناً بہ سمجھا جاتا ہے کہ رہا اور سود دانوں عربی اور اُردو میں ایک ہی چیز کے دونام جیں ، لیکن حقیقت بیڈیں بلکہ ' رہا' ایک عام اور وسیح مفہوم رکھتا ہے ، مر وجہ سود بھی اس کی ایک قشم یا فرد کی حیثیت میں ہے۔ مرقبہ سود ' ایک معین مقدار رو بہیت عین میعاد کے لئے اُدھار دے کر معین شرح کے ساتھ نفع یا زیاد تی بعنے کا نام ہے ' اور بیاشہ سے بھی رہا کی تعربی میں داخل ہے ، گر ' رہا' اس میں مخصر نہیں ، اس کا مفہوم اس سے زیاد ووسیج ہے ، اس میں بہت ہے وہ معاملات بیٹ وشراء بھی داخل جیں جن میں اُدھار کا لین دین قطعاً نہیں۔

زمانهٔ جا بلیت میں بھی عموماً ''ریا ' صرف ای کو کہتے اور سجھتے ہتے جس کو '' ن سود کہا جا تا ہے، یعنی اُدھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھاز یادتی یا نفع لین ۔

رسول امتد ہو ڈیم نے '' ریا'' کے معنی کی وسعت بیان فریا کر بہت ک الیم صورتوں کو بھی ریا قرار دیا جن میں اُدھار کا معاملہ نہیں۔

## ربا کے لغوی اور اصطلاحی معنی

تفصیل اس کی ہے کہ 'رہ'' کے معنی لفت کے امتبار سے زیادتی ، بردھورتی ، بلندی کے آئے ہیں ، اور اصطلاح شرایت میں ایسی زیادتی کو 'رہا'' کہتے ہیں جو بغیر کسی مواد ضد کے حاصل کی جائے ، "المؤر بی سُعَة المؤ ذہ و لَـُمُرْادُ بِی الَائِمَةِ کس ریادہ آئے اَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) احكام الترآن، الروع بي-

معاوضے میں تو رائس المال پورا مل جاتا ہے، جو زیادتی بنام 'سود' یا ''انٹرسٹ' کی جاتی ہے وہ ہے معاوضہ ہے ، اور بج وشراء کی وہ صورتیں بھی اس میں داخل ہیں جن میں کوئی زیادتی بلا معاوضہ حاصل کی جائے جس کی تفصیل اس رسالے میں طاحظ فرما کیں گے۔ گر جا بلیت عرب کے زمانے میں لفظ ''دیا'' جس کی تفصیل اس رسالے میں طاحظ فرما کیو وہ ''دیا'' میں داخل نہ جھتے تھے۔ صرف بہلی تشم کے لئے بولا جاتا تھا، دُوسری اقسام کووہ ''دیا'' میں داخل نہ جھتے تھے۔

اس اربان کی محقف صورتیں محقف خطوں میں رائے تھیں ،عرب میں اس کا اکثر روائی اس طرح تھا کہ ایک معین رقم معین مدت کے لئے معین مقدار سود پر دے دی جاتی تھی ،قرض خواہ نے اگر میعاد مقررہ پر دائی کر معاملہ ختم ہو گیا ،ادراگر اس دفت داپس نہ کر سکا تو آئندہ کے لئے مزید سود کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ بہر حال 'ربا' کی حقیقت جونز ول قرآن سے پہلے بھی بھی جاتی جاتی ہے گئی جاتی سے کہ کر اس پر نفع لیا جائے ،'' ربا' کی میتعر بیف ایک حدیث میں بھی ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

الکُلُّ قَرُض جَرَّ مفعّةٌ فَهُوَ رِوالاً" الحِيْ جُورِض جُهُ نَعْ مَل عَدُوه رِباعٍ-

قرض کی میعاداور بڑھا دوتو میں اتنی رقم اور زیاد وروں گا، جس سے معلوم ہوا کہ قرض کی میعاد ہے۔ کے معاوضے اور زیادتی کا نام''رہ'' ہے۔ اور رہا کا بین دین عرب کے معاملہ ت میں مام نن اسلام میں بھی بے معاملات ای طرح ہے ہے۔ آخر ہے ججرت مدینہ کے آٹھویں س روتی مکہ ہے پرآیات ویا نازنی ہوئیں جن میں رہا کو حرام قراسی ہے۔

آیات قرآن کو سنتے بی یہ ہے متعارف وضار پر نفع لین ' بیتو اس ۱۰ مار کے نفع لین ' بیتو اس ۱۰ م نے سمجھ لیا اور اس کو قطعاً حرام سمجھ کرفور آتر کے کردیا۔

کیکن رسول کریم من ٹیز میں اے فرض منصی کے مطابق ان آیات کی تشہ سے کر ۔ رہا کے جومعنی بیان فرمائے ان میں اور ایٹ م کا اضافہ نی جس کو پہلے سے عرب میں رہا ۔ ند سمجھا حاتا تھا۔

رباكي دُومري متم يقي كما يخضرت الدين فرويد

النَّقَتُ بِالنَّامِيَّ وَلَمِدُ السَّمَةِ وَالنَّرُ وَالشَّعَيْرُ وَالشَّعِيْرُ وَالسَّعِيْرُ وَالشَّعِيْرُ وَالسَّعِيْرُ وَالْمُعِيْرُ وَالسِّعِيْرُ وَالسِّعِيْرُ وَالسِّعِيْرُ وَالسِّعِيْرِ وَالسِّعِيْرُ وَالسِّعِيْرُ وَالْمُعِيْرُ وَالْمُعِيْرُ وَالْمِيْرُ وَالْمُعِيْرُ وَالْم

ترجمہ سونا سوئے ئے بدے اور جھوارے جو بدگ کے بدلے اور گندم سندم کے بدلے اور گندم سندم کے بدلے اور جو بوک بدلے اور جھوارے کے بدلے اور تمک تمک کیک کے بدلے بیل اگر میں ایر بیات تو ان کا بین دین برابر برابر بدست ہون جا ہے اس بیل کی بین دین برابر برابر بدست ہون جا ہے اس بیل کی بین کی بین کی بین دین برابر برابر بدست ہون جا ہے اس بیل کی بین کی بین دین ال بیار برابر بیل ہے الا برابر بیل۔

<sup>(</sup>۱) مسلم عن الي سعيد-

حفظ ت عبداللہ بن عباس بڑا تھا جھے اہام اور فقیہ صحافی کو بھی شروع میں جب تک حضرت ابوسعید خدری نے کی اس روایت کاعلم نہ تھا جواُو پر نقل کی گئی ہے تو اس قتم ربا کے حرام ہونے کے اوکس نہ ہتے '' نے جب حضرت ابوسعید بڑا تین نے میدروایت حضرت ابن عباس مُناتُنا کو سنائی تو انہوں نے این عرابی ایک ہے زجوع کیا اور اپنی غلطی پر استغفار فر مایا۔ (۲)

رِبا کی تشریح کے متعلق حضرت فاروق اعظم بناتی کاارشاد

من ورد أن رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّم عَهِدَ اللهُ عَنْهِ وَسَلّم عَهِدَ اللهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

و ، آل اعظم مینی ( سیکے اس ارشاد میں ابواب رہا ہے میں تشریحات مراد میں کہ رہیکم ان چھ چیز وں ۔ سی تیز مخصوص ہے یا ہے چیزیں بطور مثال کے بیان فر مائی میں اور دُوسری کی تھے اشیاء بھی اس

تحكم ميں داخل ہيں ،اوراگر دُوسري اجناس بھي داخل ہيں تو ان كا ضبط كيا ہے؟

حاصل سے ہے کہ قرض و اُدھار پر نفع لین تو رہا کامغہوم پہلے سے معلوم ومشہور تھا، رسول کریم ٹا چڑنے کے ہیان میں تیجے وشراء کی بعض صورتوں کا بھی بھکم رہا ہونا معلوم ہوا۔

ای لئے عام طور پر مل ، نے لکھا ہے کہ یہ کی دوقتمیں ہیں، پہی قتم کو رد السنة اور را السنة اور دالعد الله کی اور السند یا در السند یا در العصل کے ، مول سے موسوم کی جاتا ہے ، اور چونکہ پہلی فتم خود الفاظ قر آن سے قبل بیان رسول اور این المسخی واضح تھی ، اس لئے بعض فقیہا ، نے اس فتم کو یہ با غر آن کے نام سے بھی موسوم کیا ، اور دوسری فتم چونکہ مفض الفاظ قر آن سے نہیں کچی گئی ، بکہ بیان رسول الله فاظ قر آن سے نہیں کھی گئی ، بکہ بیان رسول الله فاظ قر آن سے معلوم ہوئی اس کو یہ الحد یہ کہا گیا ۔

## رِ بِالْحَامِلِيتُ كِياتُهَا؟

اُورِ بِنَو، یا گیا ہے کہ زونہ جاہیت کا اصطلاحی رہ اس زیادتی کا نام تھ جوقرض و مہات کے بدے میں مہات کے بدے میں مدیون سے کی جاتی ہوتا ہے بدے بدے میں مدیون سے کی جاتی ہوتی اس کے شواہد علمائے خت ، انکریر تفسیر وحدیث کے حوالوں سے ذیل میں۔

ا: لسان العرب جولغت عرب كي نهايت متند كتاب ع:

لز ر روں و سعر مُ سُیُ عزص نواحد به اُستَدُّ منهٔ اُو نُحَرِّ به مُنفعة ترجمه ربا کی دونشمیں میں اور حرام ہروہ قرض ہے جس پر پچھ زیادہ میں جائے یا قرض سے کوئی منفعت حاصل کی جائے۔

۴ نہا بیابن اٹیرُ جوفاص لفت صدیث ک شرح کے سے نہایت متندمُسنّم ہے نگر ر دِنٹرُ الرّز بی الحدِلثِ وَالاضلُ عِبِهِ لَزَدُ دَهُ عَلَى رَأْسِ الْمَدَلِ مِنْ غَنْر عَفْدِ لَدَائِع

ترجمہ، رب کا ذکرا حادیث میں بار ہرتیا ہے، اور اصل اس میں یہ ہے کہ بغیر عقد بچے کے راُس المال پر کوئی زیادتی لیز اس کا نام ربا ہے۔ ساتغیبراین جربرطبری جواُمّ التفامیر مجھی جاتی ہے اس میں ہے: وَخَرُّمَ الزِّدَ يَعْنِي الرَّدُدَةَ النَّتَيُ يُرَادُ لِزَبِّ النَّمَالِ بِسَنْبِ رِيَادَةَ عراسه فِي الاَّجَل وَتَأْحَرُر دَيِنه عَنْيُهِ

ترجمہ کر ہا حرام ہے، رہا ہے مراد وہ زیادتی ہے جو مال والے کوملتی ہے اس کے کداس کے قرض دار نے میعاد میں زیادتی کر کے ادائیگی قرض میں دہر کر دی۔

سم تفسير مظهرى حضرت قاضى أن والله يافى يني من ب.

الرَّبُوا فِي اللُّغَةِ الرِّيادَةُ فِن اللَّهُ لَخُلَى وَيُرْبِي الصَّدَقت، و لَمعني أَنَّ اللَّهَ حَرَّاهُ الرَّ دَةَ فِي لَفَرْضِ عَلَى لَفَدْرِ المَدْفُونِ

ترجمہ، رہائے لغوی معنی زیادتی کے ہیں، اس لئے قرآن میں سُر ہے ، مضدون آیا ہے، بعنی اللہ تعالی صدقات کو بڑھا تا ہے، اور معنی حرمت رہا کے یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے قرض میں دیئے ہوئے مال سے زائد لینے کوحرام قرار دیا ہے۔ ۵ تغییر کبیرامام رازی۔

ترجمہ: سمجھ لوکہ رہا کی دوئتمیں ہیں، ایک اُدھار کارہا، دُوسرا غدیر زیادتی کا رہا۔ پھر اُدھار کا رہا وہی ہے جوزہ نہ جا بلیت سے مشہور ومتعارف چا تہ ہے جس کی صورت یہ ہے کہ یہ وگ اپنارو پیا دھار پراس شرط سے دیتے کہ اُن رو پیاس کا ماہوار سود دینا ہوگا اور راس المال برستور ہاتی رہے گا، پھر جب قرض کی میعاد پوری ہو جاتی تو وہ قرض دار سے اپناراس المال طلب کرتے، اگر قرض دار اس وقت ادا کرنے سے عذر کرتا تو وہ میعاد میں اور زیادتی کر اگر قرض دار اس کا سود بڑھا دیے ادا کرنے ہیں میناد میں اور زیادتی کر دیتے اور اس کا سود بڑھا دیتے تھے، رہا کی یہ شم زمانہ جا ہیت میں رائے تھی۔

اور رِباالنقد ( جس کابیان حدیث میں آیا ہے ) میہ ہے کہ گیہوں کے ایک من کے بدلے میں دو کن میں جائے اور ای طرح دُوسری اشیاء۔ ۲۰ اُ حکام القرآن ابن العربی ، کئی:

وَكَانَ الرِّبُوا عِنْدَهُمْ مُعَرُّونًا (الى) أَنَّ مَن رَعم أَنَّ هَدهِ الاَنَّةُ مُحْمَنَةً فَنَهُ يَمُهُمُ مَقَ صِعَ النَّبُرِيْعَةِ وَإِنَّ اللَّهُ تَع لَى أَرْسَلَ رَسُولَةً الى قَوْمٍ هُو مُنَّهُم بُعْتِهِم وَأَنْزَلَ عَدِهِ كَ يَهُ نَيْسِيرًا فِنَهُ بِينَدِيهِ وَلِمُسْهِمُ، وَالزِدَ هِى النَّعَةِ الزَدَ دَةً وَالْمُرَادُ فِي الْآيَةِ ثُحُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عِوْصٌ

ترجمہ، لفظ الربا عرب میں مشہور ومعروف تھا، اور جس فخص نے بید خیال کی کہ آیت مجمل ہے، اس نے شریعت کے قطعی مقاصد کو نبیل سمجی، کیونکہ اللہ تقوں ہے اپنے رسول المرفیز میں بھیجا ، اور اپنی قوم کی طرف بھیجا جس میں وہ خود بھی داخل شے اور انہیں کی زبان میں بھیجا ، اور اپنی کہ بھیجا ان کی زبان میں اتارک تا کہ ان کے سئے آس ن ہوج ہے ، اور اپنی کہ بالغت عرب میں زیادتی کو کہتے ہیں اور مراد وہ زیادتی ہے جس کے مقابعے میں ، لی عوض نہ ہو ( جسے قرض برزیادتی لینا)۔

2: أحكام القرآن ابو بكر حصاص حنى :

فیمن الزنا مد غو بنع ومنه مد سن سع وغو ردا الله الحاهبة وغو الفرص المستفرص الفرص المستفرص المستفرص المستفرص المحامد والمحتم المحتم والمحتم وا

رِمَّا الْحَاهَلِيَّةِ الَّذِي نُهِي عَنْهُ وَدَلَثُ أَنَّهُمْ كُنُوا يُسَمَّوُلَ بَارَدُ دَهُ فَيَنْظُرُونَ فَكَ نُوا نَفُولُونَ أَنْظِرْمِي أَرِدُكَ، وَهَدَا هُوَ الَّذِي عَدَاهُ بِقَوْلِهُ فِي حَجُّةِ الْوَدَاعِ: آلَاا إِنَّ رِبَّا الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعٌ

ترجمہ رباالجابلیة جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے ہے کہ لوگ قرض بر بچھے زیادتی کی شرط کر کے قرض دیا کرتے تھے، پھر میعادِ مقرر پر مزید مہلت مزید سود لگا کر دیے تھے، یمی وہ رہا ہے جس کورسول کریم بزائیو ال جے الوداع کے خطبے میں باطل قرار دیا ہے۔

ندکور الصدر حوالوں سے بیدوافع طور پر ای بت ہو گی کے افظ ' رہ' ایک مخصوص معامعے کے لئے عربی زبان میں بزول قرآن سے پہلے سے متعارف چلاآتا تھ اور پورے عرب میں اس معاملہ کا رواج تھا، وہ بید کرقرض دے کراس پرکوئی نفع لیا جائے ، اور عرب صرف ای کورب کہتے اور بجھتے تھے، ای رہا کوقر آن کریم نے حرام فر مایا اور اس کورسول کر کیم ہوائے سے جوز الودائ کے خطبے میں رہ لجبلیة کے تام سے موسوم فر ماکر باطل قرار دیا۔

تفسير قرطبي مي إ

وَدَلِكَ أَنَّ الْعَرَتَ لَا نَعْرِفُ رَدَ إِلَّا دَلْتُ ( مَن فَحَرَّمُ شَخَاهُ سَتُ وَرَدُّ عَلَيْهِمُ بِفَوْلِهِ: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبوا. (ثُمَّ قَالَ) وَهَذَا الرِّبَا هُوَ أَلْدِى لَسَخَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِفَوْلِه يَوْمَ عَرَفَةَ: آلا انَّ كُلُّ رِبًا مَوْصُوعً

اس میں نہ کوئی اہمام تھی، نہ اجہ لی، نہ کی کواس کے سمجھے اوراس پڑس کر نے میں کیا ہوا ور کا تا کی ہا تر قاو چیش آیا، البتہ رسول کر کیم طافیزم نے باشرات وحی البی اس کے منہوم میں چند اور معالمات کا اضافہ فر مایا، چھ چیزوں کی باہمی خرید و فروخت میں کی جیشی یا اُدھار کرنے کو بھی رافل قرار دیا، اس لئے اس متم کو 'ربا احدیہ' یا 'ربا افضل 'یا ''ربا اسقد' وغیرہ کے نا موں سے موسوم کیا گی ہے۔ بیاح ٹی نفت اور اہل جا جیت کے متعارف مفہوم سے ایک زائد چیز تھی، اس کی موسوم کیا گی ہے۔ بیاح ٹی نفت اور اہل جا جیت کے متعارف مفہوم سے ایک زائد چیز تھی، اس کی موسوم کیا گی ہے۔ بیاح ٹی نفت اور اہل جا جا ہے اس کی متعارف مفہوم سے ایک زائد چیز تھی، اس کی تعمیلات بھی بوری تشریح کے ساتھ رسول کریم عرافیز اور سے ایک اس کی تشریحات میں حضرت نی روتی اعظم برائیز اور صحابہ کرام بی ڈیم کو بچھ اشکا، ت بیش آئے اور با آخر انہوں نے اپ اجتہاد سے احتیاط کا پہلوا ختیار کرتے ہوئے جس چیز میں سود کا شہداور شائبہ بھی محسوس انہوں نے اپ اجتہاد سے احتیاط کا پہلوا ختیار کرتے ہوئے جس چیز میں سود کا شہداور شائبہ بھی محسوس کیا، اس کو بھی معنوع قرارو ہے دیا۔

فاروقِ اعظم برانز کاارش و "وندغور بر و لرسة" بیخی سود کوبھی جیموژ دواور جس میں سود کا شبہ ہواس کوبھی جیموژ دور اس کے بارے میں آیا ہے۔

## شبهات اورغلط فهميال

مسلمة سود ميں بعض لوگوں نے تو حضرت فاروق اعظم بناتیج کے قول کو آثر بنالیا جوسود کی اس

ناص متم تب ہارے میں ارشاد ہواتھ جس کا آن کل کے مرقبہ سود کے مسکے سے کوئی تعلق نہیں ، یعنی چھ جیزا و س کی ہا ہی نی وشراء کا مسکلہ ، جیسا کہ آپ تفصیل سے ملاحظہ فرہ چکے ہیں ، انہوں نے اس قور سے میٹیجہ نکا اکدر ہوک حقیقت ہی جہم رہ گئی تھی ، اس کے متعمق جو پچھے مایا ۔ فقہاء نے لکھادہ گویا صرف ان کا بہتہ دفا ۔ مگر میں وضا دت کے س تھ تکھ کہ ہوں کہ مطرت فی روق اعظم برانز کو صرف اس متم رہا کے متعمق تر دد چین آباد و بیش مصرح نہیں تھی اور لغت عرب اور رسوم عرب میں بھی اس کو معمقی تر دد چین آباد ہو تا تھ بھکہ رسول کر یم موزم سے بیان نے اس کو مقبوم یہ با بیس داخل قرار دیا ، وہ چھ چیز دں کی آباس میں بہتے وشراء کا معاملہ تھا۔

جوسود آن کل رائ ہے اور جس میں ساری بحث ہے ،اس سے ان کاس ارش و کوؤور کا بھی واسطہ ندتھ، اور جو کی سے اور جس میں ساری بحث ہے اس کے معاملہ ت رائی اور جاری سے اور ابتدائے اسلام میں جاری رہے ہے ۔آخضرت مور جانے جی جی حضرت عباس مائٹ اور صحابہ کرام خراج نم ابتدائے اسلام میں جاری رہے ہے ۔آخضرت مور جی جی حضرت عباس مائٹ اور اس ار آئی تھے کا کید جماعت اس کا کارو بار کرتی تھی ور سی وجہ ہے آپ مؤجزم کو ججہ الوداع میں اس قر آئی تھیے کا ابدان کرنا پڑا کہ بچھیے زمانہ کے جو سودی معاملات آپس میں چل رہے جی ،ان کے چکان اور بینے ،سی نمی جل رہے جی ،ان کے چکان اور بینے ،سی نمی جی میں جی آئی تی جائز نہ ہوگا۔

پھر شیا ہے ست کے سود کو حرام سیحنے میں ان کو کوئی تر ذو تھ، بلکہ اشکال بیش آیا، وہ بھی اس بیل تبییل کدان اشیائے ست کے سود کو حرام سیحنے میں ان کو کوئی تر ذو تھ، بلکہ اشکال صرف بید تھا کہ شید بیقا کہ شید بیگا ہے۔ ان مورت میں ان ستہ تک محد ان نہ بواور اشیا ہے ستہ کا تذکر وصدیت میں بطار مثل ان یا گیا ہو، س صورت میں ان سام کہ کہ دُو کا اشیاء کی نیچ وشراء میں بھی سود کی صورت بیدان باب ، س بیس و بیت میں ان میں ہو بیت میں ان سے جس و بیت میں معلق سے مریز تشریل رسوں بلد برجم ہے اور بیا کہ چرک تشریل رسوں بلد برجم ہے اور بات نہ کہ اور بیا کہ چرک تشریل رسوں بلد برجم ہوا ہو ہے کہ بیا کہ بیس بیل کے برک تشریل ان کے سے در بیل کے بال کہ بیس بیل ان اشتاباہ کا اثر مسلی توں کے سے میں ہونا جا ہے کہ ربا کو تا جمور ان تی ہے، جس چیز میں دیا کا شریعی ہوجائے اس کو تھی چھوڑ دیں۔

 میں بھی ایسے معاملات سے احتیاط پر بیز کریں اور بید حفرات ان کے اِنٹکال کو مخصوص قتم ہود ہے ہٹا کر عام سود و رہا کی طرف تھینچ لے گئے ، مجراس کا نتیجہ بیز نکالا کہ مرے سے رہا کی حرمت ہی ایک مشتبہ مسئلہ ہو گیا ، اِنَّا لِنْدِهِ وَالَّا اِنْدِهِ رَاحِمُون۔

# دُ وسراشبه شخصی سوداور تجارتی سود میں فرق

بہت ہے لکھے پڑھے نجیدہ لوگوں کو بھی ایک شبیعی جتلا یا یا ، وہ یہ ہے کہ قر ''ن جس ریااس خاص سود کے لئے آیا ہے جولد میم زمانے میں رائج تھا کہ کوئی غریب مصیبت زوہ اپنی مصیبت میں کسی ے قرض لے اور وہ اس برسود لگائے ، جو بے شک ظلم اور سخت دیل ہے کہ بھائی کی مصیبت سے فائدہ اُٹھایا جائے ، آج کل کا مر وّجہ سود یا کل اس ہے مختلف ہے ، آج سود دینے والے مصیب ز د وغریب . نہیں بلکہ متمول سر مایید دار تنجار ہیں ، اور غریب ان کو دینے کے بجائے ان سے سود وصول کرتا ہے ، اس میں تو غریبوں کا فائدہ ہے۔اس میں پہنی بات تو ہیہ ہے کہ قرآن کریم میں رہا کی مخالفت کا ذکرا <del>یک جگ</del>ہ نہیں ، مختلف مورتوں کی سات آتھ آتوں میں آیا ،اور جالیس ہے زیادہ احادیث میں مختلف عنوان سے اس کی حرمت ہیان کی گئی ،ان میں ہے کی ایک جگہ ،کی ایک لفظ میں بھی اس کا اشار ہموجود نہیں کہ بیہ حرمت صرف اس ربا کی ہے جو تحفی اغراض کے لئے لیہ دیاجا تا تھا، تنجارتی سوداس ہے مشتنی ہے، پھر كى كويەتى كىيے بہنچة ب كەخداتولى كے تكم ميں سے كى چيز كوش اپنے خيال سے مشتنی كرد يا ي ع م ارش د کوخاص کر دے؟ یامطلق کو بااسی دلیل شرعی کے مقید و محدو د کر دے؟ بیتو تھلی تحریف قر آن ہے ،اگر خدنخو استداس کا درواز ہ کھنے تو مچرشراب کو بھی کہا جہ سکتا ہے کہ وہ شراب حرام تھی جوخراب قشم کے برتنوں میں سر اکر بنائی جاتی تھی ،اب تو صغائی ستھرائی کا اہتمام ہے،مشینوں ہے سب کام ہوتے ہیں ، بیشراب اس تھم میں داخل ہی نہیں۔ قمار کی بھی جوصورت عرب میں رائج تھی جس کوقر آن کریم نے "مَنِیسِر" اور "أَزْ لَام" كے نام ہے حرام قرار دیا ہے، آئ وہ قمار موجود بی نبیس ، آئ تول ٹری کے ڈریعے بڑے بڑے کاروباراس پر چلتے ہیں،معمہ بازی کا کاروبار بڑےاخباروں،رس لوں کی زوح بن ہوا ہے، تو کہا جائے گا بیاس قمار حرام میں داخل ہی نہیں۔ اور پھر تو زنا ، فواحش ، چوری ، ڈا کا مجھی کی صورتی بچھلی صورتوں سے بدلی ہوئی ملیں گی مجی کو جائز کہنا پڑے گا۔ اگر یہی مسلمانی ہے تو اسلام کا تو خاتمہ ہو جائے گا ،اور جب محض چولہ بدلنے ہے کسی خص کی حقیقت نہیں بدلتی تو جوشر اب نشہ اا نے والی ہے وہ کسی پیرایداور کسی صورت میں ہو بہر حال حرام ہے۔ جوا اور قمار مر ذجہ معمول کی نظر فریب شکل میں ہو یا لاٹری کی وُوسری صورتوں میں بہرحال حرام ہے۔ فحش وعریانی اور بدکاری قدیم طرز کے چکلوں میں ہو یا جدید طرز کے کلبوں ، ہوٹلوں ، سینماؤں دغیر ہ میں ہو، بہر ، ال حرام ہے۔اسی طرح سود و ربا بعنی قرض پر نفع لینا خواہ قدیم طرز کا مہاجنی سود ہو یا نتی تشم کا تنجارتی اور بینکوں کا ، بہر حال حرام ے۔

## زولِ قرآن کے وقت عرب میں تجارتی

# سود کا رواج تھا، وہ بھی حرام قرار دیا گیا

اس کے علاوہ تاریخی طور سے مسئلہ رہا پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال بھی غلط ہے کہ بزول قر آن کے زمانے میں رہا کی صرف بہی صورت رائج تھی کہ کوئی غریب آدمی اپنی شخصی مشکلات کے حل کے سود پر روپیہ لینے دینے کا رواج نہ تھا، بلکہ آیا تی ہو دی با کاش ن زول دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت رہا کا اصل نزول تجارتی سودہی کے واقعے میں ہوا ہے کیونکہ عرب اور بالخصوص قریش تجارت بیشہ معزات تھے، اور عام طور پر تجارتی اغراض ہی میں ہوا ہے کیونکہ عرب اور بالخصوص قریش تجارت بیشہ معزات تھے، اور عام طور پر تجارتی اغراض ہی میں ہوا ہے کہ نامی کرتے تھے۔ شرح بخاری عمر قالقاری میں زید بن ارقم ، ابن جرت کی مقائل ابن حیان اور ہندی اخری اعمر نول کا بیواقعہ حیان اور ہندی اخری اعمر نول کا بیواقعہ حیان اور ہندی اخری اعمر نول کا بیواقعہ نقل کیا ہے:

قبیلہ بنوٹقیف کے خاندان بنی عمرو بن عمیر اور قبیلہ بنوخزوم کے ایک خاندان بھی بنومغیرہ کے آپل بھی زبانہ جاہلیت سے سود کا لین دین چلا آتا تھا، ان بھی سے بنومغیرہ مسلمان ہو گئے اور سندہ ھ بھی قبیلہ ٹقیف جو طائف کے رہنے والے ہیں ان کا ایک وفد عمرو بن مغیرہ وابن عمیر وغیرہ کی تیادت بھی آنخضرت ناٹیل کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا (البدایہ والنہایہ لا بن کیر) مسلمان ہونے کے بعد آئندہ کے لئے سودی کاروبار سے تو سب تا ئب ہو چکے تھے، لیکن پچھلے معاملات کے سلسلے میں بنوٹقیف کے سودی ایک بردی رقم بنومغیرہ کے ذمے واجب الا دائھی، انہوں نے اپنی رقم سود کا مطالبہ کیا، بنومغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادا نہیں مطالبہ کیا، بنومغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادا نہیں مطالبہ کیا، بنومغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادا نہیں مطالبہ کیا، بنومغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادا نہیں مطالبہ کیا، بنومغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادا نہیں جواب کی بیش ہوا کہ بین گھاڑا کہ بھی بیش ہوا تو مقدمہ عاب بن اُسید رہنے کی عدالت بھی بیش ہوا

جن کورسول اللہ طاقیۃ الم نے فتح کہ بعد کھ کا امیر مقرد فرما دیا تھا اور حفرت معافی بنی جبل بی بیٹ کوان کے ساتھ تعلیم قرآن وسنت کے لئے مقرد کردیا تھا، چونکہ سابقہ معالی کی رقم سود کا مسئلہ قرآن میں صاف فدکور نہ تھا اس لئے حضرت عمّاب بن اُسید بی بی نے اور دُور العالی کی روایت میں معاضے کے معافی بی نوائی نے آئے ضرت بالی بی فدمت میں عریفہ لکھ کراس معاضے کے متعلق دریافت کیا کہ فیملہ کیا کیا جائے ؟ رسول کریم طاقیۃ کی بی نظیبی تو اللہ تعالی نے اس کا فیملہ کیا کیا جائے ؟ رسول کریم طاقیۃ کی بی نظیبی تو فرما دیا: "وَدُرُوْا اَلَّهُ بِفِی مِنَ الزِدو اللہ " جن کا عاصل بیرے کہ حرمت این نازل ہونے سے پہلے جو سود لیا جا چکا ہے اس کی معافی تو سورہ بقرہ کی رہا بازل ہونے سے پہلے جو سود لیا جا چکا ہے اس کی معافی تو سورہ بقرہ کی آئیت: ۵ کے این نازل ہونے سے بہلے جو سود لیا جا چکا ہے اس کی معافی تو سورہ بقرہ کی کے زیاد اور دین اب جو ترقیس ، اب مرف راُس ذیا اور دین اب جو ترقیس ، اب مرف راُس فرا ایس کی مطابق رسول کریم طاقی اس مرف راُس کی الی اور دین اب جو ترقیش ، اب مرف راُس کی الی اس کے مطابق رسول کریم طاقی اور دینا جائز نہیں۔ الممال لیا اور دیا جائز نہیں۔ المال لیا اور دیا جائز کو یہ جواب لکھ بھیجا کہ اب سود کی رقم لینا اور دینا جائز نہیں۔ آئی آئی نے مرف راُس کی مطابق رسول کریم طاقی کو یہ جواب لکھ بھیجا کہ اب سود کی رقم لینا اور دینا جائز نہیں۔ آئی آئی کی مطالہ دیگر سے جو اِن اُن کی رسے نے با تھ تی رائے عرض کیا کہ ہم نے تو ہی ، اب سود کی رقم کا مطالہ دیگر کر سے جو راہ

7 **2** 2

یہ واقع تغییر بچ محیط اور رُوح المعانی ہی بھی کی قدر فرق کے ساتھ فدکور ہے، اور تغییر ابن البدایہ برائی میں بروایت عکرمہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعض تاریخی اجزاء ابن کشر کی کتاب البدایہ والنہ یہ ہے گئے جیں۔ اور امام بغوی نے ان آیات کے نزول کے سسے میں ایک و وسرا واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عباس اور خالد بن ولید بڑا تھا کا شرکت میں کا روبار تھا، اور ان کالین دین طاخف کے بوقعیف کے بوقعیف کے بوقعیف کے بوقعیف کے بوقعیف کے خواج بالا وائمی، انہوں نے اپنی سابقہ رقم کا بنوٹھیف سے مطالبہ کیا تو رسول اللہ مؤاثین نے شم قرآنی کی بیاری رقم بھر و بھوڑ دیے کا تھم دے دیا۔ (۱)

ساتھ فرمادیا:

<sup>(</sup>۱) عمرة القارى من الماس ١٠٠١ـ

<sup>(</sup>۲) تغییرمظهری بحواله بغوی تغییر در منثور بحواله این جربر ، این المنذ ر، این الی حاکم به

آلاا کُلُّ شَیْء مِن أَمْرِ الْحَاهِبَيَّةِ نَحَتَ فَدَمَیْ مُوصُوعٌ، وَدِمَا الْحَهِبِيَّة مَوْصُوعٌ، وَدِمَا الْحَهِبِيَّة مَوْصُوعٌ، وَدِمَا الْحَهِبِيَّة مَوْصُوعٌ، وَدِمَ الْحَهِبِيَّة مَوْصُوعٌ، وَرَقُ الْحَامِبِيَّة مَوْصُوعٌ مُحَدًة (۱) مَسَعُر صِعَالِ مِن عَنْدِ الْمُصَبِّ فَالله مَوْصُوعٌ مُحَدًة (۱) رَحْمَ خُوبِ بجهواوا كه جالميت كى سارى رئيس مير عقدمول كے يحيمسل دى گئى بيل، اور زمان جالميت كى سارى رئيس مير عودن كانقام آئنده كے لئے حتى محمل دى گئى بيل، انقام ہم اپنے دشته داد خاص ربيد بن صورت كا جمور ہے ہوئے صورت كا جمور ہے ہيں جوقبيلہ بنى سعد ميں دضاعت كے لئے دي ہوك صورت كا جمور دي تھا، (اك طرح) زمان جالميت كا سود جمور ديا سود جمور ديا الله علام عن ما الله على الله و جمور ديا سود جمور ديا الله على الله و جمال كا سود جمور ديا سود كله و الله على الله و جمور ديا الله على الله و جمور ديا على الله و جمور ديا جمور ديا ہم الله و جمور ديا ہم الله و جمور ديا الله على الله و جمور ديا الله على الله و جمور ديا حمور ديا جمور ديا جمور ديا جمور ديا جمور ديا جمور ديا الله على الله و جمور ديا جمور ديا جمور ديا جمور ديا جمور ديا جمور ديا ہم الله و جمور ديا حمور ديا جمور ديا جمور

جہۃ الوداع کا یہ عظیم الثان مشہور ومعروف خطبہ، اسلام جی آیک دستور کی حیثیت رکھتا ہے،

ال جی آپ طائی الم نے گزشتہ زبانے کے قبل وخون کے انتقاموں کو بھی ختم کر دیا اور گزشتہ زبانے کے

سودی معا ملات کے سود کی رقبوں کو بھی ، اور حکیماندا نداز جی اس کا اعلان فر ما دیا کہ سب سے بہیجا ہے فہ ندان کے مطالبے جھوڑتے ہیں جو دُوسر نے فاندانوں کے ذبے ہیں، تا کہ سی کے دِل بین بیوسوسہ ند بیدا ہو کہ ہم پر بیانقصان ڈال دیا گیا ہے۔ اور امام بغوی نے بی ایک تیسرا واقعہ ہروایت عطاء وعکرمہ ند بیدا ہو کہ ہم پر بیانقصان ڈال دیا گیا ہے۔ اور امام بغوی نے بی ایک تیسرا واقعہ ہروایت عطاء وعکرمہ نہ بیدا ہو کہ ہم پر بیانقصان ڈال دیا گیا ہے۔ اور امام بغوی نے بی ایک تیسرا واقعہ ہروایت عطاء وعکرمہ ناور بیان کیا ہے کہ حضرت عباس بھٹ اور حضرت عثمان غنی بھٹ کی سود کی رقم جو کسی اور سوداگر کے ذبے

مجھوڑ دینے کا فیصلے فر مایا۔

ندکور الصدر تین واقعات جو إن آیات کے شاہ بزول کے بارے میں مستند کتب تفسیر و صدیث نقل کیے گئے ہیں ،ان میں پہلے واقع میں بنوٹقیف کا سود ایک قریش خاندان بنومغیرہ ک و صحدیث سے تقل اور دُوسر سے واقعہ میں اس کے برکس قریش کا سود بنوٹقیف کے ذمے تھا، اور تیسر ہے واقعہ میں اس کے برکس قریش کا سود دُوسر سے تاجروں کے ذمے تھا، ورحقیقت میں کسی خاندان کے قیمین کے بغیر پچھتجارت پیشر لوگوں کا سود دُوسر سے تاجروں کے ذمے تھا، ورحقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہوسکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات پیش آئے ہوں اور سب سے متعلق بیقر آئی فیصلہ ان میں کوئی تضار درمنٹور کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ نازل ہوا ہو۔ اور تفسیر درمنٹور کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم بردایت جابر رضی امتدعنه فی ججة الوداع\_

دیئے بغیر بیفر مایا ہے کہ بنو تقیف کے ایک خاندان بنو عمر اور قریش کے ایک خاندان بنو مغیرہ کے آپس میں سود کا لیمن دین تھ۔' اس سے خاہر میں ہے کہ بھی وہ ان سے سودی قرض بیتے تھے، بھی بیان

اس كے ساتھ بيہ بات بھى قابل نظر ہے كہ جن قبائل كے باہمى لين دين كا ذكر ہے وہ كى حادث يا كى بنگا مى خرورت كے ماتھ بيہ بات بھى قابل نظر ہے كہ جن قبائل كے باہمى لين دين كا ذكر ہے كہ ان لوگوں مادث يا كى حيثيت ہے مسلسل جارى عظم، اس كے جوت كے لئے روايات فركورہ كے الفاظ ذيل كود كھئے:

كان بدو المغيرة يُربون لنقيف. (٢) ترجمه: ينومغيره، تقيف كوسود ديا كرتے تقے۔

۲: کان ربًا يتنايعون به في الجاهلية. (٢)

ترجمہ: بیایک رہا تھا جس کے ساتھ جابیت کے وگ تجارت کرتے تھے۔

٣: نزلت هذه الأية في العباس بن عبدالمطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا الى ناس من تقيف (٣)

تر جمہ: یہ آیت حضرت عباس اور بنی مغیرہ کے ایک آ دمی کے بارے میں نازل ہوئی ، ان دونوں کا شرکت میں کاروبار تفا اور بیر ثقیف کے پچھالوگوں کوسود پر روبیا اُدھار دیا کرئے تھے۔

اور تفسير قرطبي من آيت: "فلة منا سنف " كتحت من لكها ب

هدا حكم من الله لمن الله من كفار قريش وثقيف ومن كال بتحر هداك (۵)

لینی میتکم اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے متعلق ہے جو تبیرت پیشہ کفار قریش و ثقیف میں ہے مسلمان ہو گئے تھے۔

بیتمام الفاظ اس کی تھلی شہادت ہیں کہ ان لوگوں میں بیسود کا لین وین کسی وقتی مصیبت یا حادثے کور فع کرنے کے لئے یاشخصی اور ضرفی ضرور توں کے لئے نبیس بکداس انداز میں تھا جیسے ایک

<sup>(</sup>۱) ورستور بحوالدالي هيم ج: اص ١٣١٦\_ (۲) ورستور (۳) ورستور

<sup>(</sup>۱۲) ورّمتوردج: ایم :۲۲۱ (۵) قرطی ج: ۱۳۸۳ (۲۲۱ (۵)

تا جرؤوسرے تا جرسے یا ایک کمپنی وُ وسری کمپنی سے معاملہ کیا کرتی ہے، اور بیلوگ یہ باکوبھی ایک قتم کی تجارت بجھتے تھے، اس لئے کہا تھا، "اَنَّهُ الْبِنَّعُ مِنْنُ الْبِرَبوا" جس کوقر آنِ کریم نے رَوَّ کر کے بیج و یہ با میں فرق کیا، پھر بیچ کو حل ل، یہ باکوجرا مرتفہرایا۔ آج بھی جولوگ میں جنی یہ اور تجارتی یہ بیل فرق کر کے تجارتی یہ بوئی اور تجارت کی طرح جائز کہتے ہیں ان کا قول بھی انہیں کے مشابہ ہے جو "اَنَّهُ الْمَنْ وَالْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ا

اس جگہ میہ بات بھی پٹیش نظر رہے کہ طائف والوں کا قبیلہ بنو تقیف بڑا ہال دار تنجارت پیشہ تھ اور سودی کار دبار میں ' ن کہ خوص شہرت تھی ، خبیر بحرمجیط میں ان کے متعمق نقل کیا ہے

كالمسائسف أكثر العرب كو

لینی بنو تقیف سودی معامل متده میں سارے عرب میں ممتاز تھے۔ اب ان واقعات سے حاصل شدہ نتائج کوسامنے رکھئے.

ا الواقد الله الله المرتبارت بیشه اسودی کارو بار می معروف قبیله ہے ، اس کا سود بنی مغیرہ کے ذمہ ہے اور و دبھی تنجارت پیشہ متمول لوگ ہیں۔

المعفرت عباس بئتُنَ اور خامد بن وليد بن تلا كاكاروبار باور بنوثقيف جيسے مال دارلوگ ان سے سود يرروپيد ليتے ہيں۔

۳ مفرت عباس مؤتر اور پی نانی مانتر ایک دُوسرے تاجر سے سود کا معاملہ کرتے ہیں۔ اک کے ساتھ ایک ورواقد کا اضافہ سیجئے جو کنزالعمال بیس بروایت جامع عبدالرزاق مفرت برا ، بن عازب اور زید بن ارقم سمنا نے نقل کیا ہے

و لا سأل رشول لله صلى الله علمه وَسلَّم وَكُنَّا تُحرَيْنِ فَقَى اللهُ عَلَمُ وَكُنَّا تُحرَيْنِ فَقَى الله تحاق يَدُا بِيُدِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً.

تر ہمد سیفر اللہ علی کہ ہم دونوں تا جر تھے، ہم نے رسول اللہ طافۃ طست ایک معاصف کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو آپ طافۃ طرب کے دوست معامد ہوتو جا تز ہے ، اوھار کا معاملہ اس طرح جا تز نبیس ( لیعنی اُوھار پر لیادتی کے ساتھ )۔

زیادتی کے ساتھ )۔

" جتنے معاملات سودی لین وین کے آیات بر ہا کے شان بڑول میں ندکور میں ،ان میں اکثر کی صورت یہ ہے کہ کو کی شخص دُوسر ہے شخص سے نہیں بلکہ ایک قبیلہ دُوسر سے قبیلے سے سود پر قرض بیت ہے اور سے حجے روایات سے نام اور شرکت ہوتی تھی ،

گویا عرب تا جروں کا ہر قبیلہ ایک تجارتی کمپنی ہوتی تھی،' اس کے ثبوت کے لئے دیکھیے وہ واقعات جو غزو وَ بَدَر کے تجارتی قافلے کے متعلق متندروایات سے ثابت ہیں۔ تغییر مظہری میں بروایت ابن عقبہ و ابن عامراس تجارتی قافلے کے متعلق نقل کیا ہے:

> وِئِهَا آمُوَالُ عِطَامٌ وَلَمْ يَنْقَ بِمَكَّةَ فُرَضِيَّ وَلَا فَرَشِيَّةٌ لَهُ مِنْفَالٌ فَصَاعِدُا الله معث بِه فِي العير فَيْفَالَ الَّ فِيهَا حَمْسِنِنَ الْفَ دِيْسَار ترجمہ: اس قافلے میں بڑے اموال تھاور مکہ میں کوئی قریش مردیا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو، اگر کی کے پاس ایک ہی مثقال سونا تھ تو وہ بھی شریک ہوگیا تھا، اس کاکل راس المال پچاس بزار دین ر ( یعنی چھیس لاکھرویے) بتلایا گیا ہے۔ (۱)

ان حالات و واقعات پرنظر ذالئے کہ کون لوگ کن لوگوں سے سود پر رقم لے رہے ہیں؟
ایک تا جرفتبیلہ دُوسر سے قبیلے سے یا یوں کہے کہ ایک کہنی دُوسری کمپنی سے سود پرقرض لے رہی ہے، تو
کیا اس سے یہ مجھا ج سکتا ہے کہ بیسودی لین دین کی شخصی مصیبت کے ازالے کے لئے تھا؟ یہ اس کا
صاف مطلب یہ ہے کہ بیسب لین دین تجارتی اغراض سے تھا؟ اور جوا حادیث آگے آرہی ہیں ان
میں حدیث نمبر سے میں فدکور ہے کہ کس نے حضرت این عباس بناتها ہے سوال کیا کہ ہم کار دبار میں کسی
میہودی یا عیسائی کے سرتھوشر کت کر سکتے ہیں؟ اس پر حضرت این عباس بناتها سے اس ناتها نے فرمایہ ،

لَا تُشَارِ لَا يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصَرَابِيَّ لِأَنَّهُمْ يُرْتُونَ وَالرَّنَا لَا يَحِنُّ لَا يَحِنُّ لِعَالَمُ لِلْ تُعْمَ يُرْتُونَ وَالرَّنَا لَا يَحِنُّ لَا يَحِنُّ لِللَّهُ اللهِ لَا يَعْمَ لَا يَعْمَ لَا يَعْمَ لَا يَعْمَ لِللَّاكِّ اللهِ اللهُ الل

اس روایت میں سوال خاص طور سے تجارتی سود ہی کا تھا، اس کے جواب میں سود کا حرام

(۱) ایس کاایک واضح ثبوت اس کتاب کے سنی ۹۸ پر طاحظ فرمائیں۔

(۷) مستح بخاری باب بدوالوی میں ایوسفیان کی سرکردگی میں تجاری ہے۔ کے ایک قاطعے کا ذکر ہے کہ وہ برقل قیصرِ رُوم کے دربار میں بیش ہوا ، اس قاطعے کے متعلق فتح الباری میں ہروایت ابن اسی قی ، ابوسفیان کا پیقول نقل کیا ہے کہ جرقل کے دربار میں انہوں نے بیربیان دیا کہ:

ہم ایک تجارت پیر توم ہیں ہر عراب کی قبائلی جنگوں کی وجہ استدما مون نہیں تھ، جب مد یم ایک تجارت پیر تھ میں ہر عراب کی قبر کی خرف تجارت کے لئے انکے ، اور ضلا کی شم! مد یم کے مطابعہ وہ اور ضلا کی شم! میرے علم میں کھ کا کوئی فرومردیا عورت ایرانہیں جس نے اس تجارتی تا قلے میں حصد نہایا ہو۔

ہونا ہیان فر مایا ہے۔

ر ہا یہ تضیہ کے چینکوں کے سودی کار دبارے غریب عوام کا نفع ہے کہ انہیں کچھ تو مل جاتا ہے، یہ دہ فریب ہے جس کی دجہ سے انگریز کی سریری ہیں اس منحوس کار دبار نے ایک خوبصورت شکل اختیار کرلی ہے کہ سود کے چند ککوں کے الالج میں غریب یا تم سرمایہ داروں نے اپنی اپنی پونجی سب بینکوں کے حوالے کردی، اس طرح یوری ملت کا سرم بیسمٹ کرجینکوں ہیں آگیا۔

اور بین جرب کے بینک کسی غریب کوتو بہیددیتے ہے دہ بخریب کا تو وہاں گزر بھی مشکل ہے، وہ تو بڑ بب کا تو وہاں گزر بھی مشکل ہے، وہ تو بڑ سے سر مایداور بڑی سا کھ والوں کو قرض دے کر ان سے سود لیتے ہیں، تیجہ بد ہوا کہ پوری مت کا سر مایہ چند بڑ ہے وہ دس ال کھا کا روہ ر مت کا سر مایہ چند بڑ ہے جیٹ والوں کا لقمہ بن گیا، جو آدی دس بڑار کا ماک ہے وہ دس ال کھا کا روہ ر کر نے بگا اس سے چند تھے بینیوں کو دے کر ہاتی سب اپنا مال ہو گیا، اس میں سے چند تھے بینیوں کو دے کر ہاتی سب اپنا مال ہو گیا، بینک والوں کو ہانٹ دیا۔

یہ جا دو کا کھیل ہے کہ سر ہا بیددارخوش کہ اپنا سر ہا میصرف دس ہزارتھا، نفع کم یا دس اا کھ کا ، اور فریب خورد وغریب اس پر تمن کہ چلو پاچھاتو بلا ،گھریس پڑا رہتا تو میکھی نہ ملتا۔

لئین اگر سود کے اس ملعون چر پر کوئی سمجھ دار آ دی نظر ذالے قو معلوم ہوگا کہ نامارے یہ بینک اللہ بینک البند بینک این بین ہوئے ہیں ، جن میں ساری ملت کا خون جع ہوتا ہے اور وہ چند سر ماید داروں کی رگوں میں مجرا جاتا ہے ، پوری ملت غربت و افلاس کا شکار ہو جاتی ہے اور چند مخصوص سر ماید دار پوری ملت کے خزائن پر قابض ہوتے جاتے ہیں۔ جب ایک تا جر دس ہزار کا ماک ہوتے ہوئے دس لا کھا کا میت ہوئے وہ سر را نفع اس کو ملا ، اور البرید بیو پارکرتا ہے تو غور سیم کے گا اگر اس کو نفع ہینچا تو بجر سود کے چند کئوں کے وہ س را نفع اس کو ملا ، اور البرید فروب کیا اور تنجارت میں گھا تا ہو گیا تو اس کی قوص ف دس ہزار گئے ، باتی نولکھ تو سے ہزار تو پوری تو میں جس کی کوئی جلا فی تبییں۔

اور مزید جاا کی ہے دیکھے کہ ان ڈو ہے والے سر ماید داروں نے تواہے گئے ڈو ہے کے بعد ہمی خسر رہ سے نکل جانے کے چور درواز سے بنار کھے ہیں کیونکہ تجارت کا خسارہ اگر کسی حادثہ کے سبب ہوا مثلاً مال ہیں یا جہاز ہیں آگ گگ گل تو بہتو اپنا نقصان انشورنس سے وصول کر بینے ہیں ،گر کوئی دیکھے کہ انشورنس میں ول کہاں ہے آیا؟ وہ بیشتر انہیں غریب عوام کا ہوتا ہے ، نہ جن کا کوئی جہاز ڈو بتا ہے ند کان ہیں آگ گئی ہے ، نہ موٹر کا ایکسٹر نہ ہوتا ہے ، کیونکہ یہ چیزیں ان غریبوں کے باس ہیں ، نہ بہت کا میٹر ہوتا ہے کہ دوادث کا فائدہ تو بیغریب اُٹھ تے نہیں ، اُن کے بیلے تو یہاں بھی دو بینے بیس ، جس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوادث کا فائدہ تو بیغریب اُٹھ تے نہیں ، اُن کے بیلے تو یہاں بھی دو فیصدی پیسے سود ہی کے بڑتے ہیں ، حوادث کا فائدہ تو بیغریب اُٹھ تے نہیں ، اُن کے بیلے تو یہاں بھی دو فیصدی پیسے سود ہی کے بڑتے ہیں ، حوادث کا منظیم الشن فائدہ بھی سار انہیں تو م کے ٹھیکے داروں کی

جیب کی زینت بنتا ہے۔ اور دُوسری صورت تجارتی خسارے کی بازار کے بھاؤ گرنے سے ہوسکتی ہے، اس کاعلاج ان لوگوں نے ہے کے ڈر بعیہ تناش کررہا ہے، جب یا زارگرتا دیکھیں تو اپنی بلا ڈوسرے پر مينك دس\_

اس کے علاوہ عوام کوایک نقصان میہ پہنچا کہ چھوٹے سر ماہیرواں کسی تجورت میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ بڑے تا جرکھیششن کے ذریعہ اس کا ایک دن میں دیوالیہ نکال دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تنجارت کا کارد بار جو یوری قوم کے لئے نافع ومفیداور ذریعیہ تر قی تھی،و ہ چندمخصوص لوگوں میں محدود ہو کرردگیا۔

اور اس سودی معالمے کا ایک بڑا ضررعوام کو یہ ہے کہ جب تبیرت کے أَدُّ ول پرمخصوص سر مایہ دار قابض ہو گئے تو اشیاء کے نرخ بھی ان کے رحم د کرم پر رہ جاتے ہیں ، جس کا نتیجہ وہ ہے جو ہر جگہ سامنے آرہا ہے کہ سامان معیشت روز ہروز گرال سے گرال ہوتا جاتا ہے، ہر جگہ کی حکومتیں ارزانی ک فکر میں لگی رہتی ہیں مگر قابونہیں ماسکتیں۔اب سو جے کہان فریب خورد ہ عوام کو جو چند کیے سود کے نام سے ملے تھے اور نتیج میں س مان معیشت و گئی تیمتوں تک پہنیا تو اُن غریبوں کی جیب ہے وہ سود کے نکے پچھاورسود لے کرنگل گئے اور پھرلوٹ پھر کرانہیں سر مایہ داروں کی جیب ہیں پہنچ گئے۔ قرآن كريم في دولفظول من اس فريب كوكلول ديا ب "وَأَحَلُ اللَّهُ الْسَبْعِ وَحرَّمُ الرَّمُوا"

یعنی القدتع لی نے بیو یار کوحلال قر ار دیا ہے اور یہ با کوحرام۔

اس میں رہا کی حرمت کے بیان ہے پہلے ہیو یار کی حلت کا ذکر فر ، کراس طرف اشارہ کر د یا که اپنا مال اور محنت ، تنجارت میں لگا کر نفع حاصل کرنا کوئی جرم نہیں ، جرم یہ ہے کہ ڈومسرے شریکوں پر ظلم کیا جائے ،ان کاحق ان کونہ دیا جائے۔ جب رویبے دُ وسرے کا ہے اور محنت آپ کی ہے ،اور تجارت کے یمی دو بازو ہیں جن کے ذریعے وہ چلتی اور برحتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ مال والے کو کفتی کے چند کئے دے کرٹر فا دیا جائے اور تجارت کے سارے نفع پر آپ قبضہ کرلیں۔غور سے دیکھئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ بیوی راور رہا میں فرق صرف منافع کا ہے،اس کی منصفانہ تقسیم'' بیویار'' کہلاتی ہے اور ظالمانہ تغتیم کا نام'' ربا'' ہے۔ کل تجارت کے نفع کو مال اور محنت کے دوحصوں میں انصاف کے ساتھ اس طرح بونٹ دو کہ آ دھایا تہائی ، چوتھ کی مال والے کا ہے اور باتی محنت کرنے والے کا ، یا اس کے برنکس برتجارت ہے، ہو یور ہے، اور اسلام میں بیصورت نصرف جائز ہے بلد کسب معاش کی مورتوں میں سب سے زیادہ متحسن اور پہندیدہ ہے۔ ہاں ااگر آپ اس تجارت کے دُوسرے شریک یعنی مال والے برطلم کرنے نگیس کہ اس کی چھے رقم معین کر دیں اور باقی سب پچھآپ کا توبیہ کلی ناانصافی

ہے، یہ تجارت یا بیو پارٹیس بلکہ اُدھار کا معاوضہ ہے، ای کا نام قرآن میں 'ریا' ہے۔

اگر کہا جائے کہ نہ کورہ صورت میں جبکہ مال والے کوکوئی رقم معین کر کے دے دی جاتی ہے

اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تو ہے کہ تجارت کے نفع نقصان ہے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تا جرکو خواہ

تجارت میں سراسر خسارہ بی ہو جائے اس کو اس کی رقم کا معینہ نفع مل جاتا ہے، اور اگر جھے کی شرکت

دہے تو نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ جواب صاف ہے کہ اس صورت میں وُ وسری جانب یعنی محنت کرنے
والے برظلم ہو جاتا ہے کہ اس کو ابنی تجارت میں خسار ہوگیا، گھر کا رائس المال بھی گیا اور دُ وسرے جھے

دار کو نہ صرف اصل رائس المال ملا بنداس کا نفع دین بھی اس مصیبت زدہ کی گرون پر رہا۔

قرآن تو دونوں ہی کے حق میں انصاف کے ساتھ حسب حصہ کی جائے۔ اس کے علاوہ و ایوالیہ کا موہ البتہ جب نفع ہوتو دونوں کا ہو، نہ ہوتو کسی کا نہ ہو، البتہ جب نفع ہوتو اس کی تقییم انصاف کے ساتھ حسب حصہ کی جائے۔ اس کے علاوہ و ایوالیہ کا مرقبہ قانون ایر ہے کہ اس کے ذریعے بالآخر سوداگر کا سرا خسارہ بھی عام طب ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سود کے سارے کارو بار اور اس کی حقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سود کی کارو بار کا مازی منتجہ عام طب کی غربت و افلاس اور چند سرایہ داروں کے سرمایہ بین نا قابل تی س اضافہ ہے اور بہی معاثی ہے اعتدالی پورے حک کی تباہی کا سبب بنتی ہے ،اس لئے اسلام نے اس پر قدخوں لگایا ہے۔ معاشی ہے اعتدالی پورے حک جزواؤل بیجی رہا کی تقریف اور پوری حقیقت قرآن و صدیمے کی روشنی جس آپ کے سمامنے آپکی ہے، اس اس کے متعلق قرآن و سنت کے احکام و تنبیجات میان کرنا ہیں، پہلے قرآن میں میں بھید کی آپ بھی میں قلیر وائٹر سے متعلق سکی ہیں میں قلیر وائٹر سے متعلق سکی ہیں ،میں متعلق سکی ہیں وائٹر سے متعلق سکی ہیں ،میں وائٹر سے متعلق سکی ہیں وائٹر سے متعلق سکی متعلق سکی ہیں وائٹر سے متعلق

والله الموفق والمعين



# آيات ِقرآن متعلقه أحكام رِبا

#### بها به پیل آیت

الكيسَ يَاكُنُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَنَخَفُهُ الشَّيْطِيُ مِنَ الْمَبْوَا وَاَحَلَ الْمَنْعَ مِنْلُ الرِّبُوا وَاَحَلُ اللهُ الْمَنْعَ مِنْلُ الرِّبُوا وَاَحَلُ اللهُ الْمَنْعَ وَامْرُهُ وَخَرَّمَ الرِّبُواطُ فَمَنْ حَانَةُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَّبِهِ وَ نَتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴿ وَامْرُهُ وَخَرَّمَ الرِّبُواطُ فَمَنْ حَانَةُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَّبِهِ وَنَتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴿ وَالْمُوهُ وَالْمُوهُ وَالْمِنَ مَنْ مَا صَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الل

اس آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کا انجام بداور قیامت کے دن ان کا اس طرح کھڑا ہونا جھے آسیب زوہ خبطی کھڑا ہوتا ہے، بیان فرہ یا گیا ہے جس میں اس کا اطلان ہے کہ بیلوگ قیامت کے دن اپنی مجنو نا نہ حرکتوں ہے بہچانے جا ئین کے کہ بیسود خور ہیں اور اس طرح پورے عالمی مجمع میں اس کی رُسوائی ہوگی، اور قر آن کر یم نے ان کے لئے ''مجنون'' کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے '' آسیب زدہ خبطی'' کا لفظ استعمال فرما کر شاید اس طرف اش رہ کر دیا کہ ''مجنون' تو بعض او قات ایسا ہوں گے جس ہوجاتا ہے کہ اس کو تکلیف ورواحت کا احساس ہی نہیں رہتا، بیلوگ ایسے مجنون نہیں ہوں گے بلکہ عذا ب و تکلیف کا احساس باتی رہے گا، نیز یہ کہ مجنون تو بعض او قات جب جا ہیں ایک جگہ پڑجاتا

<sup>(</sup>١) سورة يقره: ١٤٥٥

ہے، یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی افوتر کات سب کے سے ان کور سواکریں گی۔

یہاں سے بات بھی قابل غور ہے کہ برعمل کی جزاء یا سزااس کے منہ سب ہوا کرتی ہے، عقل و

حکمت کا تقاضا بھی بہی ہے اور حق تعالی کی حکمت بالغہ کا دستور بھی تمام سزاؤں جس بہی ہے۔ یہاں

سود نور کی کی ایک سزا جو اُن کو نبطی مجنون کی صورت جس کھڑا کر کے دگ گی ،اس جس کی منہ سبت ہے؟

علی نے تفسیر نے فرمانی ہے کہ سود کی ایک خاصیت ہے کہ عاد ہ و مود فور مال کی مجبت جس ایس

برمست اور مد ہوش ہوج تا ہے کہ اس کو مال کے جمع کرنے اور بڑھ سے رہنے جس اپنے تن بران اور

راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و حیال ، دوست ا حباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس

راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و حیال ، دوست ا حباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس

راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و حیال ، دوست ا حباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس

راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و حیال ، دوست ا حباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس

راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی ، اہل و حیال ، دوست ا حباب کا تو ذکر کی ،عوام کی مصیبت اور افلاس کی اسے کے لئے فراخی میں کا ذریعہ بنت ہو تا ہے ، جس کو اس نے ذیا جس ا ہے لئے اختیار کر رکھ تھ ،اندری کی نے حشر جس اس کی اسکی مصلورت جس فلام کر کے کھڑا کر دیا۔

اس کی اصلی مصلورت جس فلام کر کے کھڑا کر دیا۔

قر آن کریم کالفاظ شرائسود کھنے اکا ذکر ہے اور اس سے مراد مطلقہ سود ہے افع اُنی نا ہے ، خواہ کھ نے کی صورت میں ہو یا پینے و راستعمال کی صورت میں ، کیونکہ عرف ومی در سے میں اس کو کھنا ہی ہواہ جا ہے۔ ایک اور بھی وحداس الفظ کو اختیار کرنے کی ہے کہ تھائے ہواہ ہے اور جا اور بھی وحداس الفظ کو اختیار کرنے کی ہے کہ تھائے ہوائر اپنی نلطی ہے ہو آ جائے ، اور استعمال کرنے والے متنبہ ہو کر اپنی نلطی ہے ہو آ جائے ، اور جس چیز کو پین کریا برت کرنا جا کر طور پر استعمال کرنے تھا اس کو صاحب جس کی طرف واپس کرو ہے ، ایک تھائے ہیں کہ ایس کے بعد اپنی نلطی پر متنبہ ہو کر بھی واپس اور حرام سے سبکدو شی کا کو کی احتمال خیس رہتا۔

آیت ندگورہ کے دُوسر ہے جملے جی سودخوروں کی ندگورہ سزا کا سبب یہ بتاایا گیا ہے کہ ان
ناعا قبت اندیش لوگوں نے ایک قریہ جرم کیا کہ سودجس کو اند تھائی نے جرام قرار دیا تھائی جس جتا ہو
گئے ، پھراس جرم کو دُہ اجرم اس طرح بنایا کہ اپنی خلطی کا احتراف کرنے کے بجائے اپنی فعلی بدکوج کز
اورسود کو حلال قرار دینے کے لئے افوقتم کے حیلے تراشے ، مشالاً یہ کہ 'نہو پاراورسود جس کیا فرق ہے ' جسے
تجارت اور یو پار جس ایک چیز دُوسری چیز کے معاوضے جس نفع لے کر دی جاتی ہا کہ حرح رب جس
اپنارہ پہی قرض دے کراس کا نفع لیہ جاتا ہے' ، اگر پھی مقتل واضعاف سے کام لیتے تو ان دونوں
معاطوں جس زمین آسان کا بون بعید نظر آجاتا ، کیونکہ تجارت ( بچھ وشراء ) جی دونوں طرف مال ہوتا
ہے ، ایک مال کے بدلے جس دُوسرا مال لیا جاتا ہے ، اور قرض واُدھار پر جوزیا دتی بطورسودہ و یہ کے لی جاتی میعاد تک اپنے پاس رکھو گئو اتنا

رو پیدزائد دینا پڑے گا اور 'میعاد' کوئی مال نہیں جس کا معاوضداس زیادتی کوقر اردیا جائے۔ بہر حال
ان لوگوں نے اپنے ایک جرم کواس طرح کے بہانے نکال کر دوجرم بنالیے۔ ایک قانون حق کی خلاف
ورزی ، دُوسرے اس قانون ہی کوغلط بتلانا۔ اس جگہ تقاضائے مقام بیر تھا کہ بیلوگ یول کہتے۔ "بِسَّمَا الْبَنِعُ الْبِنَعُ الْبَنْعُ اللّهُ الل

ابوحیان توحیدی کی تغییر بحرمحیط میں ہے کہ ایسا کہنے دالے بنوثقیف سے جو طائف کے مشہورسر مایددار تاجر سے ادر ابھی تک مسلمان ندہوئے سے۔

## بيج اورربامين بنيادي فرق

آیت بذکورہ کے تیسر ہے جملے میں اہل جاہلیت کے اس قول کی تر دید کی ہے کہ بنج اور دبا

د انوں بکسال چیزیں ہیں ، ان کا مطلب ہے تھا کہ دبا بھی ایک شم کی تجارت ہے ، جیسا کہ آن کل کی
جاجیت اُخری والے بھی عموہ ہی کہتے ہیں کہ 'جیسے مکان ، دُکان اور سامان کو کرایہ پر دے کر اس کا نفع
سیا جاسکتا ہے تو سونے جا ندی کو کرایہ پر دے کر اس کا نفع لیما کیوں جائز نہ ہو؟ ہے بھی ایک شم کا کرایہ یا
تجارت ہے' اور بیالیا ہی' پاکیزہ' قیاس ہے جیسے کوئی زنا کو یہ کہہ کر جائز قرار دے کہ یہ بھی ایک شم کی
مزدوری ہے ، آدمی اپنے ہاتھ پاوک وغیرہ کی محنت کر کے مزدوری لیتا ہے اور وہ جائز ہے ، تو ایک عورت
اپنے جسم کی مزدوری لے لیے تو یہ کیوں جرم ہے؟ اس بیودہ قیس کا جواس علم و حکمت ہے دین علم و
حکمت کی تو ہین ہے ، اس لئے قرآن کریم نے اس کا جواب حاکمانہ انداز ہیں ہیں فر مایا کہ ان دونوں
جیزوں کوایک سمجھنا نماط ہے ، اللہ تعالٰ نے بیچ کو طال اور دبا کو ترام قرار دیا ہے۔

ترق کی وجوہ فرآن نے بیان نبیل فرہ کیں، اشرہ اس بات کی طرف ہے کہ بچے و تجارت کے اصل مقصد میں غور کروتو روز روش کی طرح بچے و رہا کا فرق واضح ہوج ئے گا۔ دیکھئے انسان کی طرح بچے و رہا کا فرق واضح ہوج نے گا۔ دیکھئے انسان کی طرح بیدایا جمع نہیں ضروریات کا دائرہ اتن وسیح ہے کہ دُنیا کا کوئی انسان کتنا بی بڑا ہوا پی تمام ضروریات خود بیدایا جمع نہیں کرسکتا، اس لئے قدرت نے تباد لے کا قانون جاری فرہایا اور اس کوانسانی فطرت کا جزو بنا دیا۔ مال اور محنت کے باہمی تباد لے پرساری دُنیا کا نظام قائم فرہادیا گراس تباد لے میں ظلم و جوراور ہے انصافی اور محنت کے باہمی تباد لے برساری دُنیا کا نظام قائم فرہادیا گراس تباد لے میں ظلم و جوراور ہے انصافی محاشر ہے ہوں ہورائی محاشر ہے لئے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، جسے جوانسانی اخلاق وشرافت اور پورے انسانی محاشرے کے لئے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، جسے عورت کا اپنے جسم کی مزدوری کے نام پر زنا کا مرتکب ہونا،

اس لئے حق تعالی نے اس کے لئے شرعی اَحکام نازل فر ماکر ہرا ہے معاطے کوممنوع قرار دے دیا جو کس ایک فریق کے لئے مصر ہویا جس کا ضرر بورے انسانی معاشرے پر بہنچا ہو۔ کتب فقہ میں بیج فی سداور اجارۂ فاسدہ،شرکتِ فاسدہ کے ابواب میں سینکڑوں جزئیات جن کوممنوع قرار دیا گیا ہے وہ ای اُصول پر بنی ہیں کہ کی صورت میں با تع ومشتری میں ہے کسی ایک شخص کا ناج تز نفع اور دُوسرے کا تقصان ہے، اور کسی میں بوری ملت اورعوام کی مضرّت ہے، شخصی تفع نقصان کوتو سیجھ نہ ہے ہم انسان د کھتا اور سوچتا بھی ہے، محرضرر عاتمہ کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی ، زب العالمین کا قانون سب ہے یہے عالم انسانیت کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے اس کے بعد شخصی نفع وضرر کو۔ اس اُصول کو سمجھ لینے کے بعدیج و رہا کے فرق پرنظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ صورت کے اعتبار ہے تو بات وہی ہے جو جا ہیت وانول نے کہی کہ رہ بھی ایک قتم کی تجارت ہے مرعوا قب و نتائج برغور کریں تو معلوم ہوگا کہ بیج و تجارت میں بائع ومشتری دونوں کا نفع اعتدال کے ساتھ بایا جاتا ہے ،اس کامدار ہا ہمی تعاون و تناصر پر ہے جوا سانی اخلاق و کردار کو بلند کرتا ہے بخلاف رہا ہے، اس کا مدار بی غرض بری اور اپنے مفاد پر دُوس ہے کے مفاد کو قربان کرنے پر ہے۔ آپ نے کس سے ایک لا کھردیے قرض نے کر تجارت کی ، اگراس میں عرف کے مطابق نفع ہوا تو سال بھر میں آپ کو تقریباً پچاس بزار نفع کے ملے، آپ اس عظیم نفع میں سے مال والے کو دو تمن فیصد شرح سود کے حساب سے چند سیکڑے دے کر ثال دیں گے یہ قی ا تزعظيم نفع خالص آپ كا بهوگا ، اس صورت ميں مال والا خسار ہے ہيں رہا ، اورا گر تجارت ميں خسار ہ آيا اور فرض سیجے کدراس المال بھی جاتار ہاتو آپ پرایک لا کاقرض کی ادائیگی ہی پہریم مصیبت نہیں ہے، اب مال والا آپ کی مصیبت کود کھے بغیر آپ ہے ایک لاکھ سے زائد سود بھی وصول کرے گا،اس میں آپ خسارے میں رہے۔خلاصہ بیہے کہ دونوں جانب سے صرف ایج شخصی نفع کے سرمنے ڈوسرے کے نقصان کی کوئی پروا ندکرنے کا نام رہا اور سودی کاروبار ہے جواُصولِ تعاون اور تجارت کے خدا ف ے۔ حاصل یہ ہے کہ نفع کی منصفانہ تعظیم کا نام'' نیچ وتجارت'' با ہمی ہمدردی ،تعاون ، تناصر پر بنی ہے ، اور یہا خودغرضی، بےرجی، ہوں پرتی پر، پھر دونوں کو برابر کیے کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر بدکہا جائے کہ یہا کے ذریعے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس لئے رہمی ایک متم کی امداد ہے ،سو ظاہر ہے کہ بیا ایک ایراد ہے جس میں اُس ضرورت مند کی تباہی مضمر ہے، اسلام تو کسی کی ضرورت مفت یوری کرنے کے بعد احمال جالانے کو بھی ابطال صدقہ قرار دیتا ہے: لَا تُنْطِلُوا صَدَقِيْكُمُ بِالْمُنْ . وَالْادى" وه اس كوكيے برداشت كرے كەكى كى معيبت سے فائده أثھا كراس كى وقتى امداد كے معاد ضے میں اس کودائی مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے؟

۲: اس کے علاو و تنجارت میں ایک مختص اپنا مال خرج کر کے محنت اور ذبانت سے کام لے کر دوسروں کے لئے ضرورت کی اشیاء مہیا کرتا ہے ، خریدار اس کے بدلے میں اصل مال کی قیمت پر کچھ نفع وے کرا بی ضرورت کی چیزوں کا ، لک بن جاتا ہے اور اس لین دین کے بعد کوئی مطالبہ کو مانہیں رہتا۔

بخل ف رہا کے کہ اوّل تو اس کی زیادتی کی محاوضے بیں نہیں بلکہ قرض دے کر مہلت دینے کا محاوضہ ہے جو اسل می اُصول پر انتہا کی گراوٹ ہے، کیونکہ یہ مہلت بلامو ضہ ہوئی چاہئے۔ اس کے علاوہ رہا کی زیادتی ایک مرتبہ اواکرنے کے بعد بھی مربین فارغ نہیں ہو جاتا بلکہ ہر سل یا ہر ماہ نگ زیادتی اس کو دینہ پڑتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ سلسلہ زیادتی کا اصل قرض سے بھی بیڑھ جاتا ہے۔

> اور یہ کوحرام قرار دیا ہے۔ ای تفسیر میں اس کے بعد فر مامان

وَهَذَا الرِّنَا هُوَ الَّذِي نَسْحَهُ النَّبِيُّ صَنَّى اللهُ عليه وَسَنَّم بِقُولِه يَوْمَ عَرَفَةَ: اللّا إِنَّ كُلُّ رِبُّا مَوْصُوعٌ.

دیا ہے اور ان کے خیال کی تر دید اس طرح فرو کی کہ اللہ تعالی نے بیچ کو حلال

الین میں وہ رہا ہے جس کوآ تخضرت الدیم نے جہ الوداع کے خطبے میں بیقر ما کرمنسوخ کیا کہ: ہرریا متروک ہے۔

آیت مشذکرہ کا چوتھا جملہ "فینل خوانہ ہم مؤعِظة مِن زند وَانتھی فیدہ مَد سَنَف طور وَامُرُدہ اِللّٰهِ" اس میں ایک اِشکال کا جواب ہے جوحرمت ریا نازل ہونے کے بعد لا زمی طور پرمسلمانوں کو چیش آتا ، وہ سے کے سود وریا حرام قرار دے دیا گیا تو جن لوگوں نے حرمت ریا نازل ہونے سے پہلے سے

کاروبارکرے تھا یہ یہ، مکان جائیداد بن کی یا نقد روپے جمع کی، وہ سب کا سب بھی اب حرام ہوگیا تو جمعے ذیانے میں سود سے حاصل کیا ہوا ، ال یا جائیداد کس کے قبضے میں ہے، اب اس کو بھی واپس کر، پ ہے ۔ قر آن کریم کے اس فیصلے نے بتا دیا کہ "یات حرمت نازل ہونے سے پہنے جواموال سودور باپ کے ذریعے حاصل کر لیے گئے میں ان پر اس حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ وہ سب جائر طور پر اپ اپ مالکوں کی متبیت میں رہیں گے، مگر شرط ہے ہے کہ آئندہ کے لئے وہ دل سے تو بہ کر چکا ہو، اور پونکہ دلوں کا بھید القد تعالی کے سوا کوئی نہیں جائی اس لئے یہ معامد اس کے سپر در ہے گا کہ تو بہ اخلاص اور پی شیت کے سرتھ کر لی ہے یہ نہیں میں انسان کوا یک دوسرے پر یالزام مگانے کا می تہیں ہوگا کہ فل سے وہ نہیں ہوگا کہ وہ اور پی شیت کے سرتھ کر لی ہے یہ نہیں میں انسان کوا یک دوسرے پر یالزام مگانے کا می تہیں ہوگا کہ فل سے وہ نہیں کی محض فلا ہری طور پر سود چھوڑ دیا ہے۔

آیت کے پانچویں جمعے میں ارش دہے "ؤمّن عاد علَّو بَدُ اصْحَدُ لَدُ اللّٰهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ م حداث فل " یعنی جولوگ اس تھم قرآنی کے نازل ہونے کے بعد بھی پھر سود کالین دین کریں اور اپنی طبع زاد الفوتاُویوں کے ذریعے سود کوحلال کہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے کیونکہ حرام تطعی کو حلال قرار دینا گفر ہے اور کفر کی سزادائی جہنم ہے۔

## دُ وسری آیت

سنحقُ اللهُ النِواؤيْرِينِ الطَّندَقِ وَللهُ مَا لَحَثُ شُنِ سَعَرِ أَنْهِ (1) ترجمه مثاويتا ہے اللہ تقالی سودکواور براها دیتا ہے صدق ت کو، اور اللہ تقالی پندنہیں کرتا کسی کفر کرنے، گن و کے کام کرنے والے کو۔

اس تین کامظمون میں ہے کہ المقدت کی سود کومٹ تے ہیں اور صدق ت کو بڑھ تے ہیں۔ یہاں ''سوڈ'' کے ساتھ'' صدقات'' کا ذکر ایک خاص من سبت ہے لایا گیا ہے کہ سود ورحمد قد دونوں کی حقیقت ہیں بھی تھنا دہے اور ان کے نتائج بھی متضاد ہیں ،اور عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض بنیت اور جدایات و کیفیات بھی متفیاد ہوتے ہیں۔

مقیقت کا تفاد تو یہ ہے کہ صدیقے میں تو بغیر کی مدہ ضے کے اپنا ہاں دُوسراں کو ہیا ہے ، اور سود میں بغیر کی والی معاوضے کے دُوسرے کا وال سے جاتا ہے۔ وردہ نول کا مول کے کرنے والول کی نیت اور غرض اس لئے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے و ایکن اند تعانی کی رضا جو کی اور اثواب سخرت کے سے اینے والی لوکم یا ختم کر دنے کا فیصلہ کرتا ہے، ورسود بینے والا القدیق می کی نارانسگی ہے

\_ 1/4 T = 7/6 / (1)

بے پرواہ وکرا پے موجود وہال پرنا جائز زیادتی کا خواہش مند ہے۔ اور نتائج کا متضاد ہونا قرآن کریم کی اس آیت ہے واضح ہوا کہ اللہ تعالی سود ہے حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو مٹا دیتے ہیں ، اور صدقہ کرنے والے کے مال کو یا اس کی برکت کو بڑھا دیتے ہیں ، جس کا حاصل ہے ہوتا ہے کہ مال کی ہوں کرنے والے کا اصل مقصد پورانہیں ہوتا ، اللہ تعالیٰ کی راہ جس خرج کرنے والا جوابیت ، ال کی کی پرراضی تھا اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے ٹمرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ اور کیفیات کا تف و ہے ہے کہ صدقہ کرنے والے کو دین کے ڈوسرے کا موں کی بھی تو فیق ہوتی ہے اور سود خوران سے عموم تم محروم رہتا ہے۔

## سود کے مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب

یہاں سے بات قابل خور ہے کہ آیت میں سود کے من نے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ فی ہری طور پر تو سے بات مشاہرے کے خل ف ہے، ایک سود خور کے سورو پے میں جب سود کے پانچی رو پے شامل ہوئے تو وہ ایک سوپانچی ہوگئے، اور صدقہ دینے والے نے جو سورو پے میں سے پانچ کا صدقہ کر دیا تو اس کے پچانو ہے رہ گئے، کوئی حساب دال، اکا وَ نینٹ پہنے کو کم اور دُوسرے کو زیادہ کہتی گئے تا صدفور کے ایک سوپانچ کو صدقہ دینے زیادہ کے تو لوگ اے دیوانہ کہیں گئے، لیکن قر آن کی ہے آیت سودخور کے ایک سوپانچ کو صدقہ دینے دائے کے پچانو ہے۔

ای طرح ایک مدیث ش ارثاد ہے:

مًا بقصت صدقة من مال. (١)

ترجمہ: کوئی صدقہ کی مال میں سے پھو کھٹا تائیں۔

اس میں بھی بہی سوال ہے کہ یہ بات بظاہر مشہدے کے فدف ہے کیونکہ جورتم صدقے میں دی جاتی ہے وہ اُز روئے حساب اصل میں ہے کم ہوجاتی ہے، اس کا ایک سیدھ سادہ جواب تو یہ ہے کہ صدقے کا بڑھانا اور سود کا گھٹ نا جس کا آیت نذکورہ میں ذکر ہے اس کا تعلق وُنیا ہے نہیں بلکہ آخرت کا تھم ہے کہ آخرت میں جہاں حق اُق کھل کرسا منے آویں گے اس وقت معلوم ہوجائے گا کہ سود کے ذریعہ بڑھائے ہوئے وال کی کوئی تیمت وحیثیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے کیانے والے کے لئے وہال و مذاب بنا ہے، اور صدقے میں دیا ہوا مال اگر چہ تھوڑا دیا گیا تھ، وہ بڑھ جڑھ کر اس کے حسب میں عذاب بنا ہے، اور صدقے میں دیا ہوا مال اگر چہ تھوڑا دیا گیا تھ، وہ بڑھ جڑھ کر اس کے حسب میں میں تنا ہے، اور صدقے میں دیا ہوا مال اگر چہ تھوڑا دیا گیا تھ، وہ بڑھ جڑھ کر اس کے حسب میں میں تنا ہے، اور صدی نے میں دیا ہوا مال اگر چہ تھوڑا دیا گیا تھ، وہ بڑھ جڑھ کر اس کے حسب میں میں تنا ہے، اور صدی جا میں میں تنا ہے۔ ایکن ان میں ہے اہل تحقیق

<sup>(</sup>۱) رواهسلم.

حفرات کاارشاد ہے کہ ہے کہ اور دونوں میں ہے، اور دُنیا میں سود کا گھٹٹا اور صدقے کا بردھنا گوجاب وشار کے اعتبار سے مشاہر ہے میں نہ آئے لیکن مال و دولت کے اصل مقصود کے اعتبار سے بالکل واضح اور مشاہر ہے و تجربے سے ثابت ہے، توضیح اس کی ہے کہ سونا چا ندی خود تو انسان کی کسی بھی ضرورت کو پورانہیں کر سکتے ، نہ ان سے انسان کی بجوک بیاس بجستی ہے، نہ وہ اور ھنے بچھانے اور پہننے پر ہے کا کام دیے جی ، نہ دُموپ اور بارش وغیرہ سے سر چھپانے کا کام ان سے لیا جا سکتا ہے، پہننے پر ہے کا کام و مرف ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپی ضروریات باز ارسے خرید کر اس ماصل کرسکتا ہے۔

آرام حاصل کرسکتا ہے۔

اس میں میہ بات نا قابل تر دید مشاہروں اور تجر بول سے ثابت ہے کہ صدقات وزکو ہیں خرج کرنے کرنے کرنے کو الے کے مال میں اللہ تعالی الی برکت عطافر مادیتے ہیں کہ اس کے تو ہے دو پے میں استے کام ذکل جاتے ہیں جو دُوسروں کے سومیں بھی نہ نکل سکیں ، ایسے آدمی کے مال پر عادۃ اللہ کے مطابق آفتیں نہیں آتی میں باس کا بیسہ بیار بول کے اخراج ت ، مقد مہ بازی بھیٹر ، سینما بٹیبیو یژن وغیرہ کی نفسولیات میں نہیں ضائع ہوتا ، فیشن پرتی کے اسراف ہے محفوظ ہوتا ہے ، اور معنوی طور پر بھی اس کی ضروریات دُوسروں کی بہنست کم قیمت سے مہیا ہوجاتی ہیں۔

اس لئے اس کے تو ۔ رو پے بھی اور مقصد کے اعتبار ہے در کا صدو کردی تو اس کا اللہ ہو گئے ، صورت حساب کے اعتبار ہے تو جب کس نے صورہ پے بھی ہو تا ہے ، مطلب ہے عدد گفت کرنو ہو گئی ، مگر حقیقت اور مقصد کے اعتبار ہے اس کا ایک ذر وہیں گئا۔ بہی مطلب ہے صدیث نہ کور کا جس جس ارشاد ہے کہ صدقے ہے مال گفتانہیں بلکہ اس کے تو ے رو پے ، سورو پے ہے استے بھی زیدہ کام دے جاتے ہیں۔ تو ہے کہا ہم کا ، ل بڑھ گئی کہ تو ے رو پے ، سور کا مثانا اور کام بورے کرد ہے جتنے ایک سودی جس ہوتے ہیں۔ عام طور پر مغمر بن نے فر مایا کہ بیسود کا مثانا اور صدقے کا بڑھ نا آخرت کے متعلق ہے کہ سود فور کو اس کا مال آخرت جس کھی کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا، اور صدقہ فیرات کرنے والوں کا مال آخرت جس کی کھی کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا، اور صدقہ فیرات کرنے والوں کا مال آخرت جس کی کھی کام نہ آئے گا بلکہ اس کے پھی قا ور اور بہت سے مغمر بن نے فر مایا کہ سود کا مثانا ور محمد نے کا بڑھا تا آخرت کے لئے تو ہے ہی، مگر اس کے پھی آثار منا ہیں مشامر ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کہا جس میں شام ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کہا وہ جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و کہا وہ جاتا ہے اور پچھے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جسیا کہ دیا اور سے کے بازاروں جس اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے برے کروڑ پی اور سر ماید دارد کھے دیکھے دیوالیہ اور فقیم بن جاتے اکثر میں اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے برے کروڑ پی اور سر ماید دارد کھے دیکھے دیکھے دیوالیہ اور فقیم بن جاتے کہ برے کروڑ پی اور سر ماید دارد کھے دیکھے دیوالیہ اور فقیم بن جاتے ہیں جاتے ہو باتے ہیں ہو جاتا ہے کہ برے کروڑ پی اور سر ماید دارد کھے دیکھے دیوالیہ اور فقیم بین جاتے ہو جاتے ہیں ہو جاتا ہے کہ بڑے کروڑ پی اور سر ماید دارد کھے دیکھے دیوالیہ اور فیم کے دیوالیہ اور فیم کی جاتے گور بیا در سے کہ برے کروڑ پی اور سر ماید دارد کھے دیکھے دیوالیہ اور میا تا ہے کہ برے کروڑ پی اور سر ماید دارد کھے دیکھے دیوالیہ اور میکھی دیوالیہ کورٹ پی اور سر کے کہ کورٹ پی اور سر میا ہو کیوالیہ اور سر کیا گور

یں۔ بسود کی تجارت میں ہوجاتا ہے لیکن ایسا نقصان کے اختالات ضرور ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہوجاتا ہے لیکن ایسا نقصان کہ ایک تاجر جو کل کروڑ بی تھا اور آج ایک ایک پینے کی بھیک کا مختاج ہے ، بیصرف سوداور سٹے کے بازاروں میں نظر آتا ہے، اور اہل تجربہ کے بیشار بیانات اس بات میں مشہور ومعروف ہیں کہ سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی ہز ھ جائے لیکن و وعمو ما پائیدار اور دیر تک باقی نہیں رہتا جس کا فائد و اولا دادر تسلوں میں بھے ، اکثر کوئی نہ کوئی آفت بیش آکر اس کو یہ بادکر دیت ہے۔ بعض نے فر مایا کہ ہم نے ہز رگول سے ساہے کہ سود خور پر جالیس سال گزر نے نہیں باتے دیل سے مال پر محاق ( کھاٹا ) آجاتا ہے۔

# سود کے مال کی بے برکتی

اور اگر ظاہری طور پر مال پر باد بھی شہواس کے قوائداور برکات وثمرات ہے محرومی تو بھٹی اور لا زی ہے کیونکہ بے بات مجمع فلی نہیں کے سونا جا ندی خود نہ تو مقصود ہے، نہ کارآ مد، نہ اس ہے کسی کی مجوک مث سکتی ہے نہ پیاس ، نہ اس کو گرمی سروی ہے نیجنے کے لئے اوڑ ھا بچھایا جا سکتا ہے ، نہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا ہے، پھراس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھتے میں ہزاروں مشقتیں اُٹھانے کا خشاء ایک عقلند انسان کے نز دیک اس کے سوانہیں ہوسکتا کے سونا جاندی ذریعہ ہیں ایسی چیزوں کے حاصل ہونے کا جن ہے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت وعزت کی زندگی گز ارسکے ، اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ بیراحت وعزت جس طرح اسے حاصل ہوئی اس طرح اس کی اولا داورمتعلقین کوبھی حاصل ہو، یمی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد وثمرات کہلا تھی ہیں ،اس کے نتیج میں بیاکہنا بالکل سیج ہوگا کہ جس حخص کو یہ فوائد د ثمرات حاصل ہوئے اس کا مال حقیقت کے ا عنبارے بڑھ گیا ،اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آئے ،اورجس کو بیٹو اند د ٹمرات کم حاصل ہوئے ،اس کا مال حقیقت کے اعتبارے مکٹ گیا ، اگر چہ د کھنے جس زیادہ نظر آئے۔اس بات کو بجھ لینے کے بعد سود کے کاروبارادرصدقہ وخیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے توبہ بات آتھوں سے نظر آجائے گی کہ سودخور کا مال اگر چہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا بدن ورم سے بڑھ جائے ، ورم کی زیادتی بھی تو ہدن ہی کی زیادتی ہے مگر کوئی سمجھ دارانسان اس زیادتی کو پسندنہیں کرسکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیزیادتی موت کا پیغام ہے ،اس طرح سودخور کا مال کتنا بی بڑھ جائے تمر مال کے فوائد وثمرات لین راحت وعزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

## سودخوروں کی ظاہری خوشحالی دھو کا ہے

یہاں شاید کسی کو بیشبہ ہو کہ آج تو سودخوروں کو بڑی ہے بڑی راحت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں ، بنگلول کے ما مک ہیں ، عیش وآ رام کے سارے سامان مہیا ہیں ، کھانے بینے اور رہے سے کی ضرور بیت بکیدفضوریات تھی سب ان کو حاصل میں ، نوکر جا کر اور ش ن وشوکت کے تمام سامان موجود ہیں ،لیکن غور کیا جائے تو ہر محض سمجھ لے گا کہ س مان راحت اور'' راحت'' میں بڑا فرق ہے، سا ، ان راحت تو فیکٹر یوں اور کارٹا نوں میں بٹر اور یازاروں میں بکر ہے، وہ سونے میا تدی کے عوض حاصل ہوسکتا ہے، سیکن جس کا نام'' راحت' ہے وہ نہ کس فیکٹری میں بنتی ہے، نہ کس منڈی میں بکتی ہے، وہ ایک ایک رحمت ہے جو ہراہ راست حق تعالی کی طرف ہے عطا ہوتی ہے جوبعض اوقات بے سروساہان ا نسان بلکہ جانور کوبھی دے دی جاتی ہے،اور بعض اوقات ہزاروں اسباب وس مان کے باوجود حاصل نہیں ہوعتی۔ایک نیندک' راحت' کود کھے لیجئے اکہ اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ بیتو کر سکتے ہیں کے سوئے کے لئے مکان کوبہتر ہے بہتر بنا میں ،اس میں ہوااور روشی کا بورااعتدال ہو،مکان کا فرنیچر د بیرہ زیب اور دل خوش کن ہو، جا ریائی اور گذے تھیے حسب منشا ہوں ، نیکن کیا نیند آ جانا ان سامانوں کے مہیا ہوئے پر ل زمی ہے؟ اگر سپ کو بھی اتفاق نہ ہوا ہوتو ہزاروں و دانسان اس کا جواب تفی میں دیں گے جن کوکسی عارضے ہے نیندنہیں آتی ، یہ سارے سامان دھرے رہ جاتے ہیں ، خواب آور دوائیں بھی بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں ، نیند کے سامان تو آپ بازار ہے خرید لائے کیکن نیند آپ کسی ہزار ہے کسی قیمت پرنہیں لا کتے ،ای طرح ؤوسری راحتوں اورلذتوں کا حال ہے ،ان کے س ان تورویے چیے کے ذریعے عاصل ہو کتے ہیں تمرراحت ولذت کا عاصل ہوجانا ضروری نہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد سودخوروں کے ص ات کا جائز ہ لیجئے تو ان کے یاس آپ کوسب مجمع سے گا مر" راحت" کا نام نہ یا کیل کے ،وہ اپنے کروڑ کوڈیٹر ھاکروڑ اور ڈیٹر ھاکروڑ کو دو کروڑ بنانے میں ایے مست نظرا تے ہیں کہ اُن کوایے کھانے یے کا ہوش ہے ندانی بیوی بچوں کا ، کی گئی مِل جِل ر بی ہیں ، دُوسر ہے ملکوں سے جہاز آ رہے ہیں ،ان کی اُدھیز بن بی میں صبح سے شام اور شام ہے صبح ہو جاتی ہے، افسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامانِ راحت کا نام ''راحت' سمجھ لیا ہے اور درحقیقت ''راحت'' ہے کوسول دُور ہو گئے ، اگر یہ سکین''راحت'' کی حقیقت پرغور کرتے تو یہ اپنے آپ کوسب ے زیادہ مفلس محسوں کرتے ، ہمارے محتم م مجذوب صاحب نے خوب فر مایا ہے۔

#### کھھ بھی مجنوں جو بھیرت کھنے حاصل ہو جائے تو نے لیال جے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے

سے حال تو ان کی' راحت' کا ہے، اب' کو دکھے لیجئے۔ بیاوگ چونکہ تخت ول، ب محم ہوج نے ہیں، ان کا پیشرہی سے ہوتا ہے کہ مقلس سے یہ کم مالیا گوں کی کم مالیگی سے فائدہ اُٹھی کمیں، ان کا خون چوں کر اپنے بدن کو پالیں، اس لئے ممکن نہیں کہ لوگوں کے داوں ہیں ان کی کوئی عزت و وقار ہو۔ اپنے ملک کے بچوں اور پورپ و افریقہ، مصر وشم کے بہود یوں کی تاریخ پڑھ جاسیے، ان کے حالات کو دکھے لیجئے، ان کی تجوریاں کتنے ہی سونے چاند کی اور جواہرات سے بھر کی ہوں لیکن وُنی کی وقت ہیں ان کی کوئی عزت نہیں بلدان کے اس میں کا روزی نہیں میک کا بھر کی ہوں گئی ہے ان کی تبویل کی کوئی عزت نہیں بلدان کے اس میں کا روزی نہیں ہوں گئی ہوں کے اور آج کل تو اوری نہیں ہوں کی میک ہونے ہیں، محت و سر و بی کہ جگل نے ہی وُنیا میں ان کی طرف سے بعض ونفرت پیدا ہوتی ہے، اور آج کل تو اشتر اکیت اوراشتی لیت کے نظر سے بیدا کے، کمیونز م کی تخریبی سرگرمیاں اس بغض ونفرت کا نتیجہ ہیں، و نیا میں اوری کوئی ہوں وقت کی دیا ہیں جن سے پوری وُنی قتل و جنگ و جدال کا جہنم بن کر روگی ہے۔ بیحال تو ان کی راحت و عزت کا جہنم بن کر روگی ہے۔ بیحال تو ان کی راحت و عزت کا جہنم بن کر روگی ہے۔ بیحال تو ان کی راحت و عزت کا ضرف کے ہو جاتا ہے یا اس کی خوست سے و و بھی مال و دولت کے تقبق شمرات سے محروم و ذکیل رہے ہیں۔ ہو جاتا ہے یا اس کی خوست سے و و بھی مال و دولت کے تقبق شمرات سے محروم و ذکیل رہے ہو جاتا ہے یا اس کی خوست سے و و بھی مال و دولت کے تقبق شمرات سے محروم و ذکیل رہے

# یور پین اقوام کی سودخوری سے دھوکا نہ کھا کیں

ا نسانی ترقی کا ذریعین بینا سکتا، کیونکداس کے سامنے جہاں میمردم خور درند ہے فر بہ نظر آرہے ہیں ہیں وُ وسری بستیوں میں ان کی ماری ہوئی زند ولاشیں بھی نظر آرہی ہیں، پوری انسانیت پر نظر رکھنے الا انسان اس کوانسان کی ہلا کت و ہر با دی ہی کہنے پر مجبور ہوگا۔

اس کے بالقہ بل صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھتے کہ اُن کو بھی اس طرح ،ل کے پیچھے حیران وسرگرداں نہ پائیں گے ، اُن کوراحت کے سامن اگر چہ کم حاصل ہوں مگر اصل راحت سامان والوں سے بھی زیادہ حاصل ہے ،اطمیمان اور سکونی قلب جواصلی راحت ہے ان کو بہ نسبت وُ وسروں کے زیددہ حاصل ہوگا ،اوروُنی میں ہرانسان ان کوئزت کی نظر ہے دیکھے گا۔

ظلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو بہار شاد ہے کہ اللہ تق فی سودکومٹا تا اور صدیتے کو ہر حاتا ہے، بہمضمون آخرت کے اغتبار ہے تو بالکل صاف ہے ہی، وُ نیا کے اغتبار ہے بھی اگر حقیقت ذرا سیمضمون آخرت کے اغتبار ہے تو بالکل کھلا ہوا ہے، یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں آنحضرت ہلا جو ایم نے فرہ یا ہے: "ان المر نوا وَإِنْ تَحَفِّرُ وَ مَنْ عَدِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آیت کے اخیر میں ارش دہے "بڑ الله لا اُنجَّ سُکُلُ سُکَدِ اَلْبُنجِ" لِعِنَى الله تعلی پہند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو سُسی گناو کا کام کرنے والے کو۔اس میں اشارہ فرہ دیا کہ جولوگ سوو کو حرام ہی نہ مجھیں وہ کفر میں جتلا میں اور جو حرام سجھنے کے یا وجود عملاً اس میں بنتلا میں وہ گنا ہگار ف سق میں۔

## تيسرې اور چوهي آييني

الله الله بن النُوا الله وَذَرُوا مَا نَقَىٰ مِنَ الرِّنُوا اللهُ مُؤْمِينُ ٥ أَنْ لَكُمْ تَفَعَنُوا فَادَنُو بِحزب بِنَ الله وَرَسُولِه ؟ وَإِنْ تُنتُمْ فَلَكُمْ رُهُ وَسُّ المَوَالِكُهُ ؟ لا تَطْمِلُونَ وَلا تُطَلَّمُونَ ٥٠٠

ترجمہ، اے ایمان والوا ابتد سے ڈرواور جو پجیسود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھراگرتم اس پرعمل نہ کروتو اعلان جنگ من لوالقد اور اس کے رسول کا ، اور اگرتم تو بہ کرلوتو تمہارے اموال شرجا کی ہے ، نہ تم کسی پرظلم کرنے یا ہے گا۔

کرنے یا دُے اور نہ کوئی دُومراتم پرظلم کرنے یا ہے گا۔

ان دونوں آخون کا شان بزول'' رفع شبہات' کے ذیل میں ابھی آپ دیکے ہیں کہ قبیلہ بنو تقیف جوسودی کاروبار میں سب سے زیادہ معروف تھے اور جنھوں نے بحالت کفر کہا تو کہ "اِنْمَا الْنَبُعُ مِثُلُ الرِّبوا" جب سنہ ہے شی می مسلمان ہو گئے اور ایک و ومرا قبیلہ بنو مغیرہ ان کا حریف و و النا کا میں مسلمان ہو چکا اور ایک و ومرا قبیلہ بنو مغیرہ ان کا حریف و و بھی مسلمان ہو چکا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد سودی کاروبار تو سمی نے چھوڑ دیا تھا لیکن پچھے معاطلات میں بنو قیاف کے سود کی رقم بنو مغیرہ کے ذمہ لازم تھی ، انہوں نے اپنے بقایا سود کا مطالبہ بنو مغیرہ سے کیا ، انہوں نے ایک بہنی ہے۔ (۱)

ای طرح مفترت عباس بزنیز اور خالد بن ولید بزنیز کا شرکت میں کاروبارتھ ، ان کی بھی پچھلے سود کے حساب میں بہت بڑی رقم بنو تقیف کے ذیعے واجب الا دائمی۔ (۲)

ای طرح حضرت علی فی بازی کا پھی سابقہ مطالبہ ایک و وسرے تاجر کے ذہ تھا، سابقہ سود کے مطالبات آپس میں ہوئے ،اس پر بیددو آیتیں نازل ہو کی جن کا عاصل بیہ کے کہ سود کی حرمت نازل ہوئے سے باز نہیں ،صرف اتناجائز ہے کہ تھم حرمت سے پہلے نازل ہونے کے بعد سود کی بقایار تم کا لین دین بھی جائز نہیں ،صرف اتناجائز ہے کہ تھم حرمت سے پہلے جو سود لید دیا جا چکا ہے اور اس سے حاصل شدہ جائداد، سامان یا نقد جن لوگوں کے پاس تھا وہ حسب تقریح آیت سابقہ ان کے لئے جائز رکھا گیا ہے اور جو ابھی تک وصول نہیں ہوا، اس کا وصول کرنا جائز نہیں۔

سب حفرات نے بی تھم قرآنی سن کراس کے مطابق اپنے مطابات جھوڑ دیے اور رسول کریم ملا اللہ اپنے مطابات جھوڑ دیے اور رسول کریم ملا اللہ اپنے معاملہ سود کی اہمیت اور اس جس بیش آنے والے نزاعات کے بیش نظر اس مسئلے کا اعلان جیتہ الوداع کے اس خطبے جس فر مایا جواسلام جس ایک دستور اور منشور کی حیثیت رکھتا ہے جوتقر یہا ڈیڑھ الا کا محالبہ کرام بڑ ہے آخری جمع کے سامنے کہا گیا ، اس جس آپ ملا اللہ اللہ الوگوں کے ولوں کے شہر مت من نے اور سابقہ تن وخون کے مطالبات جھوڑ دینے اور سود کی سائقہ رقوم سے دست مرداری کوآسان کرنے کے لئے ارشاد فر مانا ،

رواری وا سمان سرے ہے ہے ارساد سر مایا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جابلیت کی سرری سمیس میرے قدموں کے یئیے مسل دی گئی

ہیں، اور زمانہ جاہیت کے باہمی قبل وخون کے انتقام آئندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے (کہ مجھ سے پہلے زمانے کے کسی قبل کا کوئی آئندہ کس سے انتقام نہ لے) اور سب سے پہلا انتقام اینے رشتہ دار خاص رہیں۔ ن حارث کا

ے) اور سب سے پہلا انقام این رشتہ دار حاس رہیں۔ ن حارث کا چھوڑتے ہیں جوقبیلہ بنی معدمی رضاعت کے لئے دے ہوئے سے ، ندمل

(۱) درمنثور عن ابن مبائ - (۲) درمنثوراین جریر -

نے اُن کو قبل کر دیا تھ واک طرح زوانہ جا بلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو چھوڑ اگیا وہ ( ہنری رقم پہلا سود جو چھوڑ اگیا وہ ( ہمارے جی ) حضرت عباس کا ہے کہ وہ ( ہنری رقم ہوئے کے باوجود ) سب کا سب معاف کردیا گیا۔

ن دونوں آنتوں میں پہلی آیت کو " عملہ مگدس املو سقو الله " ہے تشروع کیا گیا ہے جس میں خوف خدا کا حوالہ دے کرآنے والے تھم بینی سودکوآس ان کرنے کی تدبیر کی تی ہے کیونکہ خوف خدا والہ و کرآنے والے تھم بینی سودکوآس ان کرنے کی تدبیر کی تی ہے کیونکہ خوف خدا و آخرت ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کے لئے ہر مشکل چیز آسان اور سب تعنیاں شیر یں ہو چاتی ہیں۔ اس کے بعد ارش دفر مایا "و در و مرافی میں الزوا" بینی چھوڑ دو جو پچھا ہی رہ گیا ہے سود۔ اس کے آخر میں تا کیدشد بد کے لئے ارش دفر مایا اس شختہ مملوان کا کام نہیں۔ جس میں اس کی طرف اشارہ کردیا کہ سود کے جیلی رقم وصول کرنا بھی مسلمان کا کام نہیں۔

اس کے بعد ڈوسر گی آیت میں اس تھم کی خافت کرنے والوں کو بخت وعید سانگی گئی ہے جس کامضمون سے ہے کہ اگرتم نے سود کو نہ چھوڑ اتو امتد تق می اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ س لو۔ میدوعید شد پدایس ہے کہ گفر کے سواسی بڑے ہے بڑے جرم و گن «پراکسی وعید کہیں قرآن وحدیث میں نہیں ، جس سے سود خور کی گرناہ کا انتہ کی شد بداور سخت بونا ٹابت ہوا۔

اس آیت کے آخر میں ارش دفر مایوں ور اٹسہ درنگہ بڑہ ؤسل ما انگہ تا ہدا کھسٹوں و لا مسٹوں و لا مسٹوں " یعنی اگرتم سود ہے تو بہ کراواور آئندہ کے انتظام مود کے انتظام کرنے ہود کے علیا رقم جھوڑ نے کا بھی عزم کرلوتو تمہیں تمہارے راکس امال سے زائد صل کر کے کسی برظلم کرنے ہود گے اور نہ کوئی اصل راکس امال میں کی یا ایر کر کے تم برظلم کرنے یا ہے گا۔

اس میں رأس المال ہے زائدر آم یعنی سُود سے وَظَلَمْ فَرِ مَا كَرَ حَرَمَت سود كَى عَلَمْ فَرِ مَا كَرَ حَرَمَت سود كَى عَلَمْ عَلَمْ مُوا ، اور اشر دفر ، دیا كرقرض دے كراس پر نفع بير ظلم ہے ، اگر شخص سود ہے تو خاص ایک غریب پرظلم ہوا ، اور تجارتی سود ہے تو بوری شلق خدا اور پوری ملت پرظلم ہے ، جبیرا كددُ دسری آیت كی تفسیر میں آپ د كھے ہیں۔

یبال ایک بات بیغورهدب ہے کہ اس سیت میں رأس المال منے کے لئے بھی بیشرط نگائی گئی ہے کہ مود سے قوبہ کرلو، جس کامغبوم بیانگانہ ہے کہ اگر سود سے قوبہ ندکی تو اصل رأس المال بھی منبط جوجائے گا۔

س کی تشریح علمائے تنسیراور فقہاء رحمہم اللہ نے رہے کے کے سود سے تو بدند کرنے کی بہت می صور تنمیں ایسی بھی میں جن میں اصل رائس المال بھی صبط ہوسکت ہے، مثلاً سود کوحرام ہی نہ سمجھے تو یہ قرآن کے قطعی تھم کی خلاف ورزی، قانون شکنی کے انداز میں مخالف جھے بنا کر کی جائے تو ایسا کرنے والے باغی میں اور باغیوں کا مال بھی ضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھ دیا جاتا ہے کہ جسب وہ تو بہ کرلیس اور بعتاوت چھوڑ ویں اس وقت ان کو دیا جائے۔

عَالَبُ الى تَسْم كى صورتوں كى طرف اشاره كرنے كے لئے "وَ الْمُنَّهُ وَمُكُهُ أَوْ وَسُلُ اَمُوَ الْكُمْ" قره ما كَلِيا ہے، يعنى اگرتم تو بدنه كرو گے تو اصل رأس المال بھى ضبط ہوسكت ہے۔

## يانجوي آيت

يَّلَيْهَ الْدَانَ امْنُوا لَا يَّكُنُوا لَرِبُوا أَصْعَاقَ مُصْعَفَةً وَالَّفُو الله لِعَدَّكُمُ تُفلِحُونَ (١)

لینی اے ایمان والوا سورمت کھاؤ کئی جھے زائد ادر اللہ سے ڈرو، اُمید ہے کہم کامیاب ہو۔

اس آیت کے فرول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جہبیت عرب میں سودخوری کا عام طور پر سیہ طریقہ تھا کہ ایک خاص میعاد معین کے لئے اُدھار پرسود دیا جاتا تھا اور جب و و میعاد سیم کی اور قرض دار اس کی اوا نیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھا دی جائے اس طرح و وسری میعاد پر بھی اوا نیگی نہ ہوئی تو سود کی مقدار اور بڑھا دی ، بیدوا قعد عام کتب تفسیر میں بالخصوص لیاب الحقول میں بروایت مجابر فیکور ہے۔

<sup>(</sup>۱) کران ۱۳۰

تەنتىس قىيدىيىل ب

اگرسود کے مرقبہ طریقوں پرخور کیا جائے تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب سودخوری کی عادت پر جائے تو پھر سود تنہا سوز بیس رہتا بلکہ او زیا اضعاف ومضاعف ہوجاتا ہے، کیونکہ جورقم سود سے حاصل ہو کر سود خور کے ، ل بیس شامل ہو کی ، اب سود کی اس زا کرقم کو بھی سود پر چلایا جائے گا تو سود مضاعف ہوجائے گا ، اس طرح ہر سودا ضعاف مضاعف ہوجائے گا ، اس طرح ہر سودا ضعاف مضاعف بن کررہے گا۔ علاوہ ازیں جب سودگی کاروبار جس اصل ترض بدستور باقی ہے اور میعاد کا سود س جار ہا ہے تو ایک زمانے کے بعد ہر سوداصل راس المال کا اضعاف ومضاعف ہوجائے گا۔

## حجهثی اورساتویں آیتیں

فَيِطُنُم مِنَ الَّدِيْنَ هَ دُوْهِ حَرَّمُنَا عَنَيْهِمُ طَيِّبَ أُجِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَلِهِمْ عَنُ سِئِلِ اللهِ كَثِيرًاهُ وَأَحْدِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ تُهُوَا عَنْهُ وَأَكْبِهِمُ أَمُوَالَ النَّاسِ بِالْنَاطِلِ \* وَاَعِنَدُنَ لِلْكَهِرِيْنَ مِنْهُمْ عَدَادًا أَلِيْمًا هِأَنَا

ترجمہ سویہود کے انہیں بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت می پاکیزہ چیزیں جو پہلے ان کے لئے علی لتھیں بطور سز احرام کر دیں ،اوراس سبب سے کہ وہ سود لیا کہ وہ لوگوں کو القد کے راہتے ہے روکتے تھے ،اوراس سبب ہے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ اُن کوسود لینے ہے ممانعت کر دی گئی تھی ،اوراس سبب سے کہ وہ لاگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے ،اورہم نے ان جس سے ان لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے ،اورہم نے ان جس سے ان لوگوں کے لئے جو کافریس ، وروناک سز اکا سامان مقرر کررکھا ہے۔

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ یہود پر بہت کا ایک چیزیں بھی بطور مزا کے حرام کر دی گئی تھیں جو درحقیقت حرام نہ تھیں کیونکہ حقیقی اور ذاتی طور پر تو ہرشر بیت میں صرف وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جو خبیث ہیں، یعنی انسان کی صحت جسمانی یا صحت رُ وحانی کے لئے معنر یا مہنک ہیں، باتی سب طیبات اور پاک تمری چیزیں الندتو کی نے انسانوں کے لئے حلال قرار دی ہیں، لیکن یہود کے مسلسل طیبات اور پاک تمری کی مزاید بھی دی گئی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا جس کی گنا ہوں اور جرائم کی مزاید بھی دی گئی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا جس کی تفصیل سورہ انعام میں آئی ''وغذی الدین قد دُوٰ احدَّ مُدَ کُلُّ دِیْ صُفْدٍ '' الارق اس کے بعد وہ جرائم اور گناہ بتلا ہے گئے ہیں جو اس سزا کا باعث بے ، اوّل سے کہ یہ بدنصیب خودتو اللہ کے صراطِ مستقیم

\_MINIME (1)

ے بینے بی بھاس کے ساتھ پہ جرم بھی کرنے گئے کد وسرا کو بھی گمراہ کرنے کا کوشش کی۔

ورسرا جرم پہ بتلایا کہ بہلوگ سود کھاتے سے حالانکہ ان پر سود حرام تھا۔ قرآن کریم کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ سود کالین وین بنی اسرائیل پر بھی حرام کیا گیا تھا، آج جونسخہ توراۃ کا ان لوگوں کے ہاتھوں جی ہے آگر چہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دہ نسخہ جو حضرت موکی علیہ السلام لائے سے مفقو و ہے ، اور یہ بھی مشاہرہ ہے کہ موجودہ تو راۃ جس سود کی حرمت کا ذکر کسی نہ کی در ہے جس موجود ہو ۔

بعض علا ہے تغییر نے فرمایا ہے کہ سود و رہا ہر شرایعت و ملت جس حرام رہا ہے ، بہر حال اس بعض علا ہے تغییر نے فرمایا ہے کہ سود و رہا ہر شرایعت و ملت جس حرام رہا ہے ، بہر حال اس تریت نے بتلایا کہ یہ بہود کو جو عذاب اور سزائیں دی گئیں ، اس کا ایک سبب سود خوری تھا، اس لئے حدیث جس رسول کریم ظاہرتا ہے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالی کے قہر جس جتا ا ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان جس سود کارواج ہو جاتا ہے۔

## آ گھویں آیت

وَمَا النَّيْمُ مِن رِنَا لِبَرْنُوا مِنَ اَمُوالِ النَّاسِ فَلَا نُونُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا النَّهُم مِن رَكوةٍ تُرِيْلُونَ وَخَهَ اللّهِ فَأُولَفِكَ هُمُ الْمُصْعِمُونَ 0(1)

مَن رَكوةٍ تُرِيْلُونَ وَخَهَ اللّهِ فَأُولَفِكَ هُمُ الْمُصْعِمُونَ 0(1)

مَن رَكوةٍ بِيرَتُمُ اللَّ لِنَه وَ كَ لَه وَ كُلُه وَلُولُول كَ مَال مِن اللّهِ كَرَوْ يَادِه مِو جَائِدُ فَي رَفَعَا وَرَجُوذَ كُونَ وَوَ وَ وَ كَ جَمْ اللّه كَي رَفَعَا مَطُلُوبِ مُولُول اللّهُ كَا رَفَعَا مَطُلُوبِ مُولُول اللّهُ كَا رَفَعَا مَطُلُوب مُولُول اللّهُ كَا مِن الرَّفِي اللّهُ كَا رَفْعَا مَطُلُوب مُولُول اللّهُ اللّهُ كَا رَفْعَا مُطُلُوب مُولُول اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ كَا رَفْعَا مُطْلُوب مُولُول اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُولِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

بعض معزات مغسرین نے لفظ اربا اور از یادتی اور کے اس آیت کو بھی سودو ہیاج
پرمحول فر مایا ہے اور یہ نفسر فر مائی ہے کہ سودو ہیاج کے لینے میں اگر چہ بظ ہر مال کی زیادتی نظر آتی ہے
گر در حقیقت وہ زیادتی نہیں ، جیسے کی فض کے بدن پر ورم ہو جائے تو بظاہر وہ اس کے جسم میں زیادتی
ہے لیکن کوئی تقمنداس کو زیادہ سمجھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہلاکت کا مقدمہ سمجھتا ہے ، اس کے بالتقابل
ز کو ق وصد قات دیے میں اگر چہ بظاہر مال میں کی آتی ہے گر در حقیقت وہ کی نہیں بلکہ ہزاروں
زیادتیوں کا موجب ہے ، جیسے کوئی محض ماذ و فاسد کا خراج کے لئے مسہل لیتا ہے یا فصد کھلوا کر خون
نظوا تا ہے تو بظاہر وہ کمزور نظر آتا ہے اور اس کے بدن میں کی محسوس ہوتی ہے گر جانے والوں کی نظر
میں سے کی اس کی زیادتی اور تو ت کا چیش خیمہ ہے۔

اوربعض علمائے تغییر نے اس آیت کوسود و بیاج کی ممانعت پرمحمول نہیں فر مایا بلکہ اس کا بیہ

<sup>(</sup>ו) יפופנות דים

مطلب قرار دیا ہے کہ جو تخف کی کواپناہال! فلاص اور نیک نیتی ہے نہیں بلداس نیت ہے دے کہ بیل اس کو یہ چیز ڈوں گا تو وہ جھے اس کے بدلے بیل اس سے زیادہ دے گا جیسے بہت می برادر بول میں "نو تنہ" کی رسم ہے کہ وہ ہدیہ کے طور پرنہیں بلکہ بدلہ لینے کی غرض ہے دک جاتی ہے، یہ دینا چونکہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے نہیں ، اپنی فاسد غرض کے لئے ہے اس لئے آپ نے فرہای کہ اس طرح اگر چہ فلا ہر جی مال بڑھ جائے گر وہ اللہ کے نزد یک نہیں بڑھت ، ہاں! جوز کو ق ،صد قات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دیے جائیں ان جی اگر چہ بظ ہر مال گھٹتا ہے گر اللہ تعالیٰ کے نزد یک وہ ڈگنا ہوجاتا ہے۔ چوگنا ہوجاتا ہے۔

ال تفسیر پر آیت ندکورہ کا وہ مضمون ہوج نے گا جو ڈوسری ایک آیت میں رسول کریم ملا ٹیزیل کو خطاب کر کے ارشاد فر مایا ''ؤیلا تنسُن نسننگٹر'' یعنی آپ کسی پر احسان اس نیت سے ندکریں کہ اس کے بدلے میں جمعے کچھ مال کی زیادتی حاصل ہوجائے گی۔

اس موقع پر بھاہر ہے دُوسری آفسیر بی رائج معلوم ہوتی ہے، اوّل اس لئے کہ سورہ رُوم کی ہے جس کے لئے اگر چہ بیضروری نہیں کہ اس کی ہر آیت کی ہو، مگر نا لب گمان کی ہونے کا ضرور ہے جب تک اس کے فلا ف کوئی ثبوت نہ ہے ، اور آیت کے کی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے بہت تک اس کے معلوہ اس کے عماوہ اس آیت مفہوم پر اس لئے محمول نہیں کیا جا سکت کہ حرمت سود مدید میں نا زل ہوئی ہے، اس کے عماوہ اس آیت ہے جو صفعون آیا ہے اس سے بھی دُوسری تفسیر بی کا زُجیان معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سے جمعے ارشاد ہے:

 ق ب در الفرس حقّة و لمسكن والله الشبن، دلك خير للدين يُريثون وجه الله.

تر جمہ تر ابت دار کواس کا حق دی کرواور مسکین اور مسافر کو بھی ، بیران لوگول کے لئے بہتر ہے جواللہ کی رضا کے طالب ہیں۔

ک آیت بیل رشته داروں اور مساکین اور مسافروں پرخرچ کرنے کے قواب کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ اس بیل اس کی ہو، قواس کے بعد دالی آیت بذکورہ بیل اس کی تو فی کے بعد دالی آیت بذکورہ بیل اس کی تو فین کا اس حرح کی گئی کدا گرکوئی مال کی کوائل غرض ہے دیا جائے کداس کا بدلداس کی طرف ہے زیادہ بعد گا تو بیٹ تو ان کی رضا جوئی کے لئے خرج نہیں ہوا، اس لئے اس کا اثواب ند ملے گا۔

بہر حال سود کے مسئلے میں اس آیت کو جھوڑ کر بھی سات آیتیں اُوپر آچکی ہیں جن میں سے سورہ آل عمران کی ایک میں اضعاف ومضاعف سود کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے، اور باقی چھ آتنوں

میں مطلق سود کی حرمت کا بیان ہے۔ اس تفصیل ہے واضح ہو گیا کہ سودخواہ اضعاف ومف عف اور سود دُرسود ہو یا اکہرا سود ، ہبر حال حرام ہے اور حرام بھی ایب شدید کہ اس کی مخالفت کرنے پر القداور اس کے رسول اکرم طابق کی طرف ہے اعلان جنگ فرمایا گیا ہے۔ ریا کے متعلق س ت آیا تی قر آن کی مفصل تفسیر سما ہے آچکی ہے۔

اس کے بعد اس مسئلے کے متعلق احادیث رسول اللہ طافیان کود کھئے، خس مسئلہ اور اس کا تھکم واضح کرنے کے لئے تو چند احادیث کا فی تھیں، لیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلے سے متعلق جتنی روایات حدیث مختفر تحقیقات کے ذریعہ جمع ہوسکیں وہ پیش کردی ہو کیں۔ اس کے پیش نظر اپنے پاس موجود کتب حدیث سے ان روایات حدیث کوجمع کیا تو تقریباً ایک چہل حدیث اس مسئلے کی بن گئی جس کوتر جمہ اور مختفر تشریح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

والله الموفق والمعين





## چېل مديث

#### متعلقه حرمت ريا

#### يشم الله الرَّحْمَٰنِ الرُّحِيْم

تشریکی: شرک کہتے ہیں امتد تعالی کی ذات یا صفات میں غیرِ خدا کو خدا کا شریک تھہرانے کو، مثلاً خدا تعالیٰ کی طرح اس کو قابلِ عبادت سمجھے یا اس کے نام کی نذریں ،نے یا سی سے علم یہ قدرت کو خدا تعالیٰ کے علم وقدرت کے برابر سمجھے، یا ایسے اعمال وافعال جو عبادت کے لئے مخصوص ہیں

از معرت مفتى اعظم مولانامفتى محرشفيع صاحب رحمة الله عليد

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب - (۲) ال صديث كوبني رى المسلم ، اوداؤ الدرسان ، درايت بياب -

۔ ویہ اس میں اتعاق کے کسی اور کے لئے کرے ، یہ سب شرک جے اکوع بحدہ جوہ عواق ہ یں۔ قرم ن کر میم نے اس سے ایس میں میں متبیشرک بغیر تو یہ کے مرتکبا اس کی سخشش ہرگز نہ

> عنى الله عنه قال قال النبي صلى الله بر الداني فاحرح ليي ألبي أرضي ألمُكُلِّمة لإ ما أَمْنِ دُهُ فِنُهُ رِجُنُّ قُالِمٌ وَعَلَى سَطَّ لَلْهُرَ و الرُّحُنُّ أَسَى في النَّهُرُ فَاذَا رَامَا إِنَّ ر ر فيه فزدَّهُ حثُ كان أَمْحَقُوا كُنَّهُ حِيْ ورهاله كراء فلكنك مرهد ال ے ۔ وہ للحارق ہگد ہی ہے ج

> ترم سے میں اور ایک اور ایک ہے کہ تی کریم المان الم فر مایا کہ انس سے آپ سے تواب میں دیکھا کے دوآ دمی میرے یاس آھے اور جھ و كيد مفدر مازين و إساب على يهال تك كه بم كي فون ك تبر یر کینے اس کے ارمیان ایک میں عثر اتفا اور نیز کے کنارے پر ایک تخفی ہے ا اس کے سائے بہت ہے بقریزے ہیں انہرے اندرواا احتفی نہر کے کنارے کی ہم ف آت ہے ، جس وقت کھی ہے جہتا ہے کن رے والا تحفص اس کے منہ پر ا یک پخراس زورے ، ، ے کہ وہ پھر کرایل جگہ جا پہنچتا ہے، پھر جب بھی کلٹ میا بتنا ہے ای طرح اس کے منہ پر پیھر مار مار کر اس کوایٹی پیٹی جگہ لوٹا ویتا ہے، ' خضرت مؤترم نے جاجو کہ وہ کون مخص تھا جس کو میں نے نہر میں يكصالفي مودفوريه (

> ٣ وعن بن مشغود رصلي سه عنه قُلُ لَقَيْ رَسُولُ لَلهُ صَلَّمَ سَلَّمُ عُنبه وسنَّم اكِلُ الرِّرِ. ولموسِّمة رواة المُسْتِيمُ وَالنِّسَالِيُّ، وَرُواةُ الوِّداوُد و سرمديُّ وضحُحَةً، وَمَنْ مَرحة واللُّ حَتَّانِ فِي صَحِيْجِه الكُّنَّهُمْ مِن رونه مد رَّحْمَن بْنِ عَدِ اللَّهِ بْنِ مَسْغُودٍ عَنْ أَيْهِ وَلَمْ تَسْمَعُ مِنْهُ،

<sup>(</sup>۱) اس صدیت کوانام بخاری فے روایت کیا ہے

وَرَاتُوا فِيْهِ. وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِنَهُ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود بن اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافہ کا ہے سود کھانے والے پر اور سود کھانے والے پر اعتت فر مائی ہے ( ایعنی سود یہنے والے اور سود و یہنے والے اور سود و یہنے والے اور سود و یہنے والے اور اس کو مسلم اور نس کی ، ابوداؤ د اور تر فدی ، ابن مجب ، اور ایک روایت مجب ، اور ایک روایت میں اس کے ساتھ سود کی شہادت دینے والوں اور کتابت کرنے والوں پر بھی لعنت فر مائی ہے۔

لعنت فر مائی ہے۔

٤ وَعَنْ حَارِ نَي عَنْدِاللهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ عَنْدِاللهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ وَصَابِعَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَلَا رَوْاهُ مُشْيِمٌ وُعَيْرُهُ
 رَوَاهُ مُشْيِمٌ وُعَيْرُهُ

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ بڑائن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طرفیا نے سود کھانے والے ، سود و بینے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت و بینے والوں پر لعنت قر مائی ، اور قر ، یا کہ وہ سب لوگ (عمناہ میں) برابر ہیں۔

ه وَعَنَ آبِى هُرَيْرَةَ رَصِى اللهُ عَنهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَعَنْهِ وَسَلَّمَ الْكَايَرُ سَنعٌ أَوْلُهُنَّ الْإِشْرَاكُ ، الله، وَقَتْلُ النَّفسِ بِغَنْهِ حَقِيْهِ، وَمِرَارُ يَوْمِ الرَّحْف وَقَدُفُ حَقِيْهَ، وَمِرَارُ يَوْمِ الرَّحْف وَقَدُفُ الشَّخصَاتِ وَالْإِنتِقَ لُ إِلَى الْآعِرَابِ نَعْدَ هِحَرَتِه رَوَاةً النّرَارُ مِن رِوَاتِهِ الشَّحْصَاتِ وَالْإِنتِقَ لُ إِلَى الْآعْرَابِ نَعْدَ هِحَرَتِه رَوَاةً النّرَارُ مِن رِوَاتِهِ عَمْرو بْن آبِي شَيْبَةً وَلَا يَأْسُ بِهِ فِي النَّمْتَابِقاتِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بنات سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافہ ہے کہ اس کے سرتھ کی کوشر یک کرنا اور (دوسرا محناہ) ناحق کمی شخص کو مار ڈالنا، اور (تیسرا گناہ) سود کھانا، اور (چوتھا گناہ) بنتیم کا مال ناجائز طور پر کھا لینا، اور (پانچواں گناہ) جہاد سے ہما گنا، اور (چھٹا گناہ) پاک دامن عورتوں کوتہمت لگانا، اور (ساتواں گناہ) جہرت کرنے کے بعد اعراب (دیہات) کی طرف لوث جانا۔ (اس کو ہزار ججمرت کرنے کے بعد اعراب (دیہات) کی طرف لوث جانا۔ (اس کو ہزار شیم کے مقد میں ایس میں کہا ہے)۔

٣ وَعَنْ عَوْنِ مَنِ أَبِى حُخْفَة عَنْ آبِنِهِ رَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَة وَالنَّمْسَتُوشِمَة وَاكِلَ الرِّدَا وَمُوْكِلَةُ وَمَهْى عَنْ نَمْسِ الْحَلْبِ وَكَسْبِ الْجِي وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ. رَوَاهُ الشَّوَائِيُ وَلَعْنَ الْمُصَوِّرِيْنَ. رَوَاهُ الشَّحَارِيُّ وَلَعْنَ الْمُصَوِّرِيْنَ. رَوَاهُ الشَّحَارِيُّ وَالْوُدَاوَد (فَنَ الْحَامِطُ) آبِي حُخْفِقة وَهْتُ بَنْ عَنْدِاللهِ الشَّحَارِيُّ وَالْوُدَاوَد (فَنَ الْحَامِطُ) آبِي حُخْفِقة وَهْتُ بَنْ عَنْدِاللهِ الشَّوَائِي.

ترجمہ: حضرت عون بن الی جھیفہ بن النہ الیے ہاپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مؤاتی ہا ہے والی عورت اور گروانے والی عورت راور سود لینے والے اور سود دینے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور کتے کی قیمت اور ریٹری کی کمائی سے ممانعت فر مائی ہے، اور تصویر کھینچنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (اس کو بخاری اور الوداؤد نے روایت کیا ہے)۔

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود برائز سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا. سود
کھانے اور کھلانے والا اور اس کے دونوں گواہ اور دونوں کے کا تب جبکہ اس کو
جانے ہول کہ یہ معاہد سود کا ہے، اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی اور
گدوانے والی عورت اور صدقہ کو ٹالنے والا اور بجرت کے بعد اپنے وطن کی
طرف واپس بوج نے وال ، یہ سب بز بان محمد مزود کی ایروز تی مت) ملعون
بول محمد (۱)

٨: وَعَنْ أَنِي هُرَيْرَة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَنَّى اللهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ
 قَلَ ٱربعُ خَقٌ عَنَى لللهِ آلَ لا تُدحيّهُمْ لُخَنَّة وَلا تُدنقَهُمْ نَعَيْمَهُ ء

<sup>(</sup>۱) - س حدیث کواحمد اور ابویقل نے اور س قریمہ اور این حہان نے اپنے کی میں روایت کیا ہے۔

مُدُمِنُ الْحَمْرِ، وَاكِلُ الرِّدَ، وَاكِلُ مَالِ الْيَنِيْمِ بِغَيْرِ حَتِيْ، وَالْعَلَىٰ لِوَالِدَيْهِ. رَوَاهُ الْحَرْرِةُ وَالْعَلَىٰ مِن حَرْيُهِم نِي عِرَاكٍ وَهُوَ رَوَاهُ عَلَ الرَّاهِنِمَ نِي حَرْيُهِم نِي عِرَاكٍ وَهُوَ رَوَاهُ عَلَ الْيَالِدَيْهِ. وَهُوَ رَوَاهُ عَلَ الْيُهُ عَلَىٰ حَدْده عَلَى آمِيُهُ هُوَيُرَةً وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بڑی ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم مل فیزا نے فرہ یا ہے۔
عیار مخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں
داخل نہ کریں گے اور نہ ان کو جنت کی نمتوں کا ذا کقہ چکھ کیں گے۔ (ایک
تو) عادی شرافی، (دوسرے) سود کھانے والا، (تیسرے) ناحق یتیم کا مال
اُڑانے والا، (چو تھے) ماں باب کی نافر ، فی کرنے والا۔ (۱)

٩ وَعَنْ عَنْدِاللهِ يَعْبِى اللهِ مَسْعُودِ رَصِى اللهُ عَنْهُ عَلِ النّبِي صَلّى اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ قَالَ الرِّنَ لَلاكُ وُسَنعُونَ بَالله، اَيْسَرُهَا مِثْ ان شَجَحَ الرَّحُلُ أَمّهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَلَ صَحِبَحٌ عَلَى شَرْطِ الْتُحَرِي ومُسْبِع، الرَّحُلُ أَمّهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَلَ صَحِبَحٌ عَلَى شَرْطِ الشّحَرِي ومُسْبِع، وَرَوَاهُ النّيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَاكِم ثُمّ قَلَ هذا إسْنادٌ صَحِبَحٌ وَالْمَنْنُ مُنكُرُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَا أَعْلَمْهُ إِلَّا وَهُمّ وَكَانَهُ دَخَلَ لِنعُصِ رُواتِه أَسْنَادٌ فِي السّنَادِ وَلَا أَعْلَمْهُ إِلّا وَهُمّ وَكَانَهُ دَخَلَ لِنعُصِ رُواتِه أَسْنَادٌ فِي السّنَادِ.

ترجمہ، حضرت عبدالقد لین مسعود بنات ہے روایت ہے کہ نی کریم طافیزال نے فرمایا: سود کے وبال تبترت کے جیں ،سب سے ادفی تسم ایس ہے جیسے کوئی اپنی مال سے بدکاری کرے۔(۲)

۱۰ وَعَنْهُ أَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَّهُ فَى الْإِنَا لَصْعُ وَسَنَعُولَ نَا الْمُوالِمُ مِثُلُ دَلِثَ رَوَاهُ الْمَرْارُ وَرُوَانَهُ رُوَاهُ الصَّحِيْحِ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَالشِّرِكُ مِثْلُ دَلِثَ مَثْلُ دَلِثَ مَثْلُ دَلِثَ مَا حَدَ المَسْدَادِ صَحِيْحِ بِالْحَيْصَارِ وَالشِّرُكُ مِثْلُ دَلِثَ مَا عَلَمُ دَلِثَ مَا عَدَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مِثْلُ دَلِثَ مَا اللَّهُ عَنْهُ فَالَ وَاللَّهُ مَثْلُ دَلُولُ مِثْلُ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ وَاللَّهُ مِثْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ قَالُ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>۱) ال حديث كو حاكم نے اہراہيم بن ظيم بن حراك الح ب ردايت كيا ہے اور حاكم نے سي الاسناد كہا ہے۔

<sup>()</sup> اس صدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور بخاری دسلم کی شرط پر سیج کہا ہے۔

<sup>(</sup>m) ال صديث كويزار في روايت كيا ب، ال كراوي سيح كراوي بير.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِنَا سَنْعُوْلَ نَانَاء أَدْنَاهَا كَالَّدِى نَقَعُ عَنِي أُمَّه رَوَاهُ النَّيْهَ فِي وَسَلَّم الزِنَا سَنْعُولَ نَانَاء أَدْنَاهَا كَالَّدِي نَقَعُ عَنِي أُمَّه رَوَاهُ النِّسْنَادِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ النَّيْهَ فِي بِإِنْسَادٍ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ يَعْرِفُ عَرِيْتُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ يَعْمِي ابْنَ عَمَّارٍ وَقَالَ عَنْدُاللّهِ نُنْ رَ يُهِ عَنْدِاللّهِ نُنْ رَ يُهِ هَذَا مُنْكُرُ الْحَدِيْثُ هَا عَكُومَة يَعْمِي ابْنَ عَمَّارٍ وَقَالَ عَنْدُاللّهِ نُنْ رَ يُهِ هَذَا مُنْكُرُ الْحَدِيثُ

ترجمہ: حصرت ابو ہریرہ فرائٹ فرماتے ہیں کہ رسول الله طالور کے فرمایا سود کے مفاسد کی سرفتمیں ہیں ،ان میں ہے ادنی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔

١٢ وعَنْ عَنْدَالَتُهُ نِي سَلَاءً رَصِيَ النَّهُ عَنَّهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ قُلَ الدِّرْهَمُ تُصِينَةُ الرَّحُلُّ مِنَ الرِّي أَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ثُدَّةِ وَتُمْتِينَ رَامَةِ تُرمَلُهَا فِي الْإِسْلَامِ رَوَاهُ الطَّلْرَابِيُّ فِي الْكَبِيْرِ مِنْ طَرِنَقِ عَطَاءُ الْحُرِاتُ بِي عَنْ عَنْدِاللَّهِ وَلَمْ يَشْمَعُ مِنْهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُنيَا وَالْنَعُويُّ وَعَرُهُمَ مَوْقَوُفًا عَنِي عَنْدِاللهِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ فِي أَحَدِ طُرُقِه قَالَ عَنْدُاللَّهِ ۚ الرِّنَا إِنَّالِ وَسَنْعُونَ خُورًا ﴿ اضْغَرُهَا خُوْلٌ كُمَن تَى أُمَّةً فِي الإَسْلَامِ، وَدَرَهَمَّ مَن الرِّبَ أَشُكُّ مِن لصَع وَتُمَيِّنَ رَسُةٍ فَي وَأُدِّلُ لَلْهُ بِالْفَيْامِ لِمِرْ وَالْفَاجِرِ يُومُ الْفَيْامِةِ أَلَا اكلُّ الرِّنَا فَانَّةً لَا غُومُ اللَّا كَمَا نَقُوْمُ اللَّذِي سَحَيْظُهُ الشَّيْطِيُّ مِنَ الْمِس ترجمه حضرت عبدالله بن سلام بن عن المات الله طافيم فرویا کہ ایک درہم کوئی سود سے حاصل کرے ، اللہ تعالی کے نزد کیک مسلمان ہونے کے باوجود تینتیں مرتبہ زنا کرنے ہے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ (۱) دوسری ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام بھٹڑ نے قرمایا سود کے بہتر گن و بیں ، ان میں سب سے چھوٹا گناہ اس مخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان ہوکرائی ماں ہے زنا کرے ،اورایک درہم سود کا گن و پچھاُو برتمیں زنا ے زیادہ برتر ہے اور امتدات کی قیامت کے دن ہر نیک و بدکو کھڑے ہونے کی ا جازت دیں کے تکر سودخور کو تندرستوں کی طرح کھڑا ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ و ہ اس طرح کمڑا ہوگا جیسے کسی کو شیطان ،جن وغیرہ نے لیٹ کر

<sup>(</sup>۱) اس حدیث کو طبرانی نے بیر میں عطا وخراسانی کی سندھ عبدانڈ کے واسط سے روایت کیا ہے۔ اغ ۔

خبطی بنادیا ہو۔

١٣ وَعَلَى عَلَمُ اللّهُ مِن حَلَمُلَةُ عَسِيْنِ الْمَثْلُكَة رَصَى لَلّهُ عَلَهُ فَلَ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْتُهُ دِرْهَا أَنْ الشّمُلُةُ لِمُعْلَى وَهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْتُهُ دِرْهَا أَخْتَدُ و لَمَسرى في كسر ورحلُ الشّمة مِنْ سنّه وَنْسَسِ رَنْتُهِ رَوْهُ آخَتَدُ و لَمَسرى في كسر ورحلُ أحمة رحمة رحلُ الضّحيْحِ (قَلَ النّحافظ) حلطة و لله عندالله ألقب عبين المنتِكَةِ لِأَنّهُ كَالَ يَوْمَ أَخْدِ خُلُدُ وَقد عَسَلَ أحد سِقَى رأسه فَيْنَا سَعِعَ الطّبُحة حرح وَانتُسْهِد فَقَالَ شَوْلُ اللهُ صَلّى لَلّهُ عَلَيْهِ وَسُنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْقَدْرِأَتُ المُنتَكَة تَعْسَلُهُ

ترجمہ اور حفرت عبدالقد بن حفقہ منٹر غسیل مل نکہ نے فرای کہ حضور فریح نے فرای سود کا ایک درہم کی چھیس زن سے زیادہ شدید ہے بشرطیکہ اس کومعوم ہو کہ بید درہم سود کا ہے لیا اور حفرت حطلہ سٹن کو عشیل مل نکہ اس سئے کہا جاتا ہے کہ جس وقت غزوہ اُحد کا احدان ہوا اور صحابہ ترام من وئم جباد کے لئے نکلنے مگاس وقت یہ جنابت کی جاس میں سے بنسل من شروع کی کے لئے نکلنے مگاس وقت یہ جنابت کی جاست میں سے بنسل من شروع کی تھی کہ بیآ واز کان میں پڑی ، انہوں نے دعوت جباد میں اتن ایر کرنا ہی پہند نہ کی کو جات میں فور اُب ہر آئے اور می کہ بیاری کے ساتھ شریک ہو گئے ، اور اتنے تو اس میں یہ شہید ہو گئے ، اور اتنے تو اس میں یہ شہید ہو گئے ، اور اتنے تو اس میں یہ شہید ہو گئے ، اور اتنے تو اس میں یہ شہید ہو گئے ، اور اتنے تو اس میں یہ سے شریک کو سن کے ساتھ شریک ہو گئے ، اور اتنے تو اس میں دیکھ ہے کہ فریخ ان کو فسل دے دیکھ ہے کہ فریخ ان کو فسل دے ہیں گ

١٤ ورُوى عن آس بن مالك راصى لمة عدة و خصر رسول لمه صدى الله عليه و من رسول لمه صدى الله عليه و من رسول المه عليه و من رسول المراه عليه المؤخل من المزر أعطه علمة الله على الحصله من سلم و تسلس رئيلة يُرْمِنها الرَّحْلُ، و رَ أَرْتَى الرِّ عِرْضَ الرَّجْلِ المُسْلِم. رَوَاهُ الله بي الثَّلَةِ عن كَمْ ب دَمْ العِبْدِ وَالْمَنْهِمَانَى .

ترجمہ : حضرت انس بن مالک مائن سے مروی ہے کہ رسوں اللہ سو بڑا ہے۔ بار جمہ : حضرت اللہ سو بڑا ہے۔ بار مارے سامنے خطبہ دیا اور سود کا بہت اجتمام سے ذکر فرمات سوے بیافر مایا

<sup>(</sup>۱) اس صدیت کوایام احمد و طبر اتی نے روایت کیا ہے اور سندایا مواحر مثل سند کئی ہوری کے ہے۔

کہ کسی شخص کا ایک سودی درہم کھانا اللہ کے نزدیک چھتیں زنا سے زیادہ شخت گناہ ہے۔ (ادر پھر فرمایا کہ) سب سے بڑا بیسود ہے کہ کی مسلمان کی آبرد پر حملہ کیا ج ئے۔ ()

۱۹ ورُوی عَن الله عَنَاهِ وَسَلَّة مَن أَعَالَ طَ لِلهُ عَلَهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَهُ مَن اللهُ عَنَاهُ وَسَلَّة مَن أَعَالَ طَ لِلهُ يَناطَيُ لِللهُ جِعْلَ له حَقَّ فَقَد مَن اللهُ عَنه وَسَلَه، وَمَنْ الحَى مَن دَمّ مَن دَمّ له وَدَمّة وَسُولِه صَلَّى للهُ عَنه وَسَلَه، وَمَنْ الحَى دَرَهُمَ مِن دَمّ له وَدَمّة وَسُولِه صَلَّى للهُ عَنه وَسَلَه، وَمَنْ الحَي دَرَهُمَ مَن دَمّ له وَدَمّة وَسُولِه صَلَّى للهُ عَنه وَسَلَه مِن للهُ عَنه وَلَم اللهُ عَنه وَسَلَه مِن للهُ عَنه وَلَا لَهُ مِن للهُ عَنه وَلَا لَهُ مِن اللهُ عَلَي دَرَه مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى الل

١٦ وَعَنِ أَنْتُرَ، ثَنَ عَارَبٍ رَصَى اللهُ عَنْهُ فَنَ فَنَ رَشُولُ اللّهِ صَنّى للهُ عَنْهُ فَنَ فَنَ رَشُولُ اللّهِ صَنّى للهُ عَنْهُ وَسَنَّهِ لِنَا يَارَجُنِي أَمَّةً، للهُ عَنْهُ وَسَنَّهُ لَا يَعْمِلُ وَلَيْ وَسَعُونَ ١٦ ، أَذَا هَا مِثْلُ إِنْ يَارَجُنِي أَمَّةً، وَنَ أَرْنَى الرّبُونِ أَنْ يَارَجُنِي فِي عِرْضِ آجِيْهِ. رَوَاهُ الطَّيْرَانِي فِي وَلِنْ أَرْنِي الرّبُونِ أَنْ وَاللّهِ وَقَدْ وَثِنْ .
الْاَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةٍ عَمْرِو مْنِ رَاشِهِ وَقَدْ وُثِقَ.

ترجمہ ایراء بن عازب برئی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے فر ہایا سود
کے بہتر دروازے جیں ان میں سے ادنی ایرا ہے جیسے کوئی شخص اپنی مال سے
زنا کرے اور سب سے برترین سودیہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی عزت پر
دست درازی کرے۔

١٧ وَعَنْ أَبِي هُرْمِرْه رَصَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَاسْتُهُ وَاسْتُهُ الرَّحُنُ أَمَّةً رَوَاهُ اللهُ عَنْهُ وَاسْتُهُ وَاسْتُهُ وَاسْتُهُ وَاسْتُهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْتَمِ وَقَدْ وُلِنْقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْتَمِ وَقَدْ وُلِنْقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْتَمِ وَقَدْ وُلِنْقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْتَمِ وَقَدْ وَلَيْقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْتَمِ عَنْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>۱) ال مديث كويم في اورائن الي الدنيائي روايت كيا ب\_

ترجمہ: حضرمت ابو ہریرہ نائٹ سے مردی ہے کہ حضور طافیظ نے قر مایا: سود کے میر گناہ ہیں، ان میں سے ادنیٰ ایسا ہے جیسے کوئی فخص اپنی مال سے زنا کرے۔

١٨ وَعَيِ انْ عَنَّاسٍ رَصِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهى رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَى تُطْعَمَ، وَقَالَ إِذَا طَهَرَ الرِّمَا وَالرِّمَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ آخَلُوا بِآلْهُسِهِمْ عَدَابَ اللهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِسْمَادِ.

ترجمہ حضرت ابن عباس بنائن ہے مروی ہے کہ حضور بالیوا نے کھائے جانے کے اور جانے کے قابل ہونے سے میں جانے کے اور جانے کے قابل ہونے سے پہلے بھلول کی خرید وفر وخت سے منع فر مایا ہے ، اور حضور بالیوان نے فر مایا کہ: کسی بہتی میں سود اور زنا مجیل جائے تو محویا بہتی والول نے اللہ کے عذا ہے کو ایے اُویراً تاربی۔ (۱)

١٩٠ وَعَيِ الْسِ مَسْعُودٍ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ دَكْرَ حَدِيثًا عَيِ النَّيْ صَنَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيهِ مَا طَهْرَ فِي قَوْمِ لِ الرِّدَ. وَالرِّدَا إِلَّا أَحَنُو بِٱلفُسِهِمَ عَذَابُ اللهِ. رَوَاهُ آبُويَعْلَى بِإِسْلَادِ جَيْدٍ.

ترجمہ حضرت ابن مسعود بڑھٹا نے حضور طافیا کی ایک صدیث نقل فرمائی جس میں رہے ہے۔ جس قوم میں زنا اور سود مجیل کیا ، انہوں نے یقییناً اللہ کے عذاب کوایے اُو براً تارلیا۔

٣٠ وَعَنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ. سَمِعَتْ رَسُولَ النهِ
 صَمَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَمَّمَ يَقُولُ. مَا مِنْ قَوْمٍ يَصْهَرُ هِيْهِمُ الرَّدَاءِإِلَّا أُجِدُوا بِالشَّهَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَطْهَرُ هِيْهِمُ الرَّشَا إِلَّا أُجِدُوا بِالرُّعَبِ رَوَاهُ آخَمَكُ دِسْسَادِ هَيْهِ مَطَرٌ
 دسَسَادِ هَيْه نَظَرٌ

ترجمہ: حضرت عمره بن العاص بنائن فرماتے میں کہ: میں نے رسول اللہ مذافراً کو بیفر ماتے ہوئے سنا، جس تو م میں سود پھیل جائے وہ بیتینا قبط سالی میں جتلا ہوجاتی ہے،اور جس تو م میں رشوت پھیل جائے وہ مرعوبیت میں گرفتار ہو جاتی

<sup>(</sup>۱) اس مديث كوحاكم في روايت كيا باور قرمايا ب كديد الاسادب

٢١ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَصِى اللهُ عَهُ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَبُهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ لَيْمَةَ أُسْرِى بِى لَمَّا انتهبا إلى السّمآءِ السّابِعةِ مَكُونِ وَوَقَى وَوَقَى قَلَ: قَاتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ مَكُونِهُ مَ كَافِئِهُمْ كَافْئِهِمْ، قُنْتُ مُرى مِن حَارِح مُعُونِهِمْ، قُنْتُ مُطُونُهُمْ كَافْئِهُمْ كَافْئِهِمْ، قُنْتُ مُرى مِن حَارِح مُعُونِهِمْ، قُنْتُ مَعْوِيْنِ وَاسْ هَوْلَاهِ آكَنَةُ الزِيَا رَوَاهُ آخِمَةُ فِى حَدِيثٍ طَويْنِ وَاسْ مَا حَةً مُحْمَصًا وَالْإِصْنَهَائِيُّ آيُضًا مِنْ طَيِيْقِ آبِى هَارُونَ طَويْنِ وَاسْمَة عُمَارَةُ مَن حُوثِي وَهُو رَوَاهُ عَن آبِى سَعِيْدِ وَ الْحُدْرِي طَعْنَ وَاسْمَةً عَمَارَةُ مَن حُوثِي وَهُو رَوَاهُ عَن آبِى سَعِيْدِ وَالْحُدْرِي الْعَلْوَلُهُمْ وَهُمْ مُنَصِّدُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ فائٹ سے مردی ہے کہ حضور طافی کا نظر اُنٹا کے قر مایا معراج کی رات جب ساتو س آسان پر پہنچ کر میں نے اُوپر نظر اُنٹائی تو میں نے چک ، کڑک اور گرح دیکھی۔ پھر فر مایا کہ میرا گزر ایک الی تو م پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح (بڑے بڑے) تھے ، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے ، میں نے جبر کیل سے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ بیسود خور ہیں۔ اصبمانی نے حضرت لوگ ہیں؟ جرائیل نے جواب دیا کہ بیسود خور ہیں۔ اصبمانی نے حضرت ایسعید خدری بڑت ہے روایت کیا ہے کہ حضور طافی ہی خور کی رات آ سان وُنیا پر ایسے آ دمیوں کو دیکھا جن کے بیٹ کو تھر یوں کی طرح بھولے آسان وُنیا پر ایسے آ دمیوں کو دیکھا جن کے بیٹ کو تھر یوں کی طرح بھولے ہوئے تھے اور انہیں آل فرعون کے راسے میں مذہر ایک میں مدیدایک دومرے کے والے میں مذہر ایس کے مراح کھڑے دومرے ایس نے گرح کے بیٹ کو اس کے گرح کے با منے کھڑے کے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اُوپر سے دوند تے ہوئے گرد تے ہیں، بیلوگ

وُعا كرتے رہتے ہیں كہ يا اللہ! قيامت بهى قائم نظر مانا ( كيونكه بيه جائے ہیں كہ قيامت بهى قائم نظر مانا ( كيونكه بيه جائے ہیں كہ قيامت كے دوزجہم كے اندر جانا ہوگا)۔ (رسول اكرم بؤر الله فر ماتے ہیں كہ: ) میں نے كہا: جرئيل! بيكون لوگ ہیں؟ كہا: بيآپ كى اُمت كے سود خور ہیں جو اى طرح كھڑا ہوتا ہے جس كو ہیں جو اى طرح كھڑا ہوتا ہے جس كو شيطان نے جبلى بناديا ہوں

٢٢. وَعَيِ انْ مَسْعُودٍ رَصِى اللهُ عَنْهُ عَي النّبِي صَنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ
 قَالَ : بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَطُهَرُ الرِّنَا وَالرِّنَا وَالْحَمْرُ (رَوَاهُ الطّنزائِيُّ وَرُوَاتُهُ رُوَاةٌ الطّنزائِيُّ
 وَرُواتُهُ رُوَاةٌ الصّحِيْحُ.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود بڑائن سے مردی ہے کہ حضور ملائن کے فرمایا۔ قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہوجائے گی۔

٢٣: وَعَي الْقَاسِمِ بَي عَندِالْوَاحِدِ الْوَرَّاقِ قَانَ وَأَيْتُ عَندَاللّهِ بْنَ آمَى اَوْمِى وَعِي الطّبَارِقَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الطّبَارِقَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الطّبَارِقَةِ أَنشِرُوا قَالُوا بَشُرَكَ اللّهُ بِالْحَدَّةِ، بِمَ تُنشِرُنَا يَا آنَا مُحَمَّدٍ؟ الطّبَرَانِةِ وَسَلّمَ الشّهُ عَنيَهِ وَسَلّمَ النّشِرُوا بِالنّارِ! وَوَاهُ الطّبَرَانِيُ باشنادِ لَا بَأْسَ به.

ترجمہ: حضرت قاسم بن عبدالواحد ورّاق فرماتے ہیں کہ: یس نے حضرت عبداللہ بن افی اوفی بڑائیا کو صرافوں کے بازار میں دیکھا، آپ بڑائیا نے فرمایا.
اے صرافو خوشخبری سنوا صرافوں نے کہا کہ: اے ابوجھ اللہ آپ کو جنت ہے سرفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چزکی خوشخبری دے دے ہیں؟ حضرت عبداللہ برفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چزکی خوشخبری دے دے ہیں؟ حضرت عبداللہ بڑائی نے فرمایا ہے، تہمیں دوزخ کی خوشخبری ہو! برتم دوزخ کی خوشخبری ہو!
(تم دوزخ کے لئے تیار ہو جاد)۔ (کیونکہ سونے چاندی کی خرید و فروخت میں ادھار جائز نہیں اور صرافہ والے عموماً حساب کھاتہ پر اُدھار کے معاملات کر سے دستے ہیں ، وہ مود ہے )۔

<sup>(</sup>۱) اس میں سے بات غورطلب ہے کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق آج یا کی کثرت کا مشاہدہ ہور ہے ، لیکن جس ریا کی کثرت ہوری ہے وہ تجارتی ریا ہے ، مہا جنی ریا کوتو اب مہا جن بھی گرا کہتے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ جس ریا کوقر آن میں حرام کہا ہے وہ تجارتی ، مہا جنی ہر تسم کے ریا پر حاوی ہے۔ ۱۲ منہ

٢٤ وَرُوِى عَنْ عَوْفِ ثِي مَالِثُ رَصِى اللهُ عَنَهُ قَالَ. فَالَ رَسُولُ اللهِ صَمَّى اللهُ عَنْهُ وَسَمَّم اللهُ وَالدُّنُونَ الْتِي لا تُعَفَّرُ ، الْغُنُولُ قَمَلُ عَلَّ شَيْنًا أَتِي بِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ، وَأَكُلُ الرِبَا فَمَنْ آكَلَ الرِبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ الْمَنْ الرَبوا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ اللهِ مَنْ الْمِنْ يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ اللهِ مَنْ الْمِنْ الرَبوا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ اللهِ مَنْ الْمِنْ الرَبوا الا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ اللهِ مَن الْمِنْ الرَبوا اللهُ عَنْهُ وَالإصتهائي مِن الْمَنْ اللهِ صَمَّى اللهُ عَنْهُ وَاللّه صَمَّى اللهُ عَنْهُ وَاللّه صَمَّى اللهُ عَنْهُ وَاللّه صَمَّى اللهُ عَنْهُ وَاللّه مَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمُن اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمه حضرت عوف بن و لك بنات الصروى ب كه حضور الأفراع في مرايا. ان گنا ہوں ہے بچوجن کی مغفرت نہیں ہوتی ، ایک ان میں سے مال ننیمت میں چوری کرنا ہے، جس مخص نے کوئی چیز بطور خیانت مال فنیمت میں سے لے لی تو تیامت کے دن اس سے وہ چزمنگوائی جائے گی ،سود کھانے سے بجوہ اس لئے کہ سودخور تی مت میں مجنون اورمخبوط الحواس ہو کر اُٹھایا جائے گا، پھر حضور بنافیظ نے بہآیت تا اوت فرمائی جولوگ سود کھاتے ہیں وہ اس مخص کی طرح کھڑے ہوں گے جوشیطان سے متأثر ہو کرمخبوط الحواس ہوگیہ ہو۔طبرانی اور اصبهانی نے بیر حدیث حضرت انس بنات سے بایں الفاظ روایت ک ب کہ حضور بالنظام نے فرمایا تیامت کے دن سودخور اینا ہونٹ تھسٹیآ ہوات و حالت میں آئے گا۔اوراس کے بعد حضور پڑائیزم نے مذکورہ یا ، آیت تلاوت قرمائی۔ ٢٥ وَعَنْ عَنْدَاللَّهُ بُنِ مُشْغُودٍ رَصِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَنَّيْهِ وَسَلُّمُ قَالَ: مَا آخَدُ آكُتُرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ آمُره إِلَى قِنَّةِ رَوَّاهُ مَنُ مَحَةً وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِبُحُ الْإِنسَادِ، وَفِي لَمْهِ لَّهُ قُلَ الرَّتَ وَانْ كَتُرَ فَانٌ عَاقِتَهُ إِلَى قُلْ. وَقَالَ فِهِ أَيْصًا صَحِبُحُ الإنسَاد ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود مئٹز ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مؤافیام نے فرہ یا: جس محض نے سود کے ذریعے سے زیاد د مال کمایا ، انجام کاراس میں کمی -1597

فا مکرہ: امامِ حدیث عبدالرزاق نے معمر نے قل کیا ہے کہ معمر نے فرماید کہ: ہم نے سنہ ہے کہ مودی کام پر چالیس سال گزر نے نہیں پانے کہ اس پر گھاٹا (می ق) آجاتا ہے، بینی کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے جواس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔

٢٦. وَعَنَ آبِي هُرَنْرَةَ رَصِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَنْهِ وَسَلّم لَبَاتُهِم آحَدُ إِلّا أَكُلَ الرِّدَ، عَنْهِ وَسَلّم لَبَاتُكِم أَخَدُ إِلّا أَكُلَ الرِّدَ، فَمَن لّمُ يَأْتُكُم أَصَالهُ مِن عُنَارِه رَوَاهُ أَنُودَاؤَدَ وَابْلُ مَحَةً كلاهُما من وَايَةِ الْحَسْسِ عَن آبِي هُرَيْرَةً وَاحْتُبِت فِي سِمَاعِه وَالْحَمْهُورُ عَلى آلهُ لَمُ يَسْمَعُ مِنْهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بنظ ہے مردی ہے کہ حضور طافیا نے فرویا ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود خوری ہے فی مجمی کمیا تو اس کا غبر ضرور پہنچ کر رہے گا۔

قا نگرہ: یہاں یہ بات نورطلب ہے کہ صدیث کی پیش گوئی کے مطابق سود کا رواج اتنا بڑھا کہ بڑے سے بڑامتی آدمی بھی سود کے شائبہ یا کسی نہ کسی درجے میں استعمال سے نبیس نج سکتا، مگر جو سوداس درجے میں عام ہووہ تجارتی سود ہے ،مہر جنی اور عرفی سودنبیس ،اس سے معلوم اور ٹابت ہوا کہ شجاتی سود بھی حرام ہے۔ امنہ

١٧٧: "ورُوي عَنْ عُنادَهَ لَى صَامِتِ رَصِى اللهُ عَلهُ عَنْ رَسُونِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَهُ عَنْ رَسُونِ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِنَ بِيدِه! لَبُنَيْنَ أَلَسَ مِنْ أُمْنِي عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِخُوا قِرَدَةً وُحَارِيرَ وِارْتِكَالِهِمُ عَلَى اللهِ وَتَعَرِهُ وَلَهُ وَ فَيُصِحُوا قِرَدَةً وُحَارِيرَ وِارْتِكَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتّحَادِهِمُ الزّا وَلُسُهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتّحَادِهِمُ الزّا وَلُسُهِمُ الْحَرْرُ رَوَاهُ عَنْدُاللهِ مَنْ الْامَامِ آخَمَدَ فِي رَوَائِده "

 وَسَنَّمَ فَنَ يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنَ هِذِهِ الْأُمَةِ عَلَى طُعْمٍ وَشُرُبٍ وَلَهُو وَلَعِيهِ فَيُصَبِّحُوا فَدَ مُسِحُوا قِرَدَةً وَحَدِيرَ وَلَيُصِينَتُهُمْ حَسَفٌ وَقَدُف حَتَى فَكُو بَصْبِحُ النَّاسُ فَيَقُولُونَ. حُسِعَ النَّبَةَ بِنِي قُلَا وَحُسِفَ النَّبَةَ بِدَالِ مُصَبِحُ النَّاسُ فَيَقُولُونَ. حُسِعَ النَّبَةَ بِنِي قُلالٍ وَحُسِفَ النَّبَةَ بِدَالِ فُلْلَا وَخُسِفَ النَّبَةُ عَلَى قَوْمٍ فَلا وَحُسِفَ النَّبَةُ عِنَى قَوْمٍ فَلا وَكُنْ السَّمَاءِ كَمَا أَرُسِتَ عَلَى قَوْمٍ فَلا وَلَيْرَسَنَ عَنِيهِمُ الرِّبُحُ الْعَقِيمُ النِي فَوْمُ النَّي لَوْمُ عَلَيهِمُ الرِّبُحُ الْعَقِيمُ النِي فَيْهَا وَعَلَى دُورٍ وَلَنْرَسَسَ عَنِيهِمُ الرِّبُحُ الْعَقِيمُ النِي فَيْهِ الْمَا عَلَى دُورٍ بِشُرْسِهِمُ الْحَمْرَ وَنُسِهِمُ الْحَرِيرَ وَتِحَدِيمِمُ الْقَلْدِي وَالْمُعِمُ الرِّدَ وَقَطِيعَةِ الرَّحْمِ وَحُصْلَةً وَالْمُعُمُ لَا وَالْمَهِمُ الرَّدَ وَقَطِيعَةِ الرَّحْمِ وَحُصْلَةً وَالنَّهُمُ لَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُولِ السَّمْعِةُ وَالنَّهُمُ الرَّامِ وَصَعَلَةً وَالنَّمَةُ وَالنَّهُمُ الْوَالِمُ مِنْ وَالْعُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَى الشَّولِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْمُعُلِّ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ حضرت ابوا مامہ بن تنز سے روایت ہے کہ نی کریم بازیزا نے قرمایا اس امت کی ایک جماعت کھانے پینے اور لبو ولعب (کھیل کود) کی حالت جی رات گرارے گی کہ بندر اور سور کی صورت میں منح ہوگئی ہو، اور ای اُمت کے بعض افراد کو خصف (زبین جی جنس جس منح ہوگئی ہو، اور ای اُمت کے بعض افراد کو خصف (زبین جی جنس جب نے) اور قذف (آسان سے بھر برسنے کا) ضرر پنچ گا، یہاں تک کہ جب لوگ منج اُنھیں گے تو آپس بی بول کہیں گے کہ آج رات فلال خاندان نوجی بھر برسائے جا تھے اور ان پر سان سے بھر برسائے جا تیں گے، جس طرح قوم لوط پر برسائے گئے تھے اس کے قبال برسائے کے تھے اس کے قبال برسائے جا تھے اس کے قبال اور گھروں پر سیده خسائے اور ای تھر برسائے کا عذاب براور گھروں پر سیده خسائے اور بھر برسائے کا عذاب براہ کردیا تھا اس کے قبائل اور گھروں پر سیده خسائے اور بھر برسائے کا عذاب بان کے شراب پینے اور ریشم بہنے اور سود کھانے اور قطع رحی کرنے کی وجہ سے بوگا اور ایک اور فصلت کی وجہ سے ہوگا جس کوجعفر (اس حدیث کے راوی) بول محدیث کے راوی)

٢٩ عَنْ عَبِي رَصِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنيْهِ وَسَنَّمَ لَعَنْ اللهُ عَنيْهِ وَسَنَّمَ لَعَنَ اللهُ عَنيْهِ وَسَنَّمَ لَعَنَ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ترجمہ: حضرت على بنائة عصروى ہے كدانبول في حضور اكرم طافية كوسود

<sup>(</sup>۱) اس صدیث کوایام احمد نے مختفر آروایت کیا ہے، سالفاظ میل کے ہیں۔

لين والي اورسود وين والي بر، اورسود (كتحرير يا حماب) لكهن والي اور مدقد (واجبه) نددين والي برلعنت فرمات موسة سنا، اور آب طابيرا نوحه (بلند آوازين رون) كومع فرمات شفي

٣٠: عَنْ عُمَرَ مُنَ الْحَطَّابِ رَصِيَ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ احِرَ مَا مَرَكَثُ آيَةُ الرِّبوا
 وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُيصَ وَلَمْ يُقَسِّرُهَا لَـَا، فَدَعُوا
 الرِّبوا وَالرِّنْمَةُ. رَوَاهُ النُّ مَاحَةً وَالدَّارَمِيُّ

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب بناتی فرماتے ہیں کہ، حضور طافی پر جوآخری آیت نازل ہوئی وہ سود کے متعلق ہے ،اور حضور طافی کی اس کی پوری تشریح بیان جیس فرمائی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا ،لہذا سود بھی جھوڑ دواوران چیزول کو بھی چھوڑ دوجن جس سود کا شائیہ ہو۔

فا کدہ: حضرت فارد تی اعظم بڑھی کے اس قول کی پوری تفصیل و تشریح شروع رسائے میں گزر چکی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت فارد تی اعظم بڑھی کا بدارشاد سود و رہا کی اس خاص سورت سے متعلق ہے جو رہا کے معنی میں آنخضرت طافی اس کے بیان سے اضافہ ہوئی ہے، لینی چھ چیز د ل کی ہا ہمی بیچ و شراء میں کی بیشی یا اُدھار کرنے کوسود قر اردیا ہے، جیسا کہ بعد کی حدیث نمبر اسا، چیز د ل کی ہا ہمی مضمون آرہا ہے۔

اس میں بیاشتباہ رہا کہان چھ چیزوں کے تھم میں دوسری اشیاء داخل ہیں یانہیں؟ اور اگر ہیں تؤسمس علمت اور سمن البلے ہے؟

باتی رہا کا وہ متعارف مغبوم جونزول قرآن سے پہلے بھی نہ صرف سمجھا جاتا تھا، بلکہ عرب میں اس کے معاملات کا عام رواج تھا، نہاس میں کوئی ابہام واشتباہ تھا، نہاس میں فاروق اعظم بڑنڈ یا سمی دوسرے محالی کوئی تر قرد پیش آیا۔

٣١: عَنْ آبِي سَعِيْدِ إِللَّهُ عَرَرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيُعُوا النَّعَتَ بِاللَّقِبِ إِلَّا مِثَلًا بِمِثْنِ، وَلَا تَشَعُّوا تَعْصَهَا عَلَى تَعْصِ، وَلَا تَشَعُّوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثَلًا بِمِثْنِ، وَلَا تَشَعُّوا تَعْصَهَا عَلَى تَعْصِ، وَلَا تَشَعُّوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثَلًا بِمِثْنِ، وَلَا تَشَعُّوا الْعَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثَلًا بِمِثْنِ، وَلَا تَشَعُّوا الْعَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثَلًا بِمِثْنِ، وَلَا تَشَعُّوا مِنْهَا عَائِنًا بِنَاحِرٍ مُثَعَقَ عَنَهِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری بناش ہے مروی ہے کہ حضور مزافرا ہے قرمایا، سونے کوسونے کے بدلے میں صرف اس صورت میں بیچو جب برابر ہو، اور اس میں بعض کوبعض پر زیادہ نہ کرو، اور جا ندی کو جاندی کے بدلے میں صرف اس صورت میں بیچو جب برابر ہو، اور اس میں بعض کوبعض پر زیادہ نہ کرو، اور ان میں ہے کسی غیر موجود چیز کوموجود کے بدلے میں نہ بیچو، لیمنی اُدھار قروخت نہ کرو۔

٣٧ عن آبي سَعِبَدِ الْحُدرِي رَصِيَ النَّهُ عَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَبَهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَبَهِ وَالنَّهُ وِالنَّمُ وَالنَّمُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمُعُ وَالْمَعُ وَالْمُعُولِ اللهِ عَبْلًا بِمِثْلً يَدَا بِيدٍ، قَمَنُ رَادَ الو اسْتَر اذَ فَقَدَ آرَتَى الْمُحِدُ وَالْمُعُطِى فَيْهِ سَوَاهٌ رَواهُ مُسْبِمٌ رَادَ الوسعيد فدرى الله على عام وى عالم محصور الله والله عنوا من الله والله والله والله والله والله عن الله والله و

١٣٣ عَن عُنادَةً مِن الصَّامِت رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَمَّى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وِاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اَهُلِ مَحْرَانَ وَهُمْ مَصَارَى أَنَّ مَنْ مَاعَ مِلْكُمْ مِالْزِمَا فَلَا دَمَّةً لَهُ. (1) ترجمہ:امام صعبی رحمہالقد فرماتے ہیں کہ رسول کریم ہؤتیؤ کے نصار کی الل نجران کوایک فرمان جمیجا جس ہیں تحریر تھا کہ:تم میں سے جو شخص رہا کا کاروہ رکرے گاوہ ہمارا ذمی ہوکر نہیں رہ سکتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا قانون رہا پوری ممکنت کے سب لوگوں پر حادی تھا۔ ۳۵ عَنِ الْمَوْ آءِ نُسِ غَرِبِ وَرَبُهِ نُسِ أَرْفَتُمْ رَصِى اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ فَا سَأَلَّا رَسُوْلَ اللّهِ صَنَّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَ سُحَّ ثَاجِرَ نُسِ فَفَالَ رِنْ سُحَالَ يَدُهُ بِيْدٍ فَلَا تَأْمَلَ وَلَا نَصْلَحُ سَنْبَةً (٢)

ترجمہ حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم بنرفتا فرماتے ہیں کہ ہم تاجر سے ہم میں ہم تاجر سے ہم کے اسلام میں میں ہم کا جر سے ہم کے درسول اللہ مؤلونی سے (اپنے کاروبار کے متعلق) سوال کیا، آپ مؤلونی نے فرمایا کہ: اگر معاملہ وست بدست ہوتو مض نقہ بیس، مگر اُدھار پر بیا معاملہ جا رَنبیس۔

یہ سوال بظاہر دومختف جنسوں کو ہاہم کم دہیش فروخت کرنے کے متعلق تھ، جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

٣٦ عَي امْرَاهِ أَبِى شَفْيَانَ رَصِى اللهُ عَلَهُمَا قالَتَ سَأَلُكُ عَالَمَهُ وَصِي اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ وَقَلْتُ عَالِمَهُ وَرَبِهِ بَي أَرْقَهُ حَرِيةٌ إِلَى الْعَطَّاءِ بِغَدَدَهُ مِنْ وَاللهِ مَ وَالنَّهُ عَلَهُ بِسِيْدِينَةٍ، فَقَالَتُ عَالِشَةً رَصِى اللهُ عَلَهُ بِشُول الله صَلَّى النَّهُ عَلَهُ بِسِيْدِينَةٍ، فَقَالَتُ عَالِشَةً رَصِى اللهُ عَلَهُ بِشُول الله صَلَّى النَّهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ إِلَّا أَن يُتُونَ قَلْ النَّفَلَ حَهَدَهُ مَعْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ إِلَّا أَن يُتُونَ قَلْ النَّفِلَ حَهَدَهُ مَعْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ إِلَّا أَن يُتُونَ قَلْ النَّفِلَ حَهَدَهُ مَعْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ إِلَّا أَن يُتُونَ قَلْ اللهُ عَلَهُ مَا اللهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ إِلَّا أَن يُتُونَ قَلْ اللهُ عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ إِلّهُ أَنْ يُتُونُ اللّهُ عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ إِلّهُ أَنْ يُتُونُ اللّهُ عَلَهُ مَن اللّهُ عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ وَسَنَّهُ إِلّهُ أَنْ يُتُونُ فَى أَنْ مَا أَنْ عَلَهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَهُ مَا عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَهُ مَا اللهُ عَلَهُ وَسَنَّهُ وَلَا أَنْ يَتُونُ مَا قَلْمُ مَا وَاللّهُ مُنْ عَلَا عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا مُعْمَالِكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ترجمہ: حضرت ابوسفیان بڑائ کی زوجہ فر ماتی میں کہ میں نے حضرت عاکشہ بڑائ سے دریافت کیا کہ: میں نے حضرت عاکشہ بڑائ ہے۔ ہاتھ این ایک

<sup>(1)</sup> كنرالعمال برمز ابن ابي شيبة، ج: ٢٦ ص: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) كنز برمز هبدالرزاق في الجامع، ح: ٢، ص: ٢٣٢.

 <sup>(</sup>٣) كنز العمال برمز عبد الرزاق في الجامع وابن ابي حاتم، ح: ٢، ص: ٣٣٣

کنیر (سرکاری عطاطنے کے وقت تک ) اُدھار پر آٹھ سورو پے جی فروخت کی اور پھر یکی کنیز اُن سے چیسورو پے جی خرید لی (جس کا بتیجہ بیہوا کہ گویا چیسو رو پے قرض دے کر میعادِ مقررہ پر آٹھ سورو پے ک سخق ہوگئی، دوسورو پے نفع سے اُس کئے )۔ حضرت عاکشہ بڑاٹی نے فر مایا کہ فدا کی سم اتم نے نہ بت برا معامدہ کیا ہے، زید بن ارقم بڑاٹ کو میرا بیہ بیغام پہنچا دو کہ تم نے بر (سودی معامدہ کیا ہے، زید بن ارقم بڑاٹ کو میرا بیہ بیغام پہنچا دو کہ تم نے بر (سودی معامدہ کر کے ) اپنا جہاد ف نُع کر دیا جو تم نے رسول اللہ مزائی کے ساتھ کیا تھا، دو جہ کہ ابوسفیان بڑاٹنا نے عرض کیا۔ تو یہ بٹلا ہے کہ اگر جی ان سے صرف اپنا رائس المال یعنی چھسورو ہے لے لول، باقی چھوڑ دول تو کیا گنا ، سے تمری ہو وائس المال یعنی چھسور ہے کے اور وہ اپنے گن ہ بال اجس شخص کو اس کے تر ب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے اور وہ اپنے گن ہ سے باز آ جائے تو بچھل گن ہ معاف ہو جاتا ہے، اور قرآس المال ملے گا زیاد تی نہ ہے کہ جس نے سودی معاف ہو جاتا ہو اس کو اصل رائس المال ملے گا زیاد تی نہ ہے گی۔

٣٧ غي سي عُمَرَ رَصِى اللهُ عَلَهُمَ أَنْ رَحُلًا قَالَ لَهُ إِنِي أَقْرَضْتُ
 رَحُلًا فَرَضًا فَآهَدى لِنَى هَدِيئَةً فَالَ إِنْهُ مَكَانَةً هَدِئَةً أَوْ اخْسَنَهَا لَهُ مِثَنَا
 عَلَنْهِ (0)

ترجمہ حضرت عہدالقد بن عمر بزانجنا ہے منقول ہے کدایک فخص نے ان سے کہا کہ جس نے ایک فخص کو قرض دیا تھا، اس نے جھے ایک ہدیہ جیش کیا، تو یہ میرے لئے حلال ہے؟ عبدالقد بن عمر بزان نے فرمایا کہ یا تو اس کے ہدیہ کے بدیہ کے بدیہ کے جات ان کے قرض بالی کہ جس تم بھی کوئی ہدیہ اس کو دے دویا پھر اس ہدیہ کی تیمت ان کے قرض میں مجرا کر دویا ہدیہ واپس کر دو، (وجہ بیاہے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اس نے قرض کے بدلے میں یہ جدید دیا ہو)۔ (۲)

٣٨٠ عَنْ أَنْسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَقْرَصَ أَخَدُكُمْ آخَهُ قَرْصًا فَأَهْدى
 إنه صَنقًا فَلَا يُقْنَهُ أَوْ حَمْلَهُ عَنى دَآئِتِه فَلَا نَرْكُنْهَا إِذَا لَ يُكُولُ حَرى

<sup>(</sup>۱) كرالعمال يرمز هيدالرزاق في الجامع، ح: ٢، ص: ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) اس سدیت سے معلوم ہوا کداگر سود وینے والا اس پر راضی بھی ہوتب بھی سود جا تز نہیں ہوتا، اس بیل تراضی کے طرفین کافی نہیں۔ ۱۲ منہ

تَبُّهُ وَيَيْهُ مِثْلُ ذَٰلِكُ. (١)

ترجمہ حضرت انس بڑھ فرماتے ہیں کہ: تم کس بھائی کوقرض دو پھر وہ تہہیں کوئی طبق کھانے وغیرہ کا بطور، ہدیہ پیش کرے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرو، یا وہ اپنی سواری پر تہہیں سوار کرے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرو، یا وہ اپنی سواری پر تہہیں سوار کرے تو تم سوار نہ ہو، بجز اس صورت کے کہ قرض دینے سے پہلے بھی ان دونوں میں اس طرح کے معاملات ہدیہ لینے دیئے کہ جاری ہوں تو ہدیہ لینا جائز ہے، ( کیونکہ اس صورت میں بیدواضح ہے کہ یہ ہدیہ قرض کی وجہ سے تہیں دیا گیا)۔

٣٩ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيْرِيْنَ أَنَّ أَنَيَّ بُنَّ كَعَب رَصِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ أَهْدى إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَمَرَّةِ أَرْضِهِ فَرَدُّهَا فَقَالَ أُنِيًّ لِمَ رَدَدُكُ هَدِيْتِي وَقَد عَيِمْتَ آبِي مِنْ أَطْيَبِ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ تُمْرَةً، خُذُ عَيْنُ مَا تُرُدُّ عَنَى هَدِيِّتِنَى ، وَكَالَ عُمَرُ اَسُلَقَةً عَشُرَةً الآف دِرْهَم. (٢) ترجمه، محمد بن سيرين رحمه الله فرمات بين كه: حضرت ألى بن كعب بنات في حضرت فاروق اعظم ین کن کا خدمت میں اینے باغ کا کھل بطور مدید ہمجا، حضرت فاروق اعظم بناتشؤ نے واپس کر دیا ، اُنی بن کعب برکٹز نے شکایت کی اورعرض کیا کہ: آپ جانتے ہیں کہ میرے باغ کا کھل سارے مدینہ میں لطیف واقعنل ب ( مین ظاہری عمری کے اختیار سے ماحل لطیب ہونے کے اعتبارے)، پھرآپ نے اس کو کیوں زد کر دیا؟ اس کو داپس کیجے بعض روایات میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم بھٹا نے اُئی بن کعب بنائے کو دس بزار درہم قرض دیئے تھے،خطرہ بہوا کہ ہیں یہ بدیداس قرض کے عوض میں نہ ہو، بعد میں اُئی بن کعب بنائٹ کی یقین د ہانی اور ان کے سابقہ معاملہ ت برنظر ٹانی فر ماکر فاروق ،اعظم بزنٹز نے قبول فر مالیا ،جیسا کہ اُو پر حصرت انس بزیتز کی حدیث میں الی صورت کومتنتی قرار دیا ہے جس میں قرض لینے اور دیے والے کے درمیان میلے سے بدید دینے کا رواج تھا، اور یمی وجہ ہے کہ فاروق اعظم بناتیز پر قبول ہر ہے کا اصرار کرنے کے باوجود حضرت اُتی بن کعب بناتیز کا

ابن ماجه باب القرض و سنن البيهقي.

 <sup>(</sup>۲) كنز برمز البخارى و مسلم و عبدالرزاق في الجامع، ح: ۳، ص: ۲۳۸,

خود بھی فتو کی بھی ہے کہ جس مخص کے ذمہ اپنا قرض ہو، اس ہے ہدیہ قبول کرنا وُرست نہیں ، جیسا کہ روایت نمبر ہم ہے واضح ہے۔ (۱)

٤٠ وَعَنْ أَنَيْ نُنِ كُعُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ. إِذَا أَفْرَضَتَ رَحُلًا فَرْضًا
 فَاهْدى لَكَ هَدِئَةً فَحُدُ فَرُضْكَ وَارْدُدُ الله هَدِئَنَهُ (٢)

ترجمہ: اور حضرت أنی بن كعب رفائظ سے روایت ہے كہ جب تم كسى كوقرض دو، چروہ آم كو باور مديدونا ديا كرو۔ دو، چروہ آم كو باور مديدونا ديا كرو۔

٤١ عَي اس عَتَاسٍ رَصِى اللهُ عَلَهُمَا فَالَ إِدَا أَسْلَقْتَ رَحُلًا سَلَقًا فَلَ إِدَا أَسْلَقُتُ رَحُلًا سَلَقًا فَلَا تَقْتَلُ مِنْهُ هَدِينَةً كُرًا عَ أَوْ عَارِئَةً رُحُوْبٍ دَائِةٍ (٣)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس بنائی کے فر مایا کہ ، جب تم کسی مخص کو قرض دو تو اس کا بدیہ کوشت کا باعاریۂ اس کی سواری کو قبول نہ کرویہ

٤٣ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاكًا فَشَى فِنْهِمُ الرِّنَاءُ فَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ رَّضِيّ . اللَّهُ عَنْهُ (۵)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ و جہدنے رسول کریم طافیام کا بیار شاد تقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی کی تو م کو ہذاک کرنا جا ہے جی تو ان میں ربالین سودی کا روبار میں باتا ہے۔ مجمل جاتا ہے۔

٤٤ عَنْ عُمَرَ رَصِيْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَطَّتَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَرْعُمُونَ أَنَّا لَا

<sup>(</sup>۱) فا ہریہ ہے کداس رمائے میں دس ہزار کی رقم کوئی معمولی رقم نہتی، جس کوکس مصیبت کے رفع کرنے کے ب لیا گیا ہو، بلکہ تجارتی مشم کا قرض ہی معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲ منہ

<sup>(</sup>٢) كتر برمز عبدالرزاق في الجامع، ح: ٣، ص: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) دكره في الكنز برمز عبدالرزاق في الجامع، ج: ٢٠ ص: ٢٣٨.

 <sup>(</sup>٣) دكره في تكثر برمر حارث بن ابي اسامة في مسند مثبه في الحامع الصغير وتكنم عني اسداءه
 في فنص القدير وبكن شارحه العريزي قال في السراح المبير قال الشبح حديث حسن لغيره

 <sup>(</sup>۵) كنز برمز مستد الفردوس الديلمي، ح: ٢١٣ ص: ٢١٣.

العُلَمُ اَنُوَابَ الْزِيَا وَآلَانَ اَكُونَ اَعْدَمُهَا اَحَتُ الْنَيْ مِن اَنَ يُكُونَ لِي مِصُورُ وَكُورُهُا وَانَّ مِنْهُ اَنُوَابُ لَا تَحْمَى عَنى اَحَلَى اللّهُ الشّهُمُ فِي السِّن وَانَ اللّهُ اللّ

٥٤٠ عَيِ الشَّعْبِي قَالَ. قَالَ عُمَرُ تَرَكَنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَحَافَةَ الرّبوا. (٣)

ترجمہ حضرت صعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر بن خطاب بڑھڑا نے فرمایا کہ، ہم نے توے فی صدی حلال کور با کے خوف سے چھوڑ رکھا ہے۔

اس روایت اوراس سے پہلے روایت سے بدواضح ہوگیا کہ فاروقی اعظم بڑی ہے جواس پر اظہار افسوس کیا کہ آیات حرمت سود نازل ہونے کے بعد ہمیں اتن مہلت ندلی کہ رہا کی پوری تشریحات رسول کریم ہلاہ اس وریافت کر کے معلوم کر لیتے ،اس کا بیمطلب ہرگر نہیں کہ رہا کا مفہوم عرب کے نزد کی مہم یا مجمل تھا، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی ان اقسام کی تشریحات میں کچھ ابہام رہ گیا، جن کورسول کریم ہلاہ اور مالے نے مفہوم رہا میں وافل فر مایا ہے، قرض پر نفع لینے کا رہا جوقر آن میں فرکور ہے اس میں کوئی ابہام واجمال نہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے واضح ہوگیا کہ فاروق اعظم بڑھڑ کا تر در مطلق مفہوم رہا میں نیس بلکداس خاص یہ ہا ہیں ہے جو عرب میں پہلے معروف نہ تھا۔ ۱۲ منہ

 <sup>(</sup>۲) دکرہ فی الکتر برمر عبدالرراق فی الحامع وعن ابی عبید، ح ۲، ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) ذكره في الكنز برمز عبدالرزاي في الجامع، ح: ٢، ص: ٢٣١.

٤٦ عَيِ انْ عَتَّاسِ رَصِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ شَيْلَ عَيِ الرَّحُولِ يَكُولُ لَهُ الْحَقِّ عَيْلَ اللهِ عَلَى الرَّحُولِ يَكُولُ لَهُ الْحَقِّ عَيْلَ اللهِ عَيْلًا اللهِ اللهِ عَيْلًا اللهِ عَيْلًا اللهِ عَيْلًا اللهِ عَيْلًا اللهِ اللهِ عَيْلًا اللهِ اللهِ عَيْلًا اللهِ اللهِ اللهِ عَيْلًا اللهِ ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس بڑا نی فرماتے ہیں کہ ان ہے کسی مخف نے سوال کیا کہ کسی مخف کے ذمہ کسی کا کوئی قرض ہوا در وہ میعاد مقررہ سے پہلے ہے کہ کہ میرار و پیدا پ نقد دے دیں تو میں اپنے قرض کا کوئی حصہ چھوڑ دوں گا۔ ابن عباس بڑا نی نے فر مایا کہ: اس میں کوئی مضا کھنے ہیں ، ربا تو اس میں ہے کہ کوئی مضا کھنے ہیں ، ربا تو اس میں ہے کہ کوئی مضا کہ تحصہ میعاد مقرر سے مزید مہلت قرض میں دے دورتو میں متمہیں اتنی رقم زیادہ دوں گا ، اس میں رب نہیں کہ میعاد سے پہلے وے دوتو اتنی مقم کم کردوں گا۔

22: عَنِ انْ عَنَاسِ رَصِىَ اللهُ عَنَهُمَا قَالَ لَا تُشَارِكُ يَهُوْدِيًّا وَلاَ مَصْرَابِيًّا وَلَا مَحُوسِيًّا فِيلَ وَلِمَ ؟ قَالَ لِلاَيَّهُمْ يَرْنُونَ وَالرِّنَا لَا يَحِلُ (٣) مَصْرَابِيًّا وَلَا مَحُوسِيًّا فِيلَ وَلِمَ ؟ قَالَ لِلاَيَّهُمْ يَرْنُونَ وَالرِّنَا لَا يَحِلُ (٣) مَصْرَت عِبِدالله بن عباس خات فره ي كونك يهودى يا نعرافي يه مجوى كر ما تعدشر كت كا كاروبار نه كرو - لوگول نے وجدور یافت كي تو فرهاي كه: بيد لوگ دِبا كے معاملات كرتے ہيں اور دِبا علال جيس \_

حضرت ایمن عباس بنانیا کے ارشاد ہے معلوم ہوا کہ سو دخوروں کے ساتھ کا رو ہار میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔

ارادہ کیا تھ کے سود کی حرمت سے متعلق ایک چہل حدیث جمع کر دی جائے ، جمع کرنے کے وقت جالیس سے بھی زیادہ احادیث جمع ہوگئیں۔

<sup>(</sup>۱) كبر برمر اس ابي شيمة ٢٠) كبر برمر عبدالرراق في الحامع، ح ٢٠ ص ٢٣٣

شجارتی سود

عقل اورشرع کی روشی میں

مندرجہ بالا رسمالہ حضرت مولا نامفتی محرتی عثانی مدظلہ العالی کاتحریر فرمودہ ہے جس میں حضرت بیخ الاسلام دامت برکاتہم نے مسئلہ سود ہے متعلق جناب لیعقوب شاہ صاحب کے سوالات اور جناب نحجہ جعفر شاہ صاحب بھلواری کی تالیف کردہ کتاب کا مفصل اور مدلل جواب تحریر فرمایا ہے جس میں سوال و جواب کے دوران بعض اضافی علمی تحقیقات مندرج ہیں، اگر چہ موضوع سے متعلقہ ابحاث آپ ملاحظ فرما جکے ہیں کیون موضوع کی جامعیت کے پیش نظر مختلف سوالات اوران کے تحقیق جوابات مزید علمی نکات اوران کے تحقیق جوابات مزید علمی نکات اوراضافات سے خالی نہیں ، الہٰذااس رسالہ کو بعید نبقل کیا جارہا ہے۔ ۱۲ محمود احمد

## حرف آغاز

#### ٱلْحَمْدُ لِنَّهِ وَكُفي وَسَلَامٌ عَنِي عِنَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعِي

کافی عرصہ ہوا جناب لیقوب شاہ صاحب آڈیٹر جنرل پاکستان نے ''سود سے متعلق چند
سوالات'' کے نام سے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا، جس میں انہوں نے مختف سائے کرام کے سائے
اپنے وہ إشکالات پیش کئے ہتے جوانہیں تجارتی سود کی حرمت پر پیش آئے ، انہوں نے بلیغ جبتجو اور
متحقیق د تفتیش کرنے کے بعد اپنے وہ تمام نکات اس سوال نامے میں لکھ دیئے ہتے جن کے تحت وہ بیہ
سیجھتے ہتے کہ تجارتی سود طلال ہونا جا ہے۔

اس سوال ناہے کی ایک کا پی میرے والد ماجد حضرت مواا نامفتی محد شفیح صاحب مظلیم الحالی کے پاس بھی آئی ، بیسوال نامه عرصہ تک والدصاحب مظلیم کے پاس کھار ہااور آپ اس پر بجوم مشاغل کے سبب کچھ تحریر نہ فرما سکے۔ اس کے پچھ عرصہ بعد جناب ماہرالقاور کی (مریر''فاران' مشاغل کے سبب کچھ تحریر نہ فرما سکے۔ اس کے پچھ عرصہ بعد جناب ماہرالقاور کی (مریر''فاران' کراچی ) نے اس مسئلے پر ایک اور کن ب والدصاحب مظلیم کو تبعرے کے لئے وی ، جواوار ہ شافت ماملامیہ کے رفیق ماس کا ایک جزء جناب اسلامیہ کے رفیق جناب میں تجارتی بعقوب شاور پھر جناب جعفرش ہ صاحب نے اس کا ایک جزء جناب بعقوب شاہ صاحب نے اس کا ایک جزء جناب بعقوب شاہ صاحب کے اس کا ایک جزء جناب بعقوب شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تجارتی سود کی فتہی حیثیت سے بحث کی تھی اور یہ تاب جناب میں اور کی تاب بعقوب تی سود کر امنہیں۔

یہ کتاب بھی کافی دنوں تک والدص حب تبلہ کے پاس رکھی رہی اور بے شار مصروفیات کے سبب والدصاحب اس پر بھی کچھ تحریر نے فر ماسکے، بالآخریہ دونوں چیزیں احقر کوعنایت فر ماسکے، الآخریہ دونوں چیزیں احقر کوعنایت فر ماسکے، طابق غورو کہاس پر بیس پچھ تکھوں علمی بے ماسکے کے باوجود فیل تھم کے لئے احقر نے اپنی بساط کے مطابق غورو فکر اور تحقیق کر کے پچھ لکھ دیا ، اب یہ موصوف کی نظر ٹانی اور اصل ح و ترمیم کے بعد آب کے سامنے

یہاں بیدواضح رہے کہ آج کل دُنیا ہیں سود کی دوصور تیں متعارف ہیں. ۱ مہاجنی سود ، جو کسی وقتی اور شخصی ضرورت کے واسطے لیے ہوئے قرض ( U'sury ) پرلیا

جائے۔

۲: تنجارتی سود، جو کسی نفع آور (Productive) کام کے داسطے لیے ہوئے قرض پرلیا

جائے۔

قرآن و حدیث کی نصوص ادر اجماع اُمت سود کی ہر تشم ادر ہر شعبے کو سخت ترین حرام قرار دیتے ہیں، اور بہلی تشم کوتو سود کو حلال قرار دینے والے حضرات بھی حرام ہی کہتے ہیں۔ محترم لیتقوب شاہ صاحب بھلوار دی کوسود کی جس صورت کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے دہ سود کی دوسود کے حرام ہونے ہیں شبہ ہے دہ سود کی دوسری صورت نیجی تجارتی سود ہی ہے بحث کی دُوسری صورت لیجی تجارتی سود ہی اس لئے ہم بھی اپنے اس مقالے میں تجارتی سود ہی ہے بحث کے دُوسری صورت کے مہا جی سود ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔

ان صفحات میں اُن ولائل کا جائز ولینا مقصود ہے جو تجارتی سود کے جواز پر پیش کیے گئے ہیں، والله المستعان۔

۲۷ راگست ۱۹۲۱ و

هجر تعتی عثمانی (۱۷۸- گارڈن ایٹ، کراچی)

# فقهى دلائل

ہم پہلے ای گروہ کے اس استدلال کا جائزہ لیتے ہیں۔

الماری نظر میں ان حضرات کا بیاستدلال بہت سطی ہے، اس لئے کدان حضرات نے اپنی اس دلیل کی اس عمراد' رہا'' کی وہی اس دلیل کی اس عمر اور اس میں ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک تو بیر کہ ''آفرِ ہوا'' ہے مراد' رہا'' کی وہی شکل وصورت ہے جو زمانۂ رسالت میں رائح تھی ، اور دُوسرے بیر کہ تجارتی سوداس زمانے میں رائح تھی نہیں تھا، اور ان ستونوں کو ذرای توجہ سے تھونک بجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بید دونوں کھو کھلے ہیں۔

الآل تو بات بی ب وزن ہے کہ 'ربا' کی جوشکل وصورت عہد جا ہلیت بی رائج نہ ہووہ حرام نہیں ،اس لئے کہ اسلام کسی چیز کوحرام یہ طلال قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے، اس کی ایک جا مکا دارو مدار ہوتا ہے، شکل وصورت کے بدلنے ہے اُ دکام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قرآن نے "آن کے نہ'' (شراب) کوحرام قرار دیا ہے ، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل وصورت کے ساتھ معروف

تقی اوراس کے بنانے کے جوطر یقے رائی تھے وہ سب بدل گئے گر چونکہ حقیقت نہیں بدی اس لئے تھم بھی نہیں بدلا، وہ بدستور حرام رہی۔ "آلف خی ایْ الله کاری، بدکاری، کو صورتی اس زمانے میں کھا اور تھیں، آئی کھا وہ ہیں، زمین وا سان کا تفاوت ہے، گر بدکاری، بدکاری، بی ہار قرآن کے وہی اُ دکام اس پر نافذ ہیں۔ سوداور قدر کا بھی بہی حال ہے، اس زمانے میں اس کی جوشکل وصورت معروف تھی، آئی اس ہے بہت مختف طریقوں ہے شید کی آئی اس ہے بہت مختف صورتی رائی ہیں، گرجس طرح مشینوں اور س کنف طریقوں ہے شید کی موئی شراب ، شراب ہے، اور سینی وں اور کلہوں کے ذریعے پیدا کی ہوئی آشنا کیاں اور ان کے نتیج میں بدکاریاں، بدکاریاں ہی ہیں تو اگر سوداور قدار کوئی شکل دے کر بیسکی یا اٹری کان م دے دیا ہے تو بھی میں بندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدوئ کا گانا سن کر کہ تھ کہ قربان جائے آئی ہو گیا جیے کسی بندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدوئ کا گانا سن کر کہ تھ کہ قربان جائے آئی ہو گیا جیے کسی بندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدوئ کا گانا سن کر کہ تھ کہ قربان جائے آئی ہو گیا جیے کسی بندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدوئ کا گانا سن کر کہ تھ کہ قربان جائے آئی ہو گیا جیے کسی بندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدوئ کا گانا سن کر کہ تھ کہ قربان جائے آئی ہونا ہی ہونا ہی

قرآن نے جوسود کی حرمت کا تھنم دیا ہے اُسے احتیابی اور صُر فی سود کے سرتھ مخصوص کرنے کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کی جوہیں۔

## كيا تنجارتي سودعېد رسالت ميں رائج نه تھا؟

پھراس دلیل کا دُوسرامقد مہ بھی دُرست نہیں کہ' کمرشل انٹرسٹ' عہد جاہیت میں رائج نہ تھا، یہ کہنا دراصل تاریخ اور دوایات ہے ناوا تفیت پربنی ہے۔ جا ہیت بحر ب اور پھراسلامی دور کی تاریخ پر سرسری نظر دُالنے کے بعد یہ بات بالکل آشکارا ہوجاتی ہے کہاس زیانے میں سود کالین وین صرف احتیاجی اور خی قرض لیے اور احتیاجی قرض لیے اور دیئے جائے تھے، ذراان روائنوں کوخوب خورے دیکھئے

۱: كانت بنو عمرو بن عامر يأحذون الرّبوا من سي المغيرة وكانت سو المعرة يُربول لهم في الحديدة فحاء الاسلام و لهم عسهم م ل كثير. (۱)

ترجمہ: جاہلیت کے زمانے میں بنوعمرو بن عامر ، بنومغیرہ سے سود لیتے تھے ، اور بنومغیرہ انہیں سود دیتے تھے ، چنا نچہ جب اسلام آیا تو ان پر ایک بھاری مال واجب تھا۔

<sup>(</sup>۱) درمنتور بحواله أبن جرير عن ابن جريج ،ج اج ١٩٦٨

اس روایت میں عرب کے دوقبیلوں کے درمیان سودی لین دین کا ذکر کیا گیہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان قبیلوں کی حیثیت تجارتی کمپنیوں جیسی تھی، ایک قبیل<sup>(۲)</sup>کے افرادا پنا مال ایک جگہ جمع کر کے اجتماعی انداز میں اس سے تجارت کیا کرتے تھے، پھر یہ قبیلے اجھے خاصے مال دار بھی تھے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا دو مال دارقبیلوں کے درمیان سود کامسلسل کارو ہارکی ہنگامی ضرورت کے لئے ہوسکتا ہے؟ یقیناً یہ لین دین تجارتی بنیا دوں پر تھا۔

اس دلیل پر جناب بعقوب شاہ صاحب نے دسمبر ۱۹۲۱ء کے ماہنامہ'' شقافت' ہیں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قرض تجارتی نہیں زراعتی ہوتے تھے،اس پرانہوں نے ایک روائی تا ئید بھی پیش کی ہے، مگر ہماری نظر میں اقل تو ابوسفیان کے قافلہ تجارت ہے اس کی صاف تر دید ہو جاتی ہے اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض ،خواہ تجارتی ہو یا زراعتی ہو، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض ،خواہ تجارتی ہو یا زراعتی ہو، بہر حال نفع ہو رہ تھا اور اگر نفع بخش اغراض کے لئے زراعتی سود نا جائز ہوسکتا ہے تو تجارتی سود کی وجہ جواز اس کے سوااور کیا ہوسکتی ہے کہ یورپ کی منڈیوں میں اب زیادہ ضرورت تجارتی سود ہی کی ہے، اسے حلال کرنا پیش نظر ہے۔

رہا ہے کہنا کہ ' ہے طرزِ فکر آج کل کے ترقی یا فتہ طریقۂ ذراعت کا آئینہ دار ہے جس میں مشینوں اور مصنوعی کھاد پر زور دیا جاتا ہے، ورنہ پرانے زیانے میں کاشت کار جوقر ض لیتے تھے وہ احتیا جی اور صرفی ہوتے تھے' تو یہ بہت بعیدی بات ہے، اس لئے کہ قدیم زیانے میں بھی زراعت پیشراوگ برٹ مال دار ہوتے تھے اور برٹ او نے پائے پہلی زراعت کی جاتی تھی، پھراس روایت میں تو قبیلوں کے اجتماعی قرض کا ذکر ہے، انفرادی قرض نہیں، ہماری بچھ میں نہیں آتا کہ پورے کے بیارے قبیلے کے قرض کو ' ضرفی اوراحتیا جی' کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟

(۱) خلیفہ وقت نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو دمیت کرتے ہوئے کہا کہ '' بنی تقیف پر جومیری سود کی رقم ہے اسے بھی بغیر لیے نہ چپوڑیا'' (تر جمہ بیرت این ہشام ج اص ۱۳۳۰) اس میں مقروض ایک تبیلہ ہے جوشفی یا وقتی غرض سے ہرگز قرض میں نے سکتا ، یقینا اس کی حیثیت کملی قرضوں کی ہے ۔ ۱۱ (محرتق عثانی)

(۲) اس کا انداز واس واقعے ہے ہوسکتا ہے جو جنگ بدر کا محرک بنا ، ابوسفیان وَفَائِدُ (حالت کفر میں) ایک تجارتی تا فلہ شام سے لے کرآ رہے تھے اور اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس میں مکہ کے ہر فرو کا حصہ تھے۔ علا مدزر تانی رحمہ امتدا پی مشہور کتاب "شرح المدور هد، اللدية" میں لکھتے ہیں

لم ببق فرشنی ولا فرشیة به منفال الا بعث به على العبر . (ج اجمل اس) ترجمه كوكى قريشي مرد مو يا عورت ايبا ندقه جمل كے پاس ايك درجم مواور وواس في قاقع ش شربيجا مور

# ایک بهت دا ضح دلیل

۲: در منثور ای بیل عدامه سیوطی نے حصرت ابو ہریرہ بناتی کی ایک روایت تقل کی ہے من لم یتو ک المحابرة فلیؤ ذن بحرب من الله ور سوله. (۱) ترجمه، جو شخص "مخابرة فلیؤ ذن بحرب من الله ور سوله فرق ترجمه، جو شخص "مخابره" ندج موڑے وہ القداور اس کے رسول مؤرث کی طرف سے اعلان جنگ س لے۔

اس روایت بیس آنخضرت موجیانی نے '' مخابر ہ'' کوسود ہی کی ایک صورت قرار دے کرنا جائز قرار دیا، اور جس طرح سودخور کے خلاف خدا اور رسول مؤجیانی نے اعلانِ جنگ کیا ہے، اسی طرح ''مخابر ہ'' کرنے والے کے خلاف بھی کیا۔

'' مخاہر ہ'' بٹائی کی ایک صورت ہے، اور وہ سے کہ زمین دارکسی کاشت کارکواپٹی زمین اس معاہرے پر دے کہ کاشت کاراس کو خلہ کی ایک معین مقدار دیا کرے۔ فرض بیجئے کہ آپ کی ایک زمین ہے اور آپ وہ زید کواس معاہرے پر کاشت کے لئے دیں کہ وہ غیے کی ایک معین مقدار مثلاً پر تی من مقدار مثلاً پر تی معاہدہ طے ہوکہ ہر تی جیداوار پائی کی نالیوں کے قریبی حصول پر ہوگی دہ آپ کودے دے اور باتی کاشت کارکا ہے، سے معاملہ '' مخابر ہ'' کہلاتا ہے۔

پھر جو علّت تحریم '' کابرہ'' کو تا جائز قرارہ تی ہوہ یہ کے کمکن ہے کہ کاشت کے بعد کل بیداوار پانچ من بی ہواور بے چارے کاشت کار کو بچھ بھی نہ طے، بہی عست تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے کہ مکن ہے جورقم قرض لے کر تجارت میں رگائی گئی ہے اس سے صرف اتنا بی نفع ہو جتنا کہ اسے سود میں وے دینا ہے یا اتنا بھی نہ ہو (جس کی پوری تفصیل آگے آربی ہے)، اور یہ عست ضرفی اور احتی بی سود میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا تا، اس کے اور احتی بی سود میں نہیں لگا تا، اس کے اور احتی بی سود میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگا تا، اس کے

<sup>(</sup>١) اليوادُروعاكم\_

حرام ہونے کی علت پچھاور ہے۔

ظا صدیہ ہے کہ آنخ ضرت نا پیزام نے '' مخابرہ'' کو'' رہا'' میں داخل فر مایا اور مخابرہ ، مَر فی سود کے مشابہ ہے ، اس سے یہ بھی ہتہ جل گیا کہ عہدِ رسالت میں نفع بخش کا موں میں لگانے کے لئے سودی لین وین کا رواج تھا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سود حرام ہے۔

ایک اور دلیل

#### اب آپ ایک اور روایت برخورفر ماسيد:

عن الى هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس رمان لا ينقى أحد إلّا اكل الرّبوا فمن لم يأكلة أصابه من غياره.(١)

ترجمہ: حصرت ابو ہریرہ بڑی ہے روایت ہے کدرسول اللہ طافی ہے فر مایا کہ لوگوں پر ایک ایسا ڈھی شدرہ کا جس میں کوئی ایسا شخص باتی شدرہ کا جس نے سود تد کھایا ہو، اور اگر کسی نے ند کھایا ہوگا تو اس کا غبار اس تک ضرور بہنچا ہوگا۔

اس روایت میں آنخضرت ما چینل نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے جس میں سودخوری بہت عام ہو جائے گی ، اگر اس ہے مرادموجود و زمانہ ہے ( جیسا کہ ظاہر بھی ہے ) تو آپ خور فرمائے کہ اس نے میں کون سے سود کواس قدرعموم حاصل ہوا ہے جس سے بچنا مشکل ہے ، ہر محض جانتا ہے کہ اس زمانے میں تجارتی سود عام ہور ہا ہے اور مہا جی سود گھٹتا جاریا ہے۔

اورا گر حدیث میں جس زمانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس ہے مراد کوئی آئندہ زمانہ ہے تو اوّل تو بظاہر تجارتی سود ہی ہڑ سے گا اور مہا جن سود گفتار ہے گا ،اور دُوسر ے عقلاً بھی ہے بات بجھ ہیں نہیں آتی کہ مہا جن سود کے روائی عام ہے ہر شخص تک اس کا اثر ضرور پینچے ، یہ بات بہت بعید ہے کہ دُنیا میں بسنے والوں کی اکثریت مہا جن بن جائے اور سود لے لے کر کھائی رہے ،اور پھرا گراہیا ہو بھی تو جو لوگ سود پر قرض لیس کے کم از کم وہ تو سود کا غبار کھانے ہے ہی بیچے رہیں گے ، حالا نکہ آنخضرت مزاج زام کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کو اس کا غبار تو ضرور ہی بینچے گا۔

سود کا ایساروائی عام جس سے کہ ہر کس وٹا کس کواس کا پچھے نہ پچھ غبار ضرور بہنچے ، تجارتی سود

<sup>(</sup>۱) درمنثور بحواله أبودا وُ دوائن ماجه

بی میں ممکن ہے، جیسا کہ بینکنگ کے موجودہ نظام میں بور ہاہے۔ تقریباً آدمی دُنیا کارو بید بینکوں میں جمع رہتا ہے، جس پر انہیں سود دیا جاتا ہے، بڑے سر البیداران بینکوں سے سود کالین دین کرتے ہیں اور چھوٹے تاجر بینک میں رو بید جمع رکھتے ہیں، پھر بینکنگ پکھا ہے بڑے براے بیانے پر ہونے لگی ہے کہ ہر ایک بینک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نوکری کرتے ہیں، اس طرح کسی نہ کسی درجے میں سود کی نباست میں ملوث ہوجاتے ہیں، اور جو لوگ براو راست ملوث نہیں ہوتے تو وہ مال جو بذر بد سود صاصل کیا جاتا ہے جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ بی سمی مگر سود کے جسے سے ہر مخفل ملوث ہوجاتا ہے جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ بی سمی مگر سود کے جسے سے ہر مخفل ملوث ہوجاتا ہے جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ بی سمی مگر سود کے جسے سے ہر مخفل ملوث ہوجاتا ہے جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ بی سمی مگر سود کے جسے سے ہر من سے بردامتی بھی نہیں کر سکتا ۔

اس لئے رسول کر میم مؤفرہ کا فدکورہ بان ارش و تجارتی سود بی کے بارے میں ہوسکتا ہے۔

### حضرت زبير بن عوّام بناشه

اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام مائن کا جوطر زعمل اس سلسلے میں روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ بڑی صد تک اس طریقے سے مشابہ ہے جوآج جینکنگ کے نظام میں رائج ہے۔

حضرت زبیر مرز این اوریات کا متبارے مشہور سے اس لئے بوے بورلوگ ان کے پاس این بوری یہ تھوڑی ان کے پاس اپنی اور اپنی بوری یہ تھوڑی ان کے پاس اپنی اور اپنی بوری یہ تھوڑی رہیں واپس بھی لیتے رہے ہے ، حضرت زبیر بزائن کے بارے میں بخاری کی کناٹ المحهاد، راب مرک العدری می مرالمه، اور طبقات ابن سعد میں بخاری می شخص طنفات المدریس می المها حرس به تضری موجود ہے کہ بیالوگوں کی رقموں کو بطور اوانت رکھن منظور نبیں کرتے تھے بلکہ یہ کہ دیا کرتے تھے ،

"لَا وَلَكِنْ هُوَ سَلَتْ." "بيامانت نبيل قرض ہے۔"

اس كامقصدكيا تما؟ شررح بخارى حافظ ابن مجرك زباني سفة:

وك عرصة مدلك الله كال بحشى على المال أل يصبع فيطل مه المقصر في حفظه فراى أل بحفة مصمورًا فيكول أوثق لصاحب المدل ألفي لمروته، وراد الل بطال ليطيب لله رائح دلك المال. (١) ترجمه: الله عنه الكامتهم يرتفا كرانين خطره تفا كرانين ول ضائع شهو

<sup>(</sup>I) څالېري، چ٠٢٠٠ ن۵٤١\_

### مندبنت عتبه كاواقعه

٢. على مطري في سنة ٢٣ ه ك وا تعات من ايك وا تعلق كيا ب ك.

ال همدًا ست عنية قامت الى عمرو س الحطاب فاستقرضته من بيت المال أربع الافي تنجر فيها وتصميها فأقرضها فحرحت الى بلاد

كلب فاشترت وباعت الخ

ترجمہ: ہند بنت عتبہ معنرت عمر بنائیز کے پاس آئی اور بیت المال سے جار ہزار قرض مائے تا کہ ان سے تجارت کرے اور ان کی ضامن ہو، معنرت عمر بنائیز نے دے دیئے ، چنانچہ وہ بلاد کلب میں گئی اور مال خرید کرفروخت کیا۔

اس میں فاص تجارت کے نام ہے رو پیر قرض لینے اور دینے کا ذکر ہے ، کیااس کے بعد بھی سے کہا جا سکتا ہے کہ قرونِ اُولی میں تجارت کے لئے قرض لینے دینے کا روائ نہ تھا؟ ہاں! میسی ہے کہ اس قرض پر سود لینے دینے کا روائ اُ دکام قر آئی نازل ہونے کے بعد نہ رہا تھا، جیسا کہ اس واقع میں چار بڑار قرض بلا سود دینا نہ کور ہے۔ اُ

## حضرت ابن عمر رضى الله عنهما يناثنها كاوا قعير

مؤطا امام مالک میں ایک میں روایت ہے جس کا خلاصہ بیہ کہ معترت عمر بڑھڑ کے صاحبر اور عبداللہ اور معترت عمر بڑھڑ ایک کشکر کے ساتھ عراق کئے ،لو شے وقت معترت ابوہ بی ماجرز اور عبداللہ اور معترت عبیداللہ بڑھ ایک کشکر کے ساتھ عراق کئے ،لو شے وقت معترت ابوہ بی بڑھ کے ،انہوں نے فر مایا کہ اگر میر ہے لئے آپ کوکوئی نفع پہنچانا ممکن ہوا تو ضرور پہنچا، س کا ، پھر فر مایا کہ میر ہے باس بیت المال کی ایک رقم ہے ، میں وہ امیر المؤمنین کو بھیجنا جا ہتا ہوں ،وہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں ،آپ اس سے مالی تجارت کے کر جا کیں اور اصل آپ کو قرائی کرمن فع خودر کھ لیس ، چنا نچرا ایسا تک کیا گیا۔ (۱)

#### اس واتع مس بھی تجارت ہی کے لئے قرض لیا گیا ہے۔

عہدِسلف کے بیہ چند واقعات سرسری نظر میں سامنے آئے ،اگر با قاعد وجبتو کی جائے تو اور بھی بہت مل سکتے ہیں ،لیکن ان سب کوجمع کر کے مضمون کوطول وینا بے حاصل ہی ہوگا ، ندکور و سات

<sup>(</sup>۱) مؤلما ما لك من ١٨٥٠ كما بالتراض

جائے اور سے مجھا جائے کہ انہوں نے اس کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہوگی ، اس لئے انہوں نے بیر معاورت واجب الا وا لئے انہوں نے بیر مناسب مجھا کہ اسے (قرض بناکر) بہر معورت واجب الا وا قرار و بے لیس تاکہ مال والے کو مجروسا زیادہ رہے اور ان کی ساکھ بھی قدتم رہے ۔ ابن بطال نے بیمی فرمایا کہ: وہ ایسان لئے بھی کرتے تھے تاکہ اس مال سے تجارت کرنا اور فائدہ کمانا ان کے لئے جائز ہوجائے۔

اس طریقے سے حضرت زبیر پڑٹڑ کے پاس کتنی بڑی رقبیں ہو جاتی تھیں؟ اس کا انداز ہ طبقات ابن سعد کی اس روایت سے سیجئے

> قال عبدالله بن الربير: فَحَسَبْتُ مَا عليه من الديون فوجدته الفي الفي وماتتي الف. (١)

> ترجمہ حضرت زبیر بھٹڑ کے بیٹے عبداللہ بھٹڑ فرماتے ہیں کہ جس نے ان کے ذھے واجب الا دا قرضوں کا حساب لگایا تو و ہائیس لا کھ نکلے۔

حفرت زبیر بڑا ہے متمول صحابی پریہ ہوئیں ال کھدوے کا قرض ظاہر ہے کہ کسی ضرفی اور قبی ضرورت کے لئے بیس تف بلکہ بیامانتوں کا سرمایہ تف اور بیتمام سرمایہ کاروبار ہی میں مشغول تھا،
کیونکہ حضرت زبیر بڑا ہوئے وفات سے قبل اپنے صاحبز اور بید تمام سرمایہ بڑا ہو یہ وصیت فرمائی کی کہ تماری تمام امل کے کوفرو ذخت کر کے بیرقم اداکی جائے ، اس کی تصریح بھی طبقات ابن سعد ہی میں موجود ہے: "دما شی اسم مدال و اوص ذہبی" ( بیٹے ا جمارا مال فروخت کر کے قرضہ ادا کریا)۔(۱)

## يانجو يں شہادت

اہام بغویؒ نے بروایت عطاءُ وعکر مذایک واقعظ کیا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت عنیان بہت کے دعفرت عبان اور حضرت عنیان بہت کے بہت کی ایک سودی رقم کسی تاجر کے ذھے واجب تھی ،اس کا مطالبہ کیا گیا تو حرمت ربا کی آیات کے تحت رسول کر بم بڑھی نے اسے روک دیا اور سود کی رقم جموڑ نے کا فیصلہ کیا۔
اس روایت میں تصریح ہے کہ حضرت عبان اور حضرت عثمان بنا تبا نے بیر قم ایک تاجر کو قرض دی تھی۔

<sup>(</sup>۱) طبقات، ج: ۳، ص: ۱۰۹ (۲) حواله بالا

پختہ شہادتیں ایک منصف مزاج انسان کو بیرائے قائم کرنے پر مجبور کردیتی ہیں کہ تجارتی قرضے اس نئے دور تہذیب ہی کی ایجاد نہیں بلکدان کا رواج اہلی عرب میں قدیم زیانے سے تھا۔ ہم نے جو روایات او پیش کی ہیں ان سے قدر مشترک کے طور پر یہ بات بوضاحت سامنے آجاتی ہے کہ تجارتی قرض اوران پر سود کالین دین اہلی عرب کے معاشرے میں کوئی تا، نوس اور اچنہے کی بات نہ تھی بلکہ اس کا بھی اس طرح ، م رواج تھا جس طرح حاجت مندانداور ضرفی قرضوں کا۔

## دوسرا گروه

تنجارتی سود کو ج ئز کہنے والول کا دُوسرا گروہ وہ ہے جوابے استدلال کی بنیاد صود کے عہدِ ج بنیت میں رائج ہونے یا نہ ہونے پرنہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کے جواز پر پچھے اور ایجا بی ولائل پیش کرتا ہے ،اس گروہ نے کئی دلائل پیش کیے ہیں ،ہم ان میں سے ہرا یک کوعلیحدہ عیبحدہ لیتے ہیں۔

# كيا تنجارتي سود مين ظلم نہيں؟

ان کی پہلی دلیل ہے ہے کہ اس بات کا نفس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں کہ تجارتی سود کا رواج عہد رسر لت میں تھا یا نہیں ،لیکن ہمیں ہے دیکھنا جا ہے کہ سود کی رُوح تجارتی سود میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟

ان کا بہ کہن کر سود کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ اس میں قرض لینے والے کا نقصان ہوتا ہے، اس بے جارے کو گفت اپنی تنگ دی کے 'جرم' میں ایک چیز کی قیت اس کی اصل قیمت سے ذاکد و یکی پڑتی ہے، اور دُومری طرف قرض و ہے والا اپنے فاصل سر مایہ سے بغیر کس محنت کے مزید مال و میں پڑتی ہے، اور دُومری طرف قرض و اراور وصول کرتا ہے جو سراسرظلم ہے، لیکن یہ عدت تجارتی سود میں نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں قرض وار اور قرض قرض خواہ دونوں کا فائدہ ہے، قرض وار قرض کی رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کر لیتا ہے اور قرض خواہ قرض کی رقم میں سے ساتھ ناانصافی اورظلم نہیں ہوتا۔

یددلیل آخ کل لوگوں کو بہت اپل کرتی ہے اور بظاہر بنزی خوشما ہے لیکن آپ تھوڑا سنورو فکر سیجئے تو آپ پر واضح ہوجائے گا کہ یہ بھی اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی ،اس دلیل کا سرارا دارو مدار اس بات پر ہے کہ تجارتی سود میں کسی کا نقصان نہیں ، کیونکہ حرمت سود کی حکمت صرف وہ نہیں جو حامیا پر تجارتی سود نے بیش کی ہے ،اس کے بہت سے اسباب ہیں ،من جمدان کے ایک حکمت وہ بھی ہے کہ کہ کرتھوڑ ہے ہے کہ کہ کرتھوڑ ہے ہے کہ کہ کہ فریق کا نقصان اس میں مغرور ہوتا ہے اور نقصان والا معاملہ نا جائز ہوتا ہے ، مرتھوڑ ہے ہے

تغیر کے ساتھ ان حضرات نے تو بات میں تک ختم کر دی ہے کہ ایک فریق کا نقصان اور ڈوسرے کا ف کدہ ہوتو معامد ناج کز ہوتا ہے اور دونول کا فاکدہ ہوتو جائز ، حالا نکد بات میں تک محدود نہیں بلکہ اگر دونول کا فاکدہ ہوسکتا ہوگر ایک کا فائدہ بھینی ہواور ڈوسرے کا بھینی ند ہو، مشتبہ ہو، تب بھی معامد ناج کز ہوتا ہے، جیسا کہ 'مخابرہ'' کی صورت میں آپ معلوم کر بھے۔

جناب لیعقوب شاہ صاحب دنمبر ۱۹۶۱ء کے ماہنامہ'' ٹقافت'' میں اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ:

کیا قرآن مجید بیل کوئی ایباتکم موجود ہے جواس منافع کی رقم کومشتبدر کھ سنے کی جگم مین کر لینے کومنوع قرار دیتا ہے؟

ہم اس کے جواب میں ان سے بھدادب یہ پوچھیں گے کہ'' مخابرہ'' کے نہ جائز ہونے کی کیے وجہ ہے کہ'' مخابرہ'' کے نہ جائز ہونے کی کیے وجہ ہے؟ اُسے آنحضرت مواثر نا ہے فعدا اور رسول مؤرد کا کے خلاف املان جنگ کیوں قرار دیا ہے؟ صرف ادرصرف اس لئے کہ اس میں ایک فریق کامعین نفع ہے اور ایک کامشنہ۔

اب د مکھ لیے کہ بید ملت تجارتی سود مین بھی پائی جاتی ہے یانہیں؟

فلاہر ہے کہ قرض بینے والا جو مال تجارت میں لگا تا ہے اس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ اُسے نفع ہی ہو، یا نفع ہوتو اتنی مقدار میں کہ وہ صودادا کرنے کے بعد بھی نج رہے، ہوسکتا ہے کہ اسے تجارت میں خسرہ آ جائے ،اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفع اتنا کم ہو کہ سودادا کرنے کے بعد بچھے نہ بچے ، یا نفع تو زید وہ ہو مگراس کے حاصل کرنے میں اتنی مدت مُر ف ہوجائے کہ اس کی وجہ ہے سود کی رقم اصل مال ہے بھی ہو ۔ قرض کیج کہ آپ نے کسی شخص سے ایک ہزاررو ہے، تین رو پے فیصد سالا نہ کی شرح سود سے قرض لیا اور کسی تجارت میں مگا دیا ،اب اس میں مندرجہ ذیل عقلی احتمالات ہیں ،

ا آپ کوایک ہی سال میں پانچ سورد ہے کافائدہ ہو گیا تو آپ فائدے میں رہے کہ تمیں ردیے قرض خواہ کودے کر ہاتی سب آپ نے لے لیا۔

۲. آپ کوایک سال میں گل سر ٹھرو پے کا نفع ہوا ،اس میں سے تیس آپ قرض خواہ کو دیں کے اور تیس ایٹے یاس رکھیں گے۔

۳: آپ کو پانچ سال میں دوسوروپے کا فائدہ ہوا، اس میں سے ڈیڑھ سوقر ض خواہ کو دے دیں گے اور پچاس آپ کے پاس رہیں گے۔

ا آپ کو پانچ سرل میں ڈیز ھسونی کا فائدہ ہوا تو آپ سارا نفع سود ہی میں وے دیں گے،آپ کے باس مجھند بچے گا۔

۱۵ آپ کوایک سال میں گل تمیں رو بے کافائدہ ہوا تب بھی آپ وہ ساراسود میں دے دیں گے، آپ کے باس ایک چیر بھی شد ہے گا۔

٢ آپ كوايك سال بى ميں كل دس روپيدكا فائد و بهوا تو آپ و و تو سر بوكاركو ديں كے بى ،

آپ کوائی جیب ہے جیس رویے مزید دینے پڑیں گے۔

ے۔ آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگرایک پیسے کا نفع بھی ندہوا تو محنت بھی ہے کارگئی

ادر تمس روپائی جیب سے دیے پڑے۔

۸. اوراگرآپ نے دس سال تک تجارت کی اور پھر بھی کوئی نفع نہ ہواتو آپ کو تین سورو پ بھکتنے پڑیں گے۔

9 آپ نے ایک سال تک تجارت کی تکراس میں سورو پے کا نقصان ہو گیا تو آپ کو سے نقصان بھی بھکتنا ہوگااور تمیں رو پے علیحد و دینے ہوں گے۔

۱۰ آپ نے دس سرل تک تجارت کی اوراس میں سورو پے کا نقصان ہو گیا تو نقصان بھی آپ کی گردن پررہااور تین سورو پے سود کے اس کے ملہ وہ ہیں۔

ان دس صورتوں میں نے صرف پہلی اور دُوسری صورت تو الی ہے جس میں دوتوں کا فی کدہ ہے، کسی کا نقصان نہیں، باتی تمام صورتوں میں آپ کا نقصان ہے کہ کہیں آپ کوس بو کارے کم نفع ہوا، کہیں آپ کھ بھی نہ ہوا اور کہیں اُل نقصان ہوا، کہیں اس وجہ سے کہ تجارت بارآ ور نہ ہوئی، کہیں اس وجہ سے کہنفع تو ہوا مگر سود میں چا گیا ، کین ان تمام صورتوں میں سر ہوکار کا فی کدہ کہیں نہیں گیا ، اُسے ہر جگہ نفع ماتا رہا ہے۔

اُب آپ بنظرِ انصاف غور فرمائے کہ یہ بھی کوئی معقول معاملہ ہے جس میں دوایک ہی جیسے افراد میں ہے ایک کا مجھی نقصان ہوتا ہے بھی نفع ،اور دُوسرا نفع ہی بنورتا رہتا ہے؟ اس معالطے کو کون سی شرایعت اور کون سی عقل گوارا کر سکتی ہے؟

اس يرجناب يعقوب شاصاحب فرماتے ہيں كه:

تجارت کے لئے رو بیہ سود پراس داسطے لیا جاتا ہے کہ قرض لینے والے کوشر یہ سود سے کئی گن زائد نفع کی اُمید ہوتی ہے اور اکثر بیدامید بر آتی ہے، ورنہ بیداواری سودکواس قدر فروغ حاصل نہ ہوتا۔ ایسے قرض دینے والے کوایک چھوٹی رقم مقررہ وفت پر ملتی رہتی ہے اور اس کے برخلاف قرض لینے والا اکثر اس رقم سے کئی گنا فائدہ کما لیتا ہے اور اس کو نقصان بھی ہوتا ہے گر اس

خطرے کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے، اور بیالی چیز نہیں اور اس سے ایسی خرابیاں بیدانہیں ہوتی کہ قَدْدُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولُه کی سزاکی مستحق ہوں۔(۱)

اس کے جواب میں ہم صرف اتناعرض کریں مے کہ نفع کی اُمید ہونا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا کہ وہ معاملہ جائز ہے، اس لئے کہ نفع کی اُمید تو کاشت کارکو' منی ہرہ'' کی صورت میں بھی ہوتی ہے اس لئے تو وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے، گراس کے باوجود بھراحت صدیث' مخابرہ' نا جائز ہے اور اس کے بارے میں ''وَاُدَنُوا بِحَرْبِ اللہ 'کی وعید آپ رسول اللہ طَالِّةِ الله کی حدیث میں پڑھ بھے ہیں کہ:

> من لم يترك المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. (٢) ترجمه جومخابره تدجيمور عوه الله اور رسول الأيواع كي طرف ساعدان جنگ س لے۔

## سر مایداورمحنت کے اشتراک کا اسلامی تصور

اسلامی شرایعت نے سرمایہ اور محنت کے اشراکی ایک سیدھی سادی، آس ان اور مفید شکل اسلامی شرایعت نے سرمایہ کا سرمایہ ہو، دُوسر نے کی محنت ہواور نفع میں دونوں کی شرکت بیتی طور پرایک ہی نوعیت کی ہو، نداس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، ندکسی پرظلم ہے، دونوں ہر حیثیت سے برابر ہیں، نفع ہے تو دونوں کا برابر ہے، نقصان ہے تو دونوں کو ہے، مگر نہ جانے اسلامی شریعت سے خدا واسطے کا بیر ہے یا سرمایہ دارانہ نظام نے عقلوں پر پرد سے ڈال دیئے ہیں کہ لوگ اس سیدھی سردی صورت اشتراک کو جھوڑ کراس پُر جے اور مصرصورت کو اختیار کرنا زیادہ بیند کرتے ہیں۔

جناب محمد جعفر شاہ صاحب نے '' کمرشل انٹرسٹ کی فقہی حیثیت' میں مضاربت کی شکل پر
یہ اِشکال بیش کیا ہے کہ اکثر اید ہوتا ہے کہ ایک شخص غلے کی تجارت کرتا ہے اوراس کے پاس خاص رقم
بھی موجود ہے ، ایک دُومرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ میں ''بس سروس' کا تجر بدر گفتہ ہوں مگر میر ہے
پاس سر ، یہبیں ، اگر تم رقم رقم رقم و اس می خاصا منافع ہوسکت ہے جس میں ہم دونوں شریک ہوں گے ،
اب ظاہر ہے کہ غلے کی تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں رو بیدلگا سکتا ہے لیکن وہ ساتھ ، کی اس شخص کا
نفع بھی جا ہتا ہے ، اور جا ہتا ہے کہ میں موٹر سروس کا کام بھی شرکت میں کروں لیکن اسے یہ بھی خیال

<sup>(</sup>۱) ماهنامه نقافت وتمبر ۱۹۱۱ و . (۲) ابوداؤرد حاکم .

ہے کہ میں خود موڑ کے کام سے تابلہ ہوں اور بیمیری ناوا تغیت سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے کہ مضار بت میں میرے اصل جھے میں بٹے بازی سے کام لے اور مجھے پورا حصہ ندل سکے، نیز میں اس کے حساب کتاب کی جانج پڑتال کے لئے وقت نہیں نکال سکتا ، اس صورت میں اس کے پاس سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ وہ اسے سود پر قرض دے دے اور ایک قلیل مگر معین نفع پر قناعت کرے۔

مرہمیں افسوس ہے کہ ان حضرات نے بہت تلاش وجبتو کے بعد ایک لمبی چوڑی شکل نکالی مضار بت کے طریقے کو چھوڑنے کی کوئی وجبتیں ، اس لئے کہ کوئی ہے وقوف ہے بہ وقوف ہے انسان بھی ایس مضار بت کے طریقے کو چھوڑنے کی کوئی وجبتیں ، اس لئے کہ کوئی ہے وہوم خطرے ہے اپنے دو نون انسان بھی ایسی حمالات نہیں کر سکتا کہ صرف فریب میں آجانے کے موہوم خطرے ہے اپنے دو نون انسان بھی کر اس کا شریک دھوکا دے کر اس حصے میں ہے مال کم بھی کر لے تو اس کے لئے سود کی قبیل شرح لینا اور حصہ کم لینا دونوں برابر ہیں ، پھر اسے خوا ومخوا و ہاتھ تھما کرتا کہ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اسے اپنے شریک کی دریافت کے اسے خوا ومخوا و ہاتھ تھما کرتا کہ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اسے اپنے شریک کی دریافت کے برے میں اس قدر بدگمانی ہے کہ وہ وحوکا دے کر تجارت میں نقصان ظاہر کرے گا حالا نکہ در حقیقت اس میں نفع ہوگا تو پھر ایسے خفص کے ساتھ معاملہ کر کے اس کی ہمت افز ائی کرنے کا اسے کس ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے؟

ہاں! البتہ یہ خیالی اس فخص کے دِل میں ضرور پیدا ہوگا جو نفع کی صورت میں تو مسلسل شریک رہنا جا ہتا ہولیکن ساتھ ہی نقصان کی زو سے دائمن بچا لینے کا بھی خواہش مند ہو، اس کے دِل میں یہ کھوٹ ہو کہ میرے لئے کوئی خطرہ لاحق نہ ہواور نقصان ہوتو جھ پراس کا کوئی اثر نہ پڑے بلکہ میرا نفع کہیں نہ جائے۔

اسلام کاانصاف پہند مزاج اے اس عیاری اور خود غرضی کی ہرگز اجازت نہیں دےگا، اس تشریح سے حامیان مود کا ایک وہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے تجارتی سود اور مضاربت کا مضاربت کے مشابہ قرار دے کر جائز کہا ہے۔ گزشتہ صفحات کی بحث سے تجارتی سود اور مضاربت کا عظیم فرق آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ مضاربت میں دونوں شریک نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہتے ہیں، اور تجارتی سود ایک کا نفع معین رکھتا ہے اور دُوس سے کا مشتبہ اور موہوم، اس لئے دونوں میں ذونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں اور تجارتی سود ایک کا نفع معین رکھتا ہے اور دُوس سے کا مشتبہ اور موہوم، اس لئے دونوں میں ذھین واسان کا فرق ہے۔

## تجارتی سودرضا مندی کا سودا ہے!

٢: اس كروه كى دُوسرى دليل يدب كرقر آن كريم في اكل بالباطل مضع كياب. "ياثف

ہم نے ان حضرات کا بیاستدلال من وعن نقل کر دیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ کیا آج تک کسی عقلمند نے فریقین کی رضامند کی کوایک حرام چیز کے حل ل ہونے کے لئے سبب قرار دیا ہے؟ کیا فریقین رضامند ہوں تو زنا کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ اور دُور جانے کی بھی ضرورت نہیں خود تجارت ہی جس بہت کی انواع آپ کوالی ملیس گی جن جس دونوں فریق رضامند اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ ناجا کر جی می دونوں فریق دضامند اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ ناجا کر جی می دونوں فریق دیا ہے۔ کہ کہ ان مصورتوں جس کر جرایک کورسول اللہ منافیز علی میں مورتوں جی کہ دونوں فریق ہے مگر جرایک کورسول اللہ منافیز علی میں قرار دیا ہے۔

دراصل اسلام کی حکیمانے نظر مطحی چیزوں پرنہیں ہوتی وہ عام قوم کی خوش حالی اور اس کا فائدہ عابم اسلام کی حکیمانے نظر مطحی چیزوں پرنہیں ہوتی وہ عام تو م کے حکے اس نے فریقین کی رضامندی اور خوش دلی کو جائزیا حرام ہونے کا معیار نہیں تضہرایہ اس لئے کہ ان کی رضامندی اینے حق میں تو مفید ٹابت ہو سکتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ عام تو م کے لئے زہر ہوں غذکورہ بیورع کی بعض صور تو ں میں کسی کا نقص ن نہیں دونوں کا فائدہ ہے اور دونوں رضامند بھی ہیں، ممراس کی وجہ سے پوری قوم افلاس ، اقتصادی بدحالی اور اخل تی بیار یوں کا شکار ہوتی ہے اس لئے اس نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے ، وہ ہر معاطے کا اس وسیع نظر سے تجزیہ کرتا ہے اور جہاں خرائی و کھتا ہے وہاں بندیا تدھ دیتا ہے۔

مثال کے طور پرایک حدیث میں آنخضرت ناٹیزم کاارشاد ہے کہ "لَا بُسمٌ حَاضِرٌ لِبُاد."

<sup>(</sup>۱) " كرشل انترست كي فقيي حيثيت " ازجعفر شاه صاحب \_

#### '' کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔''

ال حدیث کے ذریعہ اسلام نے آڑھتی (Middle Man) کا تمام کاروبار ممنوع قرار دیا ہے، جولوگ ہر معاصفے کو طی انداز میں ادر تک نظری ہے دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس تھم کی حکمت سیجنے سے ضرور محروم رہیں گے ، ان کو یہ تھم ظلم نظر آئے گا، اس لئے کہ ان کے نز دیک معاملات کے جائزیانہ جائز ہونے کا مدار رضامندی اور خوش ولی پر ہے، وہ سوچس کے کہ ایک دیمیاتی گاؤں سے مال لے کر آتا ہے اور وہ ایک شہری کوا بنا مال بیجنے کے لئے وکیل بنادیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ویمیاتی کا بھی فائدہ ہے کہ اسے ذیادہ محت نہیں کرتی پڑے گی اور اس کا مال بھی اجھے داموں بک جائے گا، اور آٹھی کا بھی نفع ہے کہ اسے دیا دہ تو تو گا، ان کا ذہن شخصی مف داور خوش ولی کی اس بھول اس میں آلجے کررہ جائے گا۔

لیکن جو تحف اسلامی شراحت کے مزان سے واقف ہے وہ اس تھم کی تہدیں پوری قوم کا اجتماعی مفاد و کھے کر ہے سہ ختہ پکار اُشے گا ''رسکہ مذا خدا کہ طالا''، وہ فورا 'نجھ جائے گا کہ اسلام نے بیستھم اس لئے دیا ہے کہ اس سے پوری قوم کا فا کدہ ہو، اگر دیہائی نے آڑھتی کو اپناو کیل بنایا تو وہ ، ل کو بازار کا رنگ و کھے کر نکا لئے گا، جس وقت ترخ سے ہوں گے اس وقت ، ل کو چھپ کرر کھ دے گا اور جب بازار میں ، ل ختم ہوجائے گا اس وقت اس نکال کرمن مانے ہی و پر فروخت کرے گا جس سے پوری قوم گرانی کا شکار ہوگی اور وہ ان کا ، ل سینتار ہے گا، یہاں جگ کہ قوم مفلس سے مفلس تر ہوتی جس سے پوری قوم گرانی کا شکار ہوگی اور وہ ان کا ، ل سینتار ہے گا، یہاں جگ کہ قوم مفلس سے مفلس نے بول جا گی ، اس کے بیت سے ہوں گے ، اس کے بیت سے ہوں گے ، اس کے بیت سے ہوں گے ، اس کے نگا ہر ہے کہ نفع ہی سے فروخت کرے گا تو ا تنا ہے وقو ف تو وہ بھی نہیں ہے کہ اپنا نقصان کر کے بیچے ، ظاہر ہے کہ نفع ہی سے فروخت کرے گا تو ا تنا ہے وقو ف تو وہ بھی نہیں ہے کہ اپنا نقصان کر کے بیچے ، ظاہر ہے کہ نفع ہی اور وہ اور وہ روک کر بھی نہیں بیچے ، طاہر ہے کہ نفع ہی اور وہ اس تا ہو جائے گا اور عام قوم خوش حالی سے اور وہ اور وہ روک کر بھی نہیں بیچے گا ، جس کی وجہ سے پورا بازار سستا ہو جائے گا اور عام قوم خوش حالی سے زندگی بسر کرے گے۔

بہرکیف اصرف فریقین کی رضامندی اور خوش دبی معالمے کی صت وحرمت پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی ، اس لئے کہ بعض اوقات دونوں کی رضامندی پوری قوم کی جہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال تجارتی سود کا ہے کہ اگر چراس میں دونوں فریق راضی اور خوش ہوتے ہیں مگر د و جائز نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ د و پوری قوم کو تیا ہی کی راہ پرلگا دیتا ہے۔

ہم نے جو بات اُو پر کمی ہے وہ خوداس آیت ہے ما خوذ ہے جوجعفر شاہ صاحب نے پیش کی ہے،اللہ تعالی کاارشاد ہے: بِآلِيهُ الَّذِينَ امْنُوا لَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ تَنْكُمْ وِالْمَاطِي إِلَّا أَنْ تَكُولَ بِحَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ.

ترجمہ اے ایمان والو! آپس میں ایک دُوسرے کا مال ناحق طریقے ہے نہ کھاؤ، إلّا بیاکہ وہ تجارت جواور آپس کی رضامندی ہے ہو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے معاطے کے جائز ہونے کے لئے دوشرطیں ذکر فر مائی ہیں، ایک تو بیا کہ وہ معاملہ سے ہو، نہ صرف آپس کی رضا مندی معاطے کی وہ معاملہ سے ہو، نہ صرف آپس کی رضا مندی معاطے کی صلت کے لئے کافی ہے، اور نہ صرف تجارت ہوتا، دونوں با تیس پائی جائیں گی تو معاملہ جائز ہوگا ور نہ مبیس۔

تجارتی سود میں فریقین کی رضامندی تو ہے تگر چونکہ وہ اجتماعی طور پرمضر ہے، اس لئے اسلام اسے تجارت نہیں کہتا ،''ر ہا'' کا نام دیتا ہے اہذاوہ جائز نہیں۔

## کیاروایات سے اس کی تائید ہوتی ہے؟

تجارتی سود کو جائز کہنے والے حضرات اپنی اس دلیل کی تائید بیس پچھے روایات بھی پیش کرتے ہیں جن ہے وہ یہ ثابت کرنا جائے ہیں کہ سود بیس اگر خوش ولی ہو، جا براند دباؤند ہوتو وہ جائز ہوسکتا ہے، مثلاً احادیث ذیل:

ا حضرت علی بیاتنز نے اپن ایک 'عصیفیر'' نامی اُونٹ ہیں (چھوٹے) اُونٹوں کے عوض فروخت کیا ہےاورو و بھی اُدھار۔(۱)

۴ حضرت عبدالقد بن عمر بناشا نے یکھ دراہم قرض لیے پھران سے اجھے واپس کے تو دائن نے لینے سے انکار کیا کہ بیمیر سے دیئے ہوئے دراہم سے اجھے ہیں ،حضرت ابن عمر بناشا نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے ،مگر میں خوش ولی سے دے رہا ہوں۔(۲)

۳ حضور الأبياط نے حضرت جابر پر اللئظ ہے قرض کے کر زیادہ والیس کیا۔ ۴ حضور الزائیاط نے قرمایں "حبار کے است کے قصالی" بہتر طریقے ہے قرض ادا کرنے

والفح من زياده بهترين (٣)

کیکن حقیقت ہیہ ہے کہ ان روایتوں سے نہ کورہ دعوے پر دلیل نہیں کی جاسکتی۔ اجہال تک حضرت علی بڑھڑا کے عمل کا تعلق ہے تو اس پر کسی معاطے کی صلت وحرمت کی

<sup>(</sup>۱) رواه ما لك (۲) رواه ما لك (۳) ابوداؤد كن الى بريرة يناتزا-

بنیا داس کے نہیں رکھی جاسکتی کہ اس کے برخلاف ہمارے سامنے رسول اللہ مُلَاثِیْمَ کا واضح فتوی موجود ہے:

> "عن سمرة رصى الله عنه ال السي صلى الله عليه وسلم لهي عن لبع الحَيُوّان بِالْحَيُوّان نسيئة ."(١)

> "دعفرت سمرہ بن اللہ است منع فرمایا۔" برائ دھار بیج سے منع فرمایا۔"

یہ ایک صحیح حدیث ہے اور حضرت جابر ، ابن عباس ، ابن عمر بن این سے بھی اسی مضمون کی احادیث منقول ہیں۔

حضور ملاقیام کا یہ فیصلہ بالکل واضح اور صاف ہے، اسے چھوڑ کر حضرت علی بڑاٹیا کے ایک عملی واقعے کو جس کا پورا پس منظر بھی معلوم نہیں ، فتوی کی اس س بنالینا اُصول حدیث و فقہ کے خلاف ہے، اس کے علاوہ اگر اس عمل صحابی کو صدیث مرفوع کے برابر بھی مان لیا جائے تو جب صلت اور حرمت میں تعارض ہوتو منفقہ اُصول ہے کہ ای حدیث کور جج دی جاتی ہے جو ترام قر ار دے رہی ہو۔

۲. رہا حضرت عبداللہ بن عمر رہا تھا کا ممل تو اس سے کی درجے ہیں بھی یہ بات سمجھ ہیں نہیں آتی ہے کہ انہوں نے خوش دلی وجہ سے سود کو جا تزقر ار دیا ہے ، دہاں تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو دراہم قرض لیے تھے دہ کیفیت کے اعتبار ہے دیسے نہ تھے جسے داپس کے گئے ، گویا زیادتی محض کیفیت ہیں تھی ، ایسانہ تھا کہ دس لیے ہوں اور گیارہ واپس کیے ہوں ، "حبر" کا اغظ اس بات پرشاہہ ہے ، اس کے علاوہ چونکہ قرض لیتے وقت دودنوں کے درمیان زیادتی کا کوئی معاہرہ نہیں تھا اور اس وقت دونوں کے حرص نے یا دونوں کے حاصان کا بدلہ کرنے کے ایک اس لئے بعد میں زیادہ ادا کرنے کی حیثیت الی ہوگئی جسے کوئی کسے کوئی سے اس کے عدمی نیادہ اور کی سے کہ کھی تھے کوئی سے کوئی ہوگئی جسے کوئی سے کھی کے درمیان کیا دراہ کرنے کی حیثیت الی ہوگئی جسے کوئی سے کہ کی کہا درے دے۔

۱۳: اور بہی صورت حضرت جاہر بڑھڑ کے واقع میں ہے کہ انہوں نے حضور اکرم ملافہ اور خضرت فاقہ اللہ قرض دیے وقت کوئی زیادتی کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ صدیث کے الفاظ نے یہ بتلایا کہ آنخضرت فاقہ اللہ اللہ اللہ کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ صدیث کے الفاظ نے یہ بتلایا کہ آنخضرت فاقہ کا نے اپنے اخلاق کر بھانہ کی بناء پر ادائی کے وقت ان کے حق سے بھے ذیادہ دے دیا، زیادتی کیسی اور کتنی تھی؟ صدیث اس کے بیان سے خاموش ہے، ہوسکتا ہے کہ بیزیادتی بھی صرف کیفیت کی زیادتی ہو، اور اگر تعداد کی ذیادتی بھی سلیم کر لی جائے تو چونکہ وہ کسی شرط اور معاہدے کے ماتحت نہتی ، اس کے وہ بھی دوسے میں ہوسکتی ہے، جس کی طرف خود کے وہ بھی دوسے میں ہوسکتی ہے، جس کی طرف خود

<sup>(</sup>۱) ترفدي، الوداؤر، شاكى الن ماجه دارى

ا حادیث میں ترغیب دی گئی ہے، چنا نجی شیخ الاسلام نووی رحمۃ القدعلیہ نے ابورا فع بنائذ کی حدیث کے ماتحت بر کھا ہے کہ:

ليس هو من قرص حرّ منفعة فانة منهيّ عنه لأنّ السهيّ عنه ما كان مشروطًا في العقد. (1)

ترجمہ: میصورت اس قرض میں داخل نہیں جس کے ذریعہ کھ نفع صاصل کیا عمیہ ا موکیونکہ وونا جائز ہے اور ناجائز صورت وہی ہے کہ زیادتی کاعقد کرتے وقت

معامد د کیا گیا ہو۔

اس کے اگر کسی شخص نے کسی پراحسان کیا کہ وقت پر قرض و ہے دیا اور اس نے قرض اوا کرنے کے وقت اس کے احسان کا بدلہ و ہے کے لئے کوئی رقم یا چیز اپنی خوشی ہے بغیر کسی سابقہ معاہدے کے وقت اس کے احسان کا بدلہ و ہے ا' سود حرام' سے اس کا کوئی واسط نہیں ، اگر چہ حضرت معاہدے کے و ہے دی تو بیا تی بھی جائز ہے ، ' سود حرام' سے اس کا کوئی واسط نہیں ، اگر چہ حضرت امام ما مک اس وقت بھی عدد کی زیادتی کو ناچ کر قرار دیتے ہیں اور حضرت جابر بڑیڈ کے واقعے کو کیفیت کی زیادتی بھی والے فرماتے ہیں۔

اس کے علہ و واس معالمے کی مقیقت پرغور کیا جائے تو اس میں رہا کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ، واقعہ رہے کہ آنخضرت ماٹیوج نے بیت المال شرع سے ان کا قرض دیا اور قرض سے زیاد ہ بھی پہو پہرے کہ وہ علائے اُمت جو دین کی پہرے مطافر ہایا۔ ریاف جر ہے کہ بیت المال میں سب مسلمانوں کا حق ہے خصوصاً علمائے اُمت جو دین کی خدمت میں مشغول ہوں ، تو مصرت جا ہر بیٹ کا بیت المال میں حق بہیے ہے متعین اور معلوم تھا جس میں امام وامیر کوا ختیار ہوتا ہے و و زیادتی اس حق میں ہے دی گئی نہ کہ قرض کے معاوضے میں۔

می چوتھی روایت کامسے سے کوئی تعلق ہی نہیں ،اس کئے کہ اس میں ''حسن اواء'' کی ترغیب ہے ، جس کا مطلب بینیں کہ زیاد واواء کرو، جکہ مطلب بیا ہے کہ 'اچھی طرح ادا کرو، ٹال مٹول نہ کرو، ترض خواہ کو بار ہور آئے جانے کی جنگیف مت دواور چیز بھی اچھی دو، ایسا نہ ہو کہ اچھی چیز لواور خراب والیس کرو۔''

## تجارتي سوداور إجاره

تجارتی سود کے وکلاء تیسری دلیل میہ چیش کرتے ہیں کہ کمرشل انٹرسٹ کی حیثیت البی ہی ہے جیسے ایک شخص اپنار کشہ، تا تگہ یا ٹیکسی لوگوں کواس شرط پر دیتا ہے کہتم مجھے اتنی رقم روزانہ دے دیا

<sup>(</sup>۱) نودې شرح مسلم، ج ۱،ص ۳۰-

کرو، بیمعالمہ با تفاق جائز ہے اور میمی تجارتی سود کی صورت ہے کہ اس میں سر مایہ دار اسی شرط پر اپنا سر مایہ دیتا ہے کہ مجھے ایک معینہ رقم سال بہرمال لمتی رہے۔

لنگن آپ خود ہی ذراغور ہے دیکھئے کہ دونوں میں کتن فرق ہے؟ رکشہ تا نگہ اور شکسی کو کرایہ پر دیا جا سکتا ہے گرنا ہے ہوتا ہے کرایہ اور اجارہ کامنہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو ہاتی رکھتے ہوئے اس کے من فع حاصل کیے جا کیں ،آپ کس سے شکسی کرایہ پر بستے ہیں توشیسی جوں کی توں ہاتی رہتی ہے ،صرف اس کے من فع آپ حاصل کر لیتے ہیں ،اور نفتہ میں یہ بات نہیں ، کیونکہ اس کو باتی رکھ کرای سے فائدہ نہیں اُٹی یا جا سکت ، اس سے فائدہ نہیں اُٹی یا جا سکت ، اس سے فائدہ نہیں اُٹی یا جا سکت ، اس سے فائدہ نہیں بخی ۔

اوراس سے بھی تھوڑی دیر کے لئے قطع نظر کر لیجئے اور غور سیجئے کہ اگر اجدہ پر تجارتی سود اجارہ قیاں کرنا سی ہے ہو اس معاطے میں مہا جن اور تجارتی دونوں سود برابر ہیں، جس طرح تجارتی سود اجارہ کے مشابہ ہے ای طرح میں جن سود بھی ہے، فہا ہر ہے کہ کرایہ پر لینے والا بمیشہ نفع آور کام میں لگائے کے لئے کوئی چیز کرایہ پر نہیں لینا، بسااوقات اپنی وقتی ضرورت کے لئے لیتا ہے، آپ روز اند نیکسی کرائے پر لینے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے بوتی ہے، اس لئے اگر اجارہ پر سود کو تی س کرنا سی کرائے پر لینے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے بوتی ہے، اس لئے اگر اجارہ پر سود کو تی س کرنا ہے جو تجارتی سود کے جو تجارتی سے خودا ندازہ کر لیجے کہ میں ہی کرمت کی تصریح موجود ہے، اس سے خودا ندازہ کر لیجے کہ میں سے جو تراند اور آن اسے نا جائز قرار ندد جا۔

# بيغ سلم اور تجارتی سود

تجارتی مود کو جائز بتلانے والے حضرات اسے بیچ سلم پر بھی تیس کرتے ہیں، پہلے'' بیچ سلم'' کا مطلب سمجھ لیجئے ،سلم کی صورت یہ بردتی ہے کہ مثلاً ایک کا شت کارایک فخص کے پاس آگریہ کہتا ہے کہ مثلاً ایک کا شت کارایک فخص کے پاس آگریہ کہتا ہے کہ میں اس وقت گذم کی فصل بور ہا بول بھوڑ ہے دنوں میں وہ پک جائے گی ، مگر میرے پاس اس وقت میں ہیں ،تم مجھے پسے اب دے دواور جب فصل تیار ہو جائے گی تو میں تمہیں اتنا گذم دے دول گا۔

لیکن ذرا سوچئے کہ بچ سلم ایک تشم کی بچ ہے، جے شرا کا کے سرتھ رسول اکرم بڑاؤیم نے صراحة جائز رکھا اوراے بچ کے اغر داخل قرار دیا ، جے اللہ تقالی نے "اُخلُ الْنَهُ الْمُنِيعَ" فر ، کر حلال کیا ہے اوراس کے بالنقابل ربا کوحرام فر ، یا ہے، جوحضرات ربا کوجمی نص قر آن وحدیث کے خلاف

ئیج ہی میں داخل کہتے ہیں ، کیا وہ اپنے آپ کو مخالفین قر سن واسلام کی اس صف میں کھڑ انہیں کررہے جنہوں نے "اِنگہ الْسُنعُ مِنْسُ المزِيو" کہا تھا اور قر آن نے ان کی تر دیدو وعید منا کی ؟

پھرعقد سلم اور رہا میں اس حیثیت سے زمین آسان کا تفاوت ہے کہ سلم میں پہلے چیے و بے کی بناء پر سامان زیادہ حاصل کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، چن نچے فقتہ کی ساری معتبر تنابوں میں سلم کی تعریف "سع الاحل ، الفاحل" (یعنی ایک ویر میں ملنے وال چیز کی بچے فور کی قیمت کے معاوضے میں ) بغیر کسی شرط و تفصیل کے تکھی ہوئی ہے ، عرفی مغہوم بھی غیر مشروط بیع کا ہے اور کسی معتبر عالم یو فقیہ نے کہیں میشر طنبیل سائی کہاس عقد میں مال چونکہ دیر میں ملتا ہے اس لئے زیدہ ملنا چ ہے ، اس کے برخلاف شجارتی سود کی بنیا وہ بی اس شرط پر قائم ہے۔

## مدبت کی قیمت

ان کا ایک استدلال می بھی ہے کہ بھی فقہائے کرائم نے اس صورت کو بر مُزقر در دیا ہے کہ ایک تاجر اپنا مال قیمت کے فقد ہونے کی صورت میں مشلاً دس رو پے میں ویتا ہے اور اُدھار کی صورت میں پندرہ رو ہے میں اس صورت میں تاجر نے محض مدت کی زیادتی کی وہہ سے پانچی رو پے زیادہ کیے ہیں ، چنا نچے میراب المرابحہ میں ہے:

الا يراى أمّة يزاد فى النمن لأجل الأجل؟ ترجمه كيابيه مشاهره تبيل ب كهدت كى وجد سے قيمت يس زيادتى كى جاتى سے؟

ہدائیے کی اس عبارت پر بیٹمیر کھڑی کی گئی ہے کہ جب مدت کے معادضے میں زیادتی لیمنا جائز ہوا تو تجارتی سود میں بھی بہی شکل ہے کہ مدت کے عوض پینے زیادہ لیے جائے ہیں۔

ليكن انبيل بيمعلوم ہونا جا ہے كہ جس ہدايہ ميں ندكورالصدر جملدتكھا ہے، اس كى كذات الصدح ميں نہايت واضح الفاظ ميں يہ بھى لكھا ہوا ہے:

و ذلك اعتباض عن إلا مجل وهو حرام. (۱) ترجمه: ميدت كي تيت ليما به اوروه حرام ہے۔ \* اوراس كے تحت علامه الكمل الدين باير تى رحمه اللہ نے مدايہ کی شرح عماليہ بيس لكھا ہے كه روى ال وحدًلا مدال اس عمر رصى الله عله وسها ہ عن دلك، ثم ساله

<sup>(</sup>١) باب العائع في الدين\_

فقال: أن هذا بريد أن أطعمة الرّبا. (1)

ترجمہ: روایت ہے کہ حضرت ابن عمر بناتی سے کسی نے (مدت پر قیمت مینے
کے سلسلے میں ) سوال کیا تو آپ نے اے منع فر ہایا ، اس نے بھر پوچھ تو آپ
نے بیڈر ہایا کہ بیچا ہتا ہے کہ میں اے سو کھانے کی اج زت دے دول۔
نقل کر زیر کور مداحہ عزا نہ لکھا ہے ۔ ''حضرے ابن عریز ہونی اس کو ق

یقل کرنے کے بعد صاحب عزایہ نے لکھا ہے: '' حضرت ابن عمر نوٹن نے یہ اس لئے قر مایا کہ صود کی حرمت صرف اس وجہ ہے کہ اس میں صرف مدت ہے مال کے تباد لے کا شہہ ہے، تو جہال میہ بات شہد کی حدود ہے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہود ہاں تو حرمت میں کی شبہ ہوسکتا ہے؟'' جہال میہ بات شہد کی حدود ہے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہود ہاں تو حرمت میں کی شبہ ہوسکتا ہے؟'' اس کے علاوہ فقیر حفیٰ کے ایک بعند بایہ عالم قاضی خان رحمہ القد جو صاحب ہوا ہے بی کے ہم

رُ تبد ہیں ، انہوں نے اس کی تصریح فر ، کی ہے کہ اُدھار کی وجہ ہے تیمت میں زیادتی کر ، بھی جائز نہیں۔

> لا يحور بيع الحلطة شمل السيئة أقل من سعر المدافالة فا سداو أحد ثمله حرام

> ترجمہ. مُحنّدم کی بیج اگر اُدھار ہونے کی بناء پرشہر کے عام زخ ہے کم قیمت پر کی جاتی ہے تو وہ فاسد ہے اور اس کی قیمت لینا حرام ہے۔ عالمگیر بیدوغیر وہیں بھی اس تشم کی تصریح ت کمتی ہیں۔

البتدائل علم کے لئے یہ بات قابل غوررہ جاتی ہے کہ ہدایہ کی دوعبارتیں متفاد کیوں ہیں؟ مہلی عبارت سے مدت کے معاوضے میں زیادتی لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور دُوسری عبارت سے اس کا حرام ہونا داشح ہے۔

اس کا جواب اہل علم کے لئے جمعن مشکل نہیں ،اس سامان کے سودے میں اُدھ رکا خیال کر کے پہلے تیمت میں اُدھ رکا خیال کر کے پہلے تیمت میں اضافہ کیا جائے تو وہ براہ راست مدت کا معاوضہ بیں بعداس سامان ہی کی قیمت ہے ، بخلاف اس کے براہ راست مدت ہی کہ معاوضہ سالانہ یا ماہوار طے کیا جائے ، بیروہی ہے جے بدایہ کی کتاب الصدح والی عبارت میں حرام کہا اے۔

جن مصرات کو فقہ ہے کہ بھی مناسبت ہوگی ان کواس فرق کے سبجھنے میں کوئی اشکال نہیں رہ سکتا ، کیونکہ اس کی نظیریں بے شار ہیں کہ بعض اوقات بعض چیز وں کا معاوضہ لیمنا براہ راست جائز نہیں ہوتا اور کسی وُ وسرے سامان کے شمن میں جائز ہو جاتا ہے ،اس کی ایک نظیریہ ہے کہ ہرمکان ، وُ کان اور

<sup>(</sup>۱) عناميلي إمش ستائج المافكار، ي ١٥٠ م

ز بین کی قیمت پراس کے گل وقوع اور پروی کا برا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بیس نمایاں اخیاز ہوتا ہے ، ایک محلہ بیس ایک مکان دس برا رو پے کا ہے تو وسلے شہر بیس بالکل ای طرح کا اور است ، یہ تھے کا مکان ایک لا کو بیس بھی سستا سمجھا جاتا ہے ، یہ قیمت کی زیادتی طاہر ہے کہ مکان کی ذات کے اعتبار سے ہے ، اور جب کوئی آدمی سے مکان بیچنایا خربیتا ہے تو اس کی جائیفیت بھی فروخت ہو جاتی ہو اور قیمت کی جتنی زیادتی ہو واس مکان بیچنایا خربیتا ہے تو اس کی مید کیفیت اور صفت کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ لیا جو ہے ، اس طرح بر کیفیت کے مقاب ہے کہ مکان محاوضہ بھی شامل ہو کر جائز ہو جاتا ہے ، اس طرح بر یاز بین کی بیچ کے شمن بیس اس کیفیت وصفت کا معاوضہ بھی شامل ہو کر جائز ہو جاتا ہے ، اس طرح بر گرکوئی شخص ان حقوق تی کوئیہ بغیر مکان یو زمین کے فروخت کرنے گئے تو بیچ نا جائز ہے کیونکہ حقوق تو تو تو تو کوئی مال نہیں ، گرمکان یا زمین فروخت کرے گاتو ہے تھو تی مخت کو بوتا ہے ، اور کوئی طور پر خود بخو دفروخت ہو جا کیں گرکوئی قیمت میں ان کا معاوضہ بھی ش مل ہوجائے گا۔

المارے زیر بحث مسئے میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر اُدھار کی وجہ ہے سامان کی قیمت میں زیادتی کو جو تراشلیم کیا جائے تو اس کی نوعیت وہی ہے کہ منی طور پر مدت کی رہ بیت ہمامان کی قیمت بڑ ھائی اور براہ راست صرف مدت کا معاوضہ یہ جائے تو وہ دِ ہا میں داخل ہوگر ن جو تر ہوگا۔ چنا نچہ جہاں صاحب ہرایہ نے مدت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کو جائز کہ ہو جو تیمت لی صورت مراد ہے، اور انہوں نے ذکورہ صورت کو اس لئے جائز قر اردیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جارہ کی ہو جائز گر اردیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جارہ کی ہو جائز گر اردیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جارہ کی ہا جو اللہ جو اللہ ان کا مطلب یہ ہے کہ براوراست مدت کی قیمت نہیں لی جاستیں۔

تجارتی سود میں چونکہ مدت کی قیمت منمنی طور ہے ہیں براہ راست لی جاتی ہے ،اس سئے سے صورت با تفاق فقہا وجرام ہے۔

چند منی دلائل

یدرلیس توبڑی اوراہم تھیں،اب آپ اُن حضرات کے اُن خمنی دلائل پر بھی ایک نظر ڈالتے جیئے جو بذات خودتو کسی نظرے کی بنیا دہیں بن سکتے لیکن بڑی دلیوں کو تقویت پہنچاتے ہیں،اگر چہ یہ تمام دلائل گزشتہ اہم دلائل کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخود بے معنی ہو جاتے ہیں، تاہم پورے

اطمینان کے لئے ہم ان بر بھی کھ کہنا جا ہے ہیں۔

کہلی چیز جناب یعقوب شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ صدیثوں کی ہدوین کے متعلق محدیث کہا چیز جناب یعقوب شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ صدیثوں کی ہدوین کے متعلق محدیث جس جس میں ان جوزئ نے لکھا ہے کہ دوہ حدیث جس جس فر درای بات پر خت عذاب کی وحمی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے ٹواب کا وعدہ ہو، مخدوش ہے، قر آن کر ہم نے جس فید دمز اسود تور کے لئے رکھی ہے وہ شاید کی اور مجرم کے لئے تجویز نہیں فر ، نی ، یہ عظیم سزا حاجت مندانہ اور ضرفی (Usury) قرضوں پر لئے جانے والے گھناؤ نے سود پر تو بالکل ٹھیک مزا حاجت مندانہ اور ضرفی سودا تنازیا دو نقصان دہ تھن شہیں ہے جس پر خدا و رسول ملائوہ کی طرف کھیک اُتر تی ہے لیکن تجارتی سودا تنازیا دو نقصان دہ تھن شہیں ہے جس پر خدا و رسول ملائوہ کی ممانعت تنی ہے اعلانِ جنگ کر دیا جائے۔ ایک حاجت مند سے سود لینا سنگ دل ہے اور اس کی ممانعت تنی ہے ہوئی جا ہے ، لیکن تنجارتی سود پر پر الزام عا کہ نہیں کیا جا سکتا ، اس کے لینے والے مفلس نہیں ہوتے ، وہ فرض سے لیتے ہیں اور عام طور پر نفع شرح سود سے کی شنزیا دہ ہوتا ہے۔ اس دلیل کی بنیا داس مفرد ضے پر ہے کہ تجارتی سود کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ حامیانِ شخورتی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل میں ذہنیت کار فرما نظر آئی ہے ، اس لئے ہم یہاں قدر سے تنجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل میں ذہنیت کار فرما نظر آئی ہے ، اس لئے ہم یہاں قدر سے تنفیل کے ماتھ تجارتی سود کی اکثر درائی تھانات پر دوشی ذائن چا جے ہیں ، وہندی از دائی ہے ہیں ، وہندی از دائی ہے ہیں ، وہندی از دائی ہے ہیں ، وہندی از دائیہ سود کی انگر دائیہ تھا کہ ، معاشی ، درسیا کی نقصانات پر دوشی ذائیہ جا ہیں ، وہندی از دی دورائی دورائیلوں کی دورائیلوں کی دورائیلوں کی درائیلوں کی دورائیلوں کی دورائیلوں کی درائیلوں کی دورائیلوں کیا کی دورائیلوں کیا دورائیلوں کی دورائ

#### نقصانات

### اخلاقى نقصانات

سود کے حرام ہونے کی ایک حکمت تو ہے ہے کہ وہ تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر کے ۔
خود غرضی، بے رحی، سنگ دیل، ذر پرتی اور کنجوی کی صفات پیدا کرتا ہے، اس کے بریکس اسلام ایک
ایسے صحت مند معاشر ہے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جورحم وکرم ، عبت وموذت، ایٹار، تعاون اور بھائی چارے
کی بنید و پر قائم ہو، اس جس تمام انسان مل جل کر زندگی گزاریں، ایک وُ وسرے کی مصببت جس کام
آئیں، غریوں اور نا داروں کی ایداد کریں، دُ وسرے کے نفع کو اپنا نفع اور دُ وسرے کے نقص ن کو اپنا نفع اور دُ وسرے کے نقص ن کو اپنا نفع اور دُ وسرے کے نقص ن کو اپنا نفع اور دُ وسرے کے نقص ن کو اپنا خصان محصیں، رحم دِ لی اور سخاوت کو اپنا شعار بنا کیں اور اجتما کی مفاد کے آگے بچھ نہ بجھیں۔ انسانوں
میں بیتمام صفات بیدا کر کے اسلام انہیں انسانیت اور شرافت کے اس او بِح کم ل تک بہنچ نا چاہتا ہے
جہاں سے انہیں ' اشرف المخلوقات' کا خطاب عطانہ دتا ہے۔

اس کے برض ف سود ( خواہ وہ تبیر تی ہویا مہہ بنی ) جس ذہبت کوجم ویتا ہے اس میں ان اضافی اوصاف کی کوئی جگہ نہیں، قرض ویے ولے ساہوکار کوہس اسپے سود کی تو پروا ہوتی ہے، آگے اسے اس سے چھرمروکار نہیں کہ مقروض کو نقع ہوایہ نقصان ؟ نقع ہوا تو کتن ؟ کتی مدت میں ؟ اور کتنے پریز بیلنے کے بعد؟ وہ مسلس اسپے و ہے ہو اس میں من فع وصول کرتا رہتا ہے، اس کی ولی خواہش ہوتی بیلنے کے بعد؟ وہ مسلس اسپے و ہے ہوا کہ دوقت کی رفتار کے سرتھ اس کھا اس کی اور خت اور چر حت اسے کہ مقروض کو جتنا ہو سے در یعنی نقع ہوتا کہ دوقت کی رفتار کے سرتھ اس کھا اور چر حت اور چر حت سے در ہوت اور چر حت سے ہوتا کیو کہ نقع نقص ن کی ہر شکل میں اس کا نفع کھر ار بہتا کو کہ اور کا کہ گھر ہے۔ یہ ہیں نقع مجھے حاصل ہوتا ، وہ یہ وچن ہے کہ میں یہ فاضل رقم کی تا ہر کو کہ را نہ دول تا کہ گھر اس کے بیش نظم آگر ایک خفص کے گھر میں ہے گورد کفن ایش کرا ہی ہوتا کہ ہو کہ کو وہ یا تو اس کے باس آگر اس ہے قرض ما تھے گا تو وہ یا تو اس کی بر بالعوم حرام کھ سے تو تا وہ یہ ہو تور دولت مند کوا ہے باروں طرف بھیرہ کی ناچر نظر آت اس کے بار کی کرا سے تو خواب ہے کہ اس دفت سے کو تبیل سند ؟ مدل کھچر اور کہ از مراح اعظ کہ کہ کا مرتبیل آتے ، سود خور دولت مند کوا ہے باروں طرف بھیرہ کی ناچر نظر آت اس کے باس برنبان حل سے جواب ہے کہ دہ ہماری بات کول تبیل سند ؟ اور ہمارے مواعظ کا کیوں اڑ نہیں بیت اس کے باس برنبان حل سے جواب ہے کہ۔

اندرون تعر دریا تخت بندم کرده بازی گوئی کددامن ترکمن بشیار باش

پھر جب ہوگ و کیھتے ہیں کہ ن ضل سر مابیاس قد رمنافع بخش ہے کہ اس سے ہتھ پاؤں ہو کے بغیر بھی ایک بغیر بھی ایک بغیر ہی ایک مطرح بھیاتا ہو کے بغیر بھی ایک بغیر بھی ایک بغیر ہی اور بسااوقات وہ ای حرص کے شے میں ناج تز ذرائع ہے دو بید بھانے کے فکر کرتے ہیں اور پھیزان میں کنجوی تو ضرور بی بیدا کر دیتی ہے، ذرائع ہے دو بید کمانے کی فکر کرتے ہیں اور پھیزان میں کنجوی تو ضرور بی بیدا کر دیتی ہے، اور اس مرحلے پر ذراندوزی کے میدان میں رئیس شروع ہوتی ہے، ہر شخص بید پا جتا ہے کہ میں دو دسرے اور اس مرحلے پر ذراندوزی کے میدان میں رئیس شروع ہوتی ہے، ہر شخص بید پا جتا ہے کہ میں دو دس ہے اور کھی کہ کوا ہے کہ فال کی سے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہوتی ہے، دوست ہے دوست جنے لگت ہے، باپ کو بیٹے کے اور جٹے کو باپ کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، یبال تک کرفسی نئیں کیاس محشر میں انس نیت سسک سسک کرد م تو او دیتی ہے۔ پرواہ نہیں دیتی میں ہیں ، سب بھی ہیں ہیں ، سب بھی کے دکھی کہ کیا آج ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ، سب بھی

تہیں ہورہا ہے؟ آپ کو جواب اثبات میں طے گا اور اگر آپ نے انصاف سے کام بیا تو آپ پر بیکی واضح ہو جائے گا کہ بیسب کچھ ' سود' ہی کے شجر و خبیشہ کے کھل کھول میں ، اور اگر ہمیں ان تمام ناہموار بوں کو وُ ور کرنا ہے تو ہمیں ہمت کر کے ای شجر و خبیشہ پر کلہا ڑا جانا پڑے گا اور اگر ہم اصلاح و تبلیغ کے صرف نفظی طریقے اختیا رکرتے رہے تو ہماری مثال اس احمق سے مختلف نہ ہوگی جو بدن پر جابجا نکلی ہوئی پھنسیوں کا علی جو صرف یا وُ وُ رح شرک کر کرنا جا ہتا ہے ، جس طرح اس شخص کو بھی شفا جابجا نکلی ہوئی پھنسیوں کا علی جو صرف یا وُ وُ رح شرک کر کرنا جا ہتا ہے ، جس طرح اس شخص کو بھی شفا حاصل نہیں ہو سکتی تا وفتنکہ وہ بیماری کی اصل جڑ کو بکڑ کرا ہے ختم نہ کر ڈالے اس طرح ہم بھی اپ محاض معاشرے واس وقت تک صحت مند نہیں بنا سکتے جب تک کہ نبود کی احت سے چھٹکا را نہ یا لیس۔

### معاشى اورا قنصا دى نقصا نات

اس کے بعد معافی نقص نات پر بھی ایک نظر ڈال کیج ، معاشیات بی بھیرت رکھنے والوں

ہر وشیدہ نہیں کہ بجارت ، صنعت ، ڈراعت اور تمام نفع آور (Productive) کاموں کی معافی

بہتر ک بیری ہتی ہے کہ جتنے ہوگ کس کاروبار جس کسی بھی نوعیت سے شریک بوں وہ سب کے سب اپ

مشتر کہ کاروبار کے فروغ سے پوری پوری وہ کہیں رکھتے ہوں ، ان کی ولی خواہش ہو کہ ہمارا کاروبار

بڑھتا اور جڑھتا رہے ، کاروبار کے نقصان کووہ اپنا ہی نقصان تصور کریں تا کہ ہر فطرے کے موقع پراس

کے دفعیہ کے لئے اجتماعی کوشش کریں اور کاروبار کے ف کدے کو وہ اپنا فائدہ خیل کریں تا کہ اُسے

یروان چڑھانے میں ان کی پوری بوری طافت مُرف ہو۔

اس نقط نظرے عام معاثی مفاد کا نقاضا یہ ہے کہ جولوگ کارد ہار می صرف سر مایہ ہی کی حیثیت ہوں وہ بھی کاروبار کے نفع و نقصان سے پوری پوری دلجی رکیس، لیکن سودی کاروبار میں ان مغیر جذبات کی کوئی رعایت نہیں بلکہ بعض اوقات معاملہ اس کے باعل برخلاف رہ جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر بچے ہیں، سودخور سر مایہ دار کوصرف اپنے نفع سے سردکار ہوتا ہے، آگے اُسے اس کی کوئی پروانہیں کہ کاروبار ترقی پر ہے یہ تنزل پر؟ اس میں نفع ہور ہا ہے یہ نقصان؟ وہ مسلسل اپنے ویے ہوے رویے پرمنافع وصول کرتا رہتا ہاور بسااوقات اس کی خواہش سے ہوتی ہے کہ کاروبار کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہوتا کہ دفت کی رفتار کے ساتھ سے تھاس کا اپنا نفع بردھتار ہے۔ اس بناء پر اگر کاروبار کو فقصان جنچے کا اندیشہ ہوتو تا جر اپنی پوری محنت اور کوشش اس کے دفعیہ پر مَر ف بناء پر اگر کاروبار کو فقصان جنچے کا اندیشہ ہوتو تا جر اپنی پوری محنت اور کوشش اس کے دفعیہ پر مَر ف کر ہے گائین سر مایہ داراس وقت تک ٹس ہوگا جب تک کہ کاروبار کے باکل ہی دیوالیہ ہو جانے کا ایک بیشہ نہ ہو۔ اس غلاظر اپنی کار نے سر مایہ اور محنت کے درمیان بحد دانہ دفاقت کی بجائے جانے کا ایک بیشہ نہ ہو۔ اس غلاطر اپنی کار نے سر مایہ اور محنت کے درمیان بحد دانہ دفاقت کی بجائے کا ایک بیشہ نہ ہو۔ اس غلاطر اپنی کار نے سر مایہ اور محنت کے درمیان بحد دانہ دفاقت کی بجائے

ایک سوفیصد خود غرضی کا تعلق قائم کردیا ہے جس کے نتیج میں بے شار نقصانات جنم لیتے ہیں ،ان میں سے بیشار نمایاں ترین بیرین:

ا: سرمایہ کا ایک بڑا حصر محف اس وجہ ہے کام میں نہیں لگنا کہ اس کا ما لک شرح سود کے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے باد جود کیہ اس کے بہت سے مصارف موجود ہوتے ہیں اور بے شار آ دمی کسی کار دبار کی تلاش میں سرگر داں ہوتے ہیں ، اس کی وجہ سے مکی تجارت وصنعت کو بھی بڑا نقصان پہنچنا ہے اور عام قوم کی معاشی حالت بھی گر جاتی ہے۔

۳ چونکہ ساہوکار کوزیادہ شریح سود کالا کی ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے سر مایہ کوکاروبار کی واقعی ضرورت اور طبعی ما تک کے امتبار سے نہیں لگا تا بلکہ وہ تھن اپنی اغراض کو سے رکھ کر سر مایہ کورو کئے یا لگانے کا فیصلہ کرتا ہے ، اس صورت میں اگر سر مایہ دار کے سے دوصور تیں ہوں کہ یا تو وہ اپنا سر مایہ کسی فلم کمپنی میں لگائے یا بے خانماں لوگوں کے لئے مکانات سواکر انہیں کرایہ پر دے، اور اسے فلم کمپنی میں سر مایہ لگا دے گا، بے خانماں افراد کی کم صورت میں زیادہ فلم کمپنی میں سر مایہ لگا دے گا، بے خانماں افراد کی اصورت میں زیادہ فوجی کے میانات کے سام کمکی مفاد کے لئے کسی قدر خطر ناک ہے؟

اس پر جناب بعقوب شاہ صاحب اعتراض کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ سود نہیں ، انفراد کی مکیت ہے اس وقت تک سر ہایہ دار طبقداس کے بہاؤ کوا ہے مفاد کے لحاظ ہے روکن اور کھولنا رہے گا۔ (۱)

بہمیں جناب یعقوب شاہ صاحب سے یہ بجیب ی بات س کر بڑی جیرت ہوتی ہے، جب وہ یہ فرات ہیں کہ بڑی جیرت ہوتی ہے، جب وہ یہ فرات ہیں کہ ''اس خرائی کی وجہ انفرادی ملکیت ہے' تو ایک بڑی اہم قید کونظرانداز کر جاتے ہیں، مرف ''انفرادی ملکیت' اس کا سبب ضرور ہے، جو ملکیت کسی شم کی کوئی قیدادر پابندی برداشت نہ کرتی ہووہی سر مایہ کے بہاؤ کا ژخ ذاتی مفاد کی جانب چھیرد بی ہے، جو ملکیت کسی فرادی ملکیت' کا جانب چھیرد بی ہے، کیکن ذراادر آھے بڑھ کرد کھے کہ اس' ہے نگام اور خود غرض انفرادی ملکیت' کا سبب کیا ہے؟

آپ بنظر انساف غور کریں گے تو صاف پیتہ چل جائے گا کہ اس کا سبب ہے سوداور مرمایہ داری نظام اسود کا لائج بی انسان میں وہ خود غرضی بیدا کرتا ہے جس کی بناء پر وہ اپنی املاک کو ہرتتم کی بایدی ہے آزاد کر دیتا ہے اور ہروفت ذاتی منافع کے تصور میں کمن رہتا ہے ،کسی بھلائی اور بہبود کے کام میں بیسہ لگانے کا خیال بھی اُسے نہیں آتا۔اب واقعات کی منطقی تر تیب اس طرح ہوگئی کہ۔

<sup>(</sup>۱) ماہنامہ تقافت کمبرا۲۹امہ

سر ماید کا ذاتی مفاد کے پابند ہو جانا خود غرض انفرادی ملکیت سے بیدا ہوتا ہے۔ اور اس متم کی انفرادی ملکیت کا سبب سود اور سر مایددار اندنظ م ہے!

بتیجہ کیا لکا ؟ بمی نا کہ اس خرابی کا اصل سب سود اور سر ماییدداری نظام ہے، اب آپ ہی بتاہیئے کہ یہ بات کیسی غلط ہو جاتی ہے کہ'' ذاتی مفاد پر سر مایی کا رُکنا اور کھلنا سود سے نہیں انفرادی ملکیت سے ہوتا ہے۔''

آگر واقعی نذکورہ خرابی (بینی سرمایہ کا ذاتی مفاد کے پابند ہوجانے) کا ازالہ منظور ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے سود اور سرمایہ داری نظام پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، جب تک بینہ ہوگا ملکیت میں وہی خود غرضی اور بے لگامی باتی رہے گی جو نذکورہ خرابی کا اصل سبب ہے، اس خرابی کو ڈور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سودی اور سرمایہ داری نظام معیشت کو ختم کر کے اسلامی نظام معیشت کو بروئے کارلایا جائے جس میں سود، تمار اور سٹے کی ممانعت، زکوۃ ،عشر، صدقات، خیرات اور میراث کے اُحکام اس شم کی خود غرضانہ ذہنیت پیدا ہوئے ،ی نہیں دیتے ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کی خود غرضانہ ذہنیت پیدا ہوئے ،ی نہیں دیتے ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے جو انہیں با ہمی تعاون اور اجتماعی بہود کے کاموں میں سرگرم بنائے۔

سود اورسر ماید داری نظام جوخود غرض انفرادی مکیت کے سرچیٹیے ہیں، ان کی جمایت کرتے ہوئے صرف بیہ کہد کر فارغ ہو جانا کہ''ان خرابیوں کا اصل سبب انفرادی ملیت ہے'' اس مسئلے کاحل کیسے بن سکتا ہے؟

" سودخور دولت مند چونکدسید سے سادے طریقے پرکاروباری آ دمی ہے شرکت کا معاملہ طفیمیں کرتا کہ اس کے نقصان میں برابر کاشریک ہو،اس لئے وہ بیا ندازہ لگا تا ہے کہ اس کاروبار میں تاجر کو کتنا نفع ہوگا؟ اس نسبت ہے وہ اپنی شرح سود متعین کرتا ہے، اور عام طور ہے وہ اس کے من فع کا ندازہ لگانے میں مبالغہ آمیزی ہے کام لیتا ہے۔

دُوسری طرف قرض بینے والا اپ نفع و نقصان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر بات کرتا ہے، چنا نچہ جب کاروباری شخص کو نفع کی اُمید ہوتی ہے وہ سر مایددار سے قرض لینے آتا ہے، سر مایددار معاصے کو بھانپ کر سود کی شرح اس حد تک بڑھاتا جا جاتا ہے کہ تا جراس شرح پر قرض لینا اپ لئے بالکل بیکار بھتا ہے، دائن اور مد بون کی اس کشکش ہے سر ماید کا کام میں لگنا بند ہو جاتا ہے اور وہ بے کار پڑارہ جاتا ہے، پھر جب کساد بازاری اپنی آخری حدوں تک بڑج جاتی ہے اور سر میددار کو خودا بنی ہلاکت نظر آنے گئی ہے تو وہ شرح سود گھٹا ویتا ہے، یہاں تک کہ کاروباری آ دمیوں کو اس پر نفع کی اُمید ہو جاتی کے اُمید ہو جاتی ہو جاتی ہو تا ہے۔ کہ اُمید ہو جاتی ہو جاتی ہو تا ہے۔ کہ اُمید ہو جاتی ہا کہ ساد بازاری اپنی آخری حدوں تک کہا ہو جاتی ہو کہ کو اس پر نفع کی اُمید ہو جاتی ہو جو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جو جاتی ہو جا

ہے، پھر بازار میں سرمایہ آنا شروع ہوجاتا ہے، یہ وہ کاروباری چکر (Trade (tycle) ہے جس سے ساری سرمایہ کارؤنیا پریشان ہے بخور کیا جائے تو اس کا سبب ہی تجارتی سود ہے۔

اوراس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سود عائد کیا جاتا ہے، اس طرح کے قرض عام طور پردس ہیں یہ اوراس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سود عائد کیا جاتا ہے، اس طرح کے قرض عام طور پردس ہیں یہ تمیں سرل کے لئے حاصل کیے جاتے ہیں اور تمام مدت کے لئے ایک ہی شرح سود مقرر ہوتی ہے، اس وقت اس ہات کا کوئی کیا ظاہرے کہ کا ظاہرے کہ کا ظاہری کی کا ظاہری یہ یا سمام غیب نہ ہواس وقت تک وہ یہ جان بھی نہیں سکتے۔ طاہرے کہ جب تک فریقین کے یہ س علم غیب نہ ہواس وقت تک وہ یہ جان بھی نہیں سکتے۔

فرض سیجے کہ ۱۹۱۱ء میں ایک محف ہیں سال کے لئے ست فیمد شرب سود پر ایک بھاری
رقم بطور قرض لیتا ہے، اور اس سے کوئی بڑا کام شردع کرتا ہے، اب وہ مجبور ہے کہ ۱۹۸۴ء تک ہر سال
با قاعدگی کے سرتھ اسی طیرشدہ شرح کے مطابق سود ویتار ہے، لیکن اگرہ ۱۹۷ء تک بینچے بہنچے قیمتیں
گر کرموجودہ فرخ سے نصف رہ ج کی تو اس کے معنی میہ بین کہ میخض حب تک موجودہ حالت کی بہ
نسبت دُگن مال نہ بیجے وہ نہ اس رقم کا سود ادا کر سکتا ہے اور نہ قسط ، اس کا بہ ان زمی تیجہ ہوگا کہ اس ارز انی
کے دور جس یہ تو اس قسم کے قرض داروں کے دیوالیے نکل جا کیں گے یا وہ اس مصیبت سے بیجنے کے
لئے معاشی نظام کوخراب کرنے والی ناج رئر حرکات جس سے کوئی حرکت کریں گے۔

اس معاطے پرغور کرنے سے ہرانعہ ف پہنداور معقول آدمی پر بیدواضح ہو جا ہے کہ مختف ذہوں کی گرتی اور چڑھتی قیمتوں کے درمیان ساہوکار کا ایک متعین اور یکساں نفع نہ تو قرین انصاف ہی ہے اور نہ معاشی اُصولوں کے لحاظ ہے اسے دُرست کہا جا سکتا ہے۔ آج تک کبھی ایس نہیں ہوا کہ کوئی تجورتی کہی یہ معاہدہ کر لے کہ وہ آئندہ میں یا تمیس س تک خریدار کوایک ہی متعین قیمت پراشیاء خورتی کے متعین قیمت ہراشیاء فراہم کرتے رہیں گے، جب بیدمعامد سجے نہیں تو آخر سودخور دولت مند میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بناء پراس کے نفع پرقیمتوں کے آتار چڑھادُ کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟

## جديد بدينكنگ

نی مغربی تہذیب نے بوں تو بہت می مہلک چیز وں پر چند سطی فوائد کا ملمع چڑھا کر پیش کیا ہے، مگراس کا مید کارنامہ سب سے زیادہ'' قابل داد'' ہے کہ'' سود'' جیسی گھناؤٹی اور قابل نفرت چیز کو جدید بینکنگ سٹم کا دکشت اور نظر فریب لبادہ پہنا کر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ اچھے فاصے مجھ دار اور بے لکھے لوگ بھی اس نظام کونہا ہے معصوم اور بے ضرر سجھنے گئے۔

مغربی تہذیب کے اس برترین مظہر کی خوبیاں لوگوں کے دِل و دِماغ پر پھھاس طرح چھا چھی ہیں کہ و واس کے خلاف پھے سننے کے لئے تیار تہیں ہوتے اور اس کو بے ضرر بکد نفع بخش، ج تزبیلم تظعانا گزیر بچھتے ہیں، حالانکدا گرتھلید مغرب کی منحوس عینک اُتار کر واقعات کا جائز ہ دیا جے نے آو ایک سلیم الفکر انس ن کا ذہن سو فیصد اسی نتیج پر پہنچے گا کہ عام قوم کے لئے معاشی ٹا ہمواری پیدا کرنے ہی جس قدر ہوئی ذمہ داری بینکنگ کے موجود و نظام پر ہے اتن کسی اور چیز پرنہیں، حقیقت یہ ہے کہ قدیم بن محر قدر ہوئی دمہ داری بینکنگ کے موجود و نظام پر ہے اتن کسی اور چیز پرنہیں، حقیقت یہ ہے کہ قدیم بنظ م سر ہوکاری کے نقصانات پھر اسنے زیادہ نہیں جھے جینے کہ اس جدید نظام سے بیدا ہوتے ہیں۔ ہم پہلے مختصراً بینکنگ کا طریق کار ذکر کرتے ہیں تا کہ بات کو بھے اور کسی نتیج تک بینچنے ہیں کسی تھم کا اشعر و باقی شدر ہے۔

ہوتا ہے ہے کہ چند سر ماہیہ دارٹل کر ایک ادارۂ ساہوکاری قائم کر لیتے ہیں، جسکا وُوسرا نام '' بینک'' ہے، بیلوگ مشتر کہ طور پر ساہوکاری کا کارو بارکرتے ہیں۔

شروع میں کام چلانے کے لئے بیاوگ کھا بنا سر اید لگاتے ہیں لیکن بینک کے مجموع سر اید میں اس کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، بینک کا زیادہ تر سر اید وہ رقم ہوتی ہے جو عام لوگ (Depositors) بینک میں رکھواتے ہیں۔ دراصل بینک کی ترقی کے لئے سب سے اہم یہی سر اید ہوتا ہے، جس بینک میں جنن زیادہ سر اید امانت داروں کا اس بینک کی ترقی کے لئے سب سے اہم یہی سر ماید امانت داروں کا سر ماید بینک کی اصل رُوح ردان ہوتی ہے گر ان لوگوں کو بینک کی پالیسی میں کوئی دخل نہیں ہوتا، رو پیدکو سر طرح استعمال کیا جائے؟ شرح سود کیا مقرر ہو؟ نتنظم سے رکھا جائے؟ ان تمام چیزوں کا تعین صرف سر ماید داروں کی صوابد ید پر ہوتا ہے، امانت داروں کا کام صرف انتا ہے کہ وہ بیسدر کھوا کر معمولی شرح سود لیتے رہیں، اور پھراگر چہ کہنے کو بینک کے بہت سے جھے دار داروں کا بات ہوتا ہے جن کے صوف ان کا حصر سری کھنے جائے اور ان کا تعلق بینک سے صرف اس قد رہوتا ہے کہ جب نفح کی تقسیم کا وقت آئے تو ان کا حصد رسدی پہنچ جائے اور بس ۔۔

اب یہ چند بڑے سرمایہ دارا پی مرضی کے مطابق بینک کا رو پیہود پر دیتے ہیں، سرمایہ کا ایک حصہ یہ لوگ روز مرہ کی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں، پھے صرافہ بازار کوقرض دیا جاتا ہے اور پچھ ڈوسرے قلیل المیعاد قرضوں میں ضرف کیا جاتا ہے،ان قرضوں پر بینک کوایک ہے لے کر تین چار فیصد تک سودل جاتا ہے۔

مچرایک برا حصه کاروباری لوگوں ، بری بری کمپنیوں اور ڈوسرے اجتماعی ادارول کو دیا جاتا

ہے جو بالعموم مجموعی رقم کا بر ۳۰ ہے لے کر بر ۱۰ تک ہوتا ہے، بینک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذرابعہ

یک قرضے ہیں، ہر بینک کی خوا بش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ سر مابیان قرضوں میں
گئے، اس لئے کہ ان قرضوں پر سب سے زیادہ شرح سے سودماتا ہے، اس طرز پر جوآمدنی بینک کو حاصل

ہوتی ہے وہ بینک کے تمام شرکاء کے درمیان اس انداز سے تقسیم کردی جاتی ہے جیسے عام تجارتی کمپنیوں
کا دستور ہے۔

اس دام ہم رنگ زین کو پھیلائے میں جس جالا کی اور ہوشیاری ہے کام الیا گیا ہے وہ واقعۃ علیب ہے ، عوام تو سود کے لا کی میں اپنی رقیس ایک ایک کرکے بینک کی تجور یوں میں بھرتے رہتے ہیں اور اس سے پورا نفع چند سر مایہ دارا أعلی تے ہیں ، ظاہر ہے کہ بیسا ہو کارغریب اور کم دولت مند تجار کو تو پیسرد سے ہے رہے ، وہ تو ہمیشہ بیرو پیان بڑے بر عرب مید دارول کو دیتے ہیں جوانہیں اچھی شرح بیسرد سے ہے رہ میں ، جس کا نتیجہ بیہ وہ تا ہے کہ پوری قوم کا سر میہ چند شخی بھر سر مایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور یہ دولت کے اس خزائے کے بل پر پوری قوموں کی قسمت سے کھیلتے ہیں۔ وُنی کے سیاس معاملات سے لے کرقوم کے معاشی حالات تک ہر چیز ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور یہ پوری وُنی کی سیاس معاملات سے لے کرقوم کے معاشی حالات تک ہر چیز ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور یہ پوری وُنی کی سیاس معاملات سے لے کرقوم کے معاشی حالات تک ہر چیز ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور یہ پوری وُنی کی سیاس معاملات سے دورت ہیں۔

ظہرے کہ جب ایک تا جرصرف دی ہزار کا ما مک ہوتے ہوئے دی لاکھ کے سر میں ہے تجارت کرتا ہے تقان تجارت کرتا ہے تو اگر اسے نفع پہنے جائے قو و و و و و و و و چہ پرز کول کے سوابوراای کو مدا ، اور اگر اسے نقصان ہوتو اس کے صرف دی ہزار ڈ و ہے ، باتی نو لاکھ تو ہزر روپیة بوری قوم کا گیا ، جس کی تا افی کی کوئی صورت نہیں ، بھرای پربس نہیں ، ان سر مایہ دار ل نے یہاں بھی دی ہزار کے نقصان سے بہنے کی بیرا و کال لی ہے کہ اگر یہ خسارہ کسی حادثے کے سب ہوتا ہے تو بیا پہلی وراانشورنس کمپنی سے وصول کر بیتے ہیں ، جو درحقیقت قوم بی کا سرمایہ ہوتا ہے ، گویا ان سرمایہ داروں کے نقصان کی تعافی بھی ان بی غریوں پر فرض ہوج تی ہے جو اپنا بوراروپیانشورنس کمپنیوں ہیں جمع رکھتے ہیں ، اور نہ ان کا بھی کوئی جہن ذؤ و بتا ہے ، ندان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ گئتی ہے ، اور اگر بینقصان بازار کے زخ گرج نے سے ہوتا ہے تو سرمایہ دار سے کے ذریعے اپنا نفع ٹوٹا ہراہر کر لیتے ہیں ۔

ا باس معمولی نفع کا حال بھی ہنے جو بینک آپنے امانت دارعوام کو ہرس ل ایک سو کے عوض ایک سوتین دیتا ہے ،گر درحقیقت میہ تین رو بے بھی مزید کچھ سود لے کر پھران ہی سر ماییدداروں کی جیب میں پہنچ جاتے ہیں۔

جوسر مایددار مینکول سے بڑی بڑی رقیس لے کر تجارت کرتے ہیں وہ اس دولت کی وجہ سے

پورے بازار پر قابین ہوجاتے ہیں، چنانچہ وہ جب چہ ہیں فرخ بڑھا دیے ہیں، جب چاہتے ہیں اشیاء کی گھٹا دیتے ہیں، جب اور جہاں بی ہیں آتا ہے قط ہر پاکر دیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اشیاء کی فراوائی ہوجاتی ہے، جس کا بقیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اپنے نفع میں پھی کی ہوتی نظر آئی، انہوں نے بازار میں اشیاء کے فرخ بڑھا دیے ، اشیاء گراں ہو گئیں اور بے خوارے کو امنے فودا ہے ہتھوں سے بازار میں اشیاء کے فرخ ہر جادئے ، اشیاء گراں ہو گئیں اور بے خوارے کو امنے فردا ہوری تو م کا وہ سود کی رقم جو بینک سے حاصل کی تھی پھر ان ہی سر مید داروں کے جوالے کر می ، اس طرح ہمارے بینک در حقیقت پوری قوم کے ا Blood Bink بے ہوئے ہیں جہاں سے بیسر ماید دار پوری تو م کا خون چوں چوں کی کو سیم انفر انسان پر بید بات مخفی رہ اس بینکنگ کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد بھی کی کسی سیم انفر انسان پر بید بات مخفی رہ کی ہے کہ اند تعالی نے سود کے بین دین کرنے والے کے لئے خد ااور رسول ہو ٹیونم کے املانِ جنگ کی ہوت وعید کیوں سنائی ؟

# ایک اور شمنی دلیل

جن ب جعفر شاہ صاحب بھواردی لکھتے ہیں فرض سیجے ایک شخص آٹھ سورو ہے گی ایک بھینس فریدتا ہے جوروزانددی پندرہ سیر وُدوھ دیتی ہے، بیا پی بھینس ایک شخص کواس شرط پر دیتا ہے کہ تم اس کی خدمت کرواوراس کے وُدوھ، دہی، مکھن سے فائدہ اُٹھ وَ اور جھے جار پانچ سیر وُددھ روزانہ دے دیا کرو۔سوال بیہ ہے کہ اگر اس سم کی شرا کے پر وہ بھینس سیر وُددھ روزانہ دے دیا کرو۔سوال بیہ ہے کہ اگر اس سم کی شرا کے پر وہ بھینس سیر وُددھ روزانہ دے دیا کرو۔سوال بیہ ہے کہ اگر اس سم کی شرا کے پر وہ بھینس سیر وُددھ روزانہ دے اور وہ ان شرا کے کو تبول کر لے تو کیا بیسودا کسی فقہ کی رُوسے نا جائز ہوگا؟

اس سلسلے جس ہم سواے اللہ، حمرت کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہ جائے جعفر شاہ صاحب کو
اس صورت کے ناجائز ہوئے ہیں کی شبہ ہے؟ ہمارے نزدیک سوال بینیں کہ بیصورت کون کی فقہ کی
رُوسے ناجائز ہے؟ اگر کسی فقہ کی رُوسے جائز ہے تو ہراہ کرم نشاندہ کی فرما کیں۔ اس صورت ہیں بھی
جو نکہ ایک شخص کا نفع متعین اور ایک کا موہوم اور مشتبہ ہے، اس لئے بیمو ملہ ہر فقہ ہیں ناج ہز ہے، ہو
سکتا ہے کہ بھی بھینس صرف بو نجی سیر ذورہ وہ اور سارا بھینس کا ما مک لے لے اور خدمت کرنے
والے کی محت اور بیبہ برکار جائے!



### بسم التدازحمن الرحيم

# سوال نامه ربا كاجواب

ول ہی بیں اسل می نظریاتی کونسل نے رہا کے بارے بیں ایک سوالنامہ جاری کی تق اس کا جو جواب مفتر مصرولا نامفتی محمد شفیع صد حب مذہبم کی طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔اس مرتبہ اداریہ بیل پیش فدمت ہے۔

سوال ( ( الف ) قرآن مجید اور سنت کی روشی میں رہا کا سی مفہوم کیا ہے؟ اور قبل از اسلام اس سے کیا مراد کی جاتی تھی ؟ تضیعاً کیا رہا سے مراد ایسا سود ہے جواصل زرکو دوگن اور سہ گن ( اضعاف مف عفة ) کر دیتا ہے یا اس میں قرض خوا ہ کی طرف سے وصول کیا جانے والا رائج الوقت سود مفر د اور سود مرکب ش مل ہے؟

جواب ا (الف) قر آن کریم نے جس 'نربا' کورام قرار دیا ہے اس کے مغہوم میں کوئی گنجہ یا اشتبہ ہنیں۔قر آن کریم ، سنت نبویہ "ٹار صحاب اور اجہ ع اُمت نے قرض پر طے کر کے لی جانے والی ہرزیادتی کو 'نربا' قرار دیا ہے خواہ وہ سود مفر دہویا مرکب۔ اس سلسلہ میں دلائل کی تفصیل پیش کی جائے ایک پورگ کتاب تیار ہوئیتی ہے اور بہت سے مفرات نے اس پر مبسوط مقالات اور کتی بی جائو ایک پورگ کتاب تیار ہوئیتی ہے اور بہت سے مفرات نے اس پر مبسوط مقالات اور کتی بی ہے۔ ایک رہن نے 'مسلم سود' میں اس حقیقت کودلائل کے ستھ واضح کی بین ہوئی ہیں۔ احقر نے بھی اپنے ایک رہن نے 'مسلم سود' میں اس حقیقت کودلائل کے ستھ واضح کی جا ہیں جائے اس کی طرف رجوع کی جا سے حیارت کے ستھ مناسب ہوگا۔

المرسمة الأعظم مولانا محرشفيع صاحب رحمة الشعليد

(۱) قرآنِ کریم نے ''ریا'' کی حرمت کے تفصیلی احکام بیان کرتے ہوئے ارش وفر مایا ہے رافیقا الّبائی المنوا النّفُوا اللّه وَدَرُو مَدَ تَقِی مِن الرّبو إِن سُحَنْهُمُ مُؤْمِیئِنَ (۱) مُؤْمِیئِنَ (۱)

اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرو، اور ربوا کی جو پکھر قم ہاتی ہوا ہے چھوڑ دوا گرتم مومن ہو۔

ال مين "مَانَفِي من الزبوا" (رباكي جو كهرهم باتي بو) كالفاظ عام اورسودكي برمقدار كوشال بين ، آكے اس سے زياد وواضح الغاظ ميں ارش و بے و یہ تنشق درگ ان اس أموا كے كما نَطِيمُونَ وَ لَا نُطَنَّمُونَ وَ اوراكُرتم (ربوسے) توبه كروتو تمبارے رأس المال تمبين إلى جاويں كے۔ (اس طرح) نہتم کسی برظلم کرو کے نہتم برکسی طرف سے ظلم ہوگا۔ اس آیت نے واضح طور سے بتر دیا کہ "ربا" ہے تو بہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ راس المال (اصل زر) کے سواکسی چیز کا مطاب نہ کرے، اور لا تطبیشن ویا تطبیشن سے اس بات کی وضاحت بھی کردی تی ہے کہ اصل رقم پر م اض فدخواه كتن مم كيول ندموظهم من داخل ب-رباقرآن كريم كاارش دكد لا يَعْتُوا الربو اصد في مُصَاعَمَةً (سودكو چنرور چندكر كمت كماؤر المساعران من الجندور چندا كالفظ حرمت سودك تا نوني شرطنبیں ہے، بلکداس جرم کی صرف ایک فیج ترین صورت پر تنبیہ ہے، اور بد بالکل ایسا ہی ہے جیسے ارشاد ہے آلا تَشْتَرُوا بازائی نَمْدُ فَسُلًا (٣) لعنی میری آتوں کو تھوڑی ی قیمت لے کر فروخت نہ كرو- ظاہر ہے كه يهال" تحوري تى قيت" مم نعت كى قانو أرشر طانيس سے چنانچے كوئى معتول أدمى اس سے بیر متیج نبیں نکال سکت کہ آیات النی کو بردی قیمت کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کے ہجائے بیالفاظ محض جرم کی شناعت کو واضح کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معاملہ ' اضعافا مف عفة "كا ہے كہ جرم كى شناعت بين كرنے كے لئے ايك خاص صورت ذكر كر دى تن ہے درنداگر بية انوني شرط بهوتي تو سوره بقره كي آيت مين بينه كها جاتا كدر باست توبدي صورت مين صرف رأس المال قرض خواہ کو ہے گا ،اورس ری رقم اے جیموڑ نی ہوگی۔

(۲) مرکار دو عالم نوٹر الم نے بھی بار ہاریہ حقیقت واسے فر مائی کہاصل رقم پر ایا جانے والا ہر اضافہ 'ریا'' اور حرام ہے، خواو کم ہویا زیادہ۔ امام ش نعی اور امام این الی حاتم'' آپ کا بیار شاد روایت فرماتے ہیں:

> الا ال كل رئا كال هي الحاهلية موصوع عبكم كنه، لكم رءوس (۱) البترة: ۱۲۵۸ـ (۲) ۱۳۰:۳ (۳) البترة ۲۵۸ـ

اموالكم لا تطلبون ولا تطلبون، واون زنا موضوع زنا العباس بن عبدالمطلب كله.(۱)

لین سنو کہ ہروہ ربوا جو جاہیت ہیں واجب تھاتم سے پورا کا پوراختم کر دیا گیا۔ تمہارے لئے قرض کی صرف اصل رقم ہے۔ نہ تم ظلم کرونہ تم برظلم کیا جائے اور سب سے پہلے جو رباختم کیا گیا وہ عہاس ابن مطلب کا یہا ہے جو پورے کا خرص کر دیا گیا۔ نیز آپ نے یوبا کا مغبوم بیان کرتے ہوئے ارشاد فر دیا۔ اس مطلب کا یہا ہے جو پورے کا پر راختم کر دیا گیا۔ نیز آپ نے یوبا کا مغبوم بیان کرتے ہوئے ارشاد فر دیا۔ اس کے دیا ہے۔ اس موری معدنہ علیو ر ۔ اس ہروہ قرض جوکوئی نفع کھینچ لائے ، یوبا ہے۔ اس میں متعدد طرق سے مردی ہونے کی بنا پر حسن اخیر ہ ہے۔ (۳)

چنانچے صحابہ و تابعین بھی ''ربا کا مطلب بھے تھے کہ قرض پر طے کر کے لیا جانے وال ہر اضافہ' ربا' ہے خواہ کم ہو یا زیدہ و حضرت فضالة بن عبید سائٹ مشبور صی بی بیں ، وہ رب کی بہتر یف کرتے ہیں۔ کی قرص حر مسمعة عہو و حه می و حوہ الر ۔ ہر دہ قرض جو کوئی منفعت تھینج کرتے ہیں۔ کی قرص حر مسمعة عہو و حه می و حوہ الر ۔ ہر دہ قرض جو کوئی منفعت تھینج ، کے وہ رب کی اقسام میں داخل ہے ('') اور اہم بنی رک نے کتاب استقر اض ''بب اذا اقر ضدالی اجلے مسمورت عبد اللہ بن عمر کا بیقول تعلیقا نقل کیا ہے کہ

قال ابن عمر في القرص الى اجل لا باس به وان اعطى افضل من دراهمه ما لم يشترط. (۵)

معین مدت کے لئے قرض دیے میں کوئی حربی نہیں ،خواہ قرض داراس کے دراہم ہے بہتر دراہم اداکرے بشرطیکہ (بیربہتر دراہم اداکرنا) قرض کے معاہدے میں طے نہ کیا گیا ہو۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معاہدہ میں بیا ہے کرلیا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کیے جائیں گودہ وہ یا میں داخل ہوکر حرام ہوگا۔

نیز حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن سلام برگڑ نے بجھے نصیحت کی کہتم ایک ایک سرز مین میں آباد ہو جہاں رہا بہت عام ہے۔لہڈا اگر کسی شخص پر تمہارا قرض واجب ہواور وہ تمہیں بھو ہے، جو یا چارے کا بوجھ ہدینۂ وینا چاہے تو تم اسے قبول نہ کرو۔ کیونکہ وور ہاہے۔ (1)

<sup>(</sup>۱) تغییراین کثیریمن:۳۳۱، ج:۱،مطبوعه ۱۳۵۱هه

<sup>(</sup>١) - الجامع الصغيرلسيوطي بحواله حارث بن الي اسامة من ١٩٨٠ج ١٠ حديث ١٩٣٣ \_

<sup>(</sup>٣) السراج المعير للعريزى من ١٦،٦، ٣٠ -

<sup>(</sup>١١) إسنن الكبرى سيدهي اص ١٥٥، ق٥٥ (٥) معيم بخارى الم ١٣٣٣ ج ١٠

<sup>(</sup>١) منتج بخارى، مناقب عبدالله بن سلام بناشط من ٥٣٨، ج١٠

اور حفزت قباده بن وعامة الدوى آيت "وَلَ مُنْهُمْ فَمَكُمْ رُهُ وَمَنْ اَمُوَالِكُمْ" كَيْفَير مِين فرماتے ہيں:

> ما كان لهم من دين فحعل لهم ان ياخذوا رء وس اموالهم ولا يردادوا عليه شيئا (١)

جس شخص کا پکھ قرض وُ وسرے پر ہو۔اس کے لئے قرآن نے اصل قم سنے کی اجازت وک سِکن اس پر وَ را بھی اضافہ کرنے کی اجازت نبیس دی۔

(۳) علی و افغت نے بھی'' یہ بھی تشریح کی ہے، چنانچد افغت عرب کے مشہور امام زجاتی رہا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں '' تکل فرص ہو حد یہ سحنر میہ''(۲) یعنی ہروہ قرض جس کے ڈریعہ اس سے زیادہ رقم وصول کی جائے۔ نیز اسان اسمر ب وغیرہ میں بھی رہا ک بہی تعریف نقل کی گئی ہے۔

چنانچہ اُمت کے تمام علاء و فقہاء با اختو ف ''رب'' کی بھی تعریف کرتے آئے ہیں۔ اہام ابو بھر بصاص احکام القرآن ہیں اہل جاسیت کے ربا کی قانونی اور جامع و ہانع تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

> هو القرص المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرص. (٣) قرض كاوه معاهد جس من ايك مخصوص مدت اداليكى اورقرض دارېر مال أل كو في زياد تي مطر رايخ مور

ندکورہ ہا، تقریح ت نے 'ربا' کے مغبوم میں کوئی سنجیک یا ابہہ م و اجمال ہوتی نہیں جھوڑا،
اوران سے بیہ ہوت واضح ہوجاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض دار کے ذمہ اصل پر جواف فہ بھی
معاہدے میں طے کر کے لیے اور دیا جائے وہ' رب' ہے، اس میں کم یا زیادہ، یا مفرہ و مرکب کی کوئی
سنجھیم نہیں ہے، یہی قرآن وسنت کا تکم ہے، یہی اجماع اُمت کا فیصلہ ہے، اوراسان می شریعت میں
اس کے سواکسی نظر رہ کی کوئی مخوائش نہیں ہے۔

(ب) كي ظهوراسلام كے بعد ہونے والى ترتى اور تبديليوں كے پيش نظر 'رب' كى نى تشريح

ک جائتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) تغییراین جربرطبری می ۱۷۰ ، ج ۳۰ ـ

<sup>(</sup>r) تاج العروى، ص ١٣٢، ج ا

<sup>(</sup>٣) اظام القرآن من ١٥٥٤ ق. ا

اس کا مخضر جواب ہے کہ ہر گرنہیں۔ جس چیز کی تشریح خود قر آن وحدیث نے کر دی ہو،
جس پر فقہاء صحابہ و تا بعین شغق رہے ہوں، اور جس پر اُمت کا اجماع شغق ہو چکا ہواس کہ ''نئی
تشریح'' در حقیقت قر آن وسنت کی تحریف کا نام ہے اور ایک نئی تشریح سے کہ قر آن وصدیث کا کوئی تھم میح وسالم باقی ندر ہے۔ اگر محض زیانے کے عام جلن سے متناثر ہوکر
یہ ہوکر آن وحدیث کا کوئی تھم میح وسالم باقی ندر ہے۔ اگر محض زیانے کے عام جلن سے متناثر ہوکر
''ربا'' کی کوئی ایسی نئی'' تشریک'' کی جا سکتی ہے جو قر آن وسنت اور اجماع کے صریح ارش داست کے فلاف ہوگو داست کو ناس کا کون س

شریعت کے جواحکام زمانے کی تبدیلی ہے متاثر ہونے والے بتے، ان کے بارے میں خوا قرآن وسنت نے صریح اور تفصیل احکام دینے کے بجائے کچھاصول بتا دیئے ہیں جن کی روشی میں شریعت کے اصولوں کے تحت احکام مستنبط کے جوشیں ، بندا جہاں قرآن وسنت کے احکام منصوص اور واضح ہیں اور ان جی آئندہ کی نہیں گی گی ، ان پر قیام قیامت کے احکام منصوص عمل ضروری ہے۔ اگر زمانے کی تبدیلی کی نشاندہ نہیں گی گی ، ان پر قیام قیامت کی جوں کا تول عمل ضروری ہے۔ اگر زمانے کی تبدیلی ہے واقعۃ ''رب'' کے تھم جی کوئی تبدیلی ہوئی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کر گئے۔ کا شناعت بیان کرنے کے لئے پورے دورکوئ نازل کرتا ہے، اسے انتد اور اس کے دسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے، سرورکوئین مؤٹر نا اس پر شدید ترین وعید میں اور اس کے دسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے، سرورکوئین وٹر نیا اس پر شدید ترین وعید میں ایان فرماتے ہیں، لیکن قرآن وسنت میں کسی جگہاس بات کا کوئی اوٹی اش رو بھی نہیں ماتا کہ رہے تھم کسی وارشاد کتب حدیث میں متا ہے۔ اس کے بجائے آئندہ زہائے کے بارے میں شخضرت ہوئون نوٹر نیا کا جو ارشاد کتب حدیث میں ماتا ہے۔ اس کے بجائے آئندہ زہائے کے بارے میں شخضرت ہوئون کی اوٹی اورکار کتب حدیث میں ماتا ہے ووقو ہے :

لبائيل على الناس رمال لا ينقى منهم أحد الا أكل الرباء فمل لم يأكله اصابه من غياره. (1)

لین لوگول پرایک زمانداییا آئے گا کدان میں کوئی شخص ایباند بچے گا جس نے مودند کھایا ہو، اور جس شخص نے واقعی سودند کھایا ہوگا، اس کوسود کا غبار تو ضرور ہی بہنچے گا۔

نیز بیارشاد ہے کہ "بی بدی الساعة بطهر الردا والر والحمر الا) قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہوجائے گی۔

ان احادیث میں آپ ملاج المارة بتا رہے میں کہ آئندہ ایک زاندای آبائے گاجب

<sup>(</sup>۱) البردادُردوائن ماجيد (۲) طبر التي ورواته رواة الصحيح

سودیا اس کے غیرے بچنا مشکل ہوگا، اس کے بوجود آپ اس سود کو'' با' ہی قرار دیتے ہیں ، اور کوئی ادنی اشرہ مجھی ایر نہیں دیتے کہ اس دور میں رہا ک' نئی تشریخ'' کر کے اسے حل لی کر لینا جائے۔ پھر حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آئ رہا ک کثرت ہوہ صدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آئ رہا ک کثرت ہوں متحارتی سود ہے کیونکہ مہر جنی سود کی تو ایسی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ آئندہ بظاہر امکان ہے کہ اس ہے کوئی اس اس ن فالی نہ رہے۔ رہی کا سود ہے جس کے اثر ات ہر کس و ناکس تک پہنچتے ہیں۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث نے جس رہا کورام قرر دیا ہے اس میں شجارتی اور مہر جنی ہو طرح کے سودشائل ہیں۔

سوال غبراً: کیا اسلامی تعلیمات اورا دکام کے مطابق (۱) دومسلم ریاستوں کے درمیان یا (۲) ایک مسلم اور دُوسری نیرمسلم ریاست کے مابین سودکی بنیا دیر کاروبار جائز ہے؟

جواب جہاں تک دومسلم ریاستوں کا تعلق ہان کے درمیان سور کے بین دین کی کوئی اسٹ نہیں۔ ابت اس مسئلہ بیلی فقہاء کا اختلاف رہا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست سے سودیو جا سکت ہیں نہیں 'البعض فقہاء ہے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ سود کا جواز نہیں ، جکہ بیا ہے کہ دارالحرب بیس رہ بعض فقہاء کے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ سود کا جواز نہیں ، جکہ بیا ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کا فروں کا مال ان کی رضامندی سے وصول کر کے اس پر قبضہ کر لین ان فقہاء کے مطابق نزد کی جائز ہے، دارالحرب کے کفارو و مال خواہ کوئی نام رکھ کر دیں ، ان فقہاء کے مسلک کے مطابق مسلمان اسے بحث بیت سود نہیں جکہ اس حشیت سے وصول کر سکتے جیں کہ وہ ایک حربی کا مال مبرح ہے، جذا اضعراری جا ، ت بیل اس نقطہ نظر کو اختیار کر لینے کی تنبی کی ہے۔

سوال نمبر مس حکومت تو می ضروریت کے لئے جو قرضے باری کرتی ہے کیا ان مرا گوہوئے والاسود رہا کے ذیل میں آتا ہے؟

جوب تمبر الله الشهر باك فيل من آتا ب، كونكه ارب به جس طرح الفرادى طور پرمسلمان كالم التحرام بالتارح كلومت كے لئے حرام ب

سوال نمبر م کیا آپ کے خیال میں غیر سودی بینکاری ممکن ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو کن مفروضات کے مطابق؟

جواب ٹمبر م غیر سودی نظام بدیکاری بلاشبہ ممکن ہے۔ اس کی تفصیلات تو اس مختصر سوالن مے کہ اس کے جواب میں نہیں ساسکتیں بریکن اس کا مختصر خا کہ درج ذیل ہے اس پر عمل کا سیح طریقہ ہے کہ اس نظام کی مممل تفصیلات مدة ن کرنے کے لئے صاحب بصیرت فقہاء اور ماہرین معاشیات و بدیکاری کی

ایک مجلس فاص ای غرض کے لئے بنائی جائے جو ہو ہا کی حلت وحرمت کی بحث میں وقت ضائع کرنے

کے بجائے شبت طور پر غیرسود کی نظام بینکار کی گنعیلات مرتب کرے۔ فاکد درج ذیل ہے

اسلامی احکام کے مطابق بینکار کی '' ہوا'' کے بجائے ''شرکت' اور ''مضار بت' کے
اصولوں پر استوار کی جائے گی جس پڑمل مندرجہ ذیل طریقے ہے ہوگا۔

عوام جو رقبیں بینک میں رکھوائیں کے وہ دونتم پرمشمل ہوں گی، عندالطلب قرضے (Current Account) اور ڈوسرے مدمضاریت (Fixed Deposit)، سیونگ اکاؤنٹ مہا بنتر مدے وہ سے ایس

پہافتم میں شائل ہو جائے گا۔

عندالطلب قرضوں میں تمام رقوم بینک کے پاس فقین نقط نظر ہے قرض ہوں گ۔ کھ تد دار ہر وقت بذریعہ چیک ان کی واپسی کا مطالبہ کر سکے گا، اور ان پر منافع کھ ند دار کوئیس دیا جائے گا۔ جب کہ موجودہ نظ م میں بھی اس مد بر کوئی سوڈ بیس دیا جاتا۔ البت مضار بت کے کھا تہ دار معین مدت کے لئے جو تین وہ سے ایک سال تک ہو گئی ہے رقم رکھوا کیں گے، اور اس رقم سے بینک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آرہی ہے) جو من فع صال کرے گا اس میں متناسب طور سے مطابق جس کی تفصیل آگے آرہی ہوں گے۔ یعنی ان کی رقم کل سکے ہوئے سرمایہ (Invested شریک ہوں گے۔ یعنی ان کی رقم کل سکے ہوئے سرمایہ طور سے (Invested کا جن فی صدحہ انہیں مے گا۔

عندالطلب قرضوں اور مضاربت کھاند کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقم میں ہے بینک ایک حصہ مرحفوظ (Reserve) کے طور پر رکھ کر باقی سر مایہ کارو باری افراد کوشر کت یا مضاربت کے اصول پر دے گا۔ کارو باری افراد اس سر مایہ کوصنعت یا تجارت میں لگا کر جونفع حاصل کریں گے اس کا ایک طے شدہ فی صد حصہ بینک کو اصل رقم کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور بینک یہ نفع اسپے حصہ داروں اور کھاند داروں کے درمیان طے شدہ متناسب حصول کی صورت میں تقسیم کرے گا۔

ندکوره طریق کار کے عماده غیر سودی نظام میں بینک اپنے ده تمام و ظا کف بھی چاری رکھے گا جودہ اُجرت پر انجام دیتا ہے، مثلا الا کرز،ٹر پولز چیک، بینک ڈرانٹ، اور لیٹر آف کریڈٹ چاری کرن بچے وشراکی دلالی، کاروباری مشور ہے دینا وغیر وال تمام خدہ ت کو بدستور چاری رکھ کر ان پر اُجزت وصول کی جا شکے گی۔

یہ غیر سودی بینکاری کے لئے انہائی مجمل اشرات ہیں۔اس موضوع پر مفصل کتا ہیں بھی ش کع ہو پھی ہیں جن میں اس نظام کی جزوی تفصیلات ہے بھی بحث کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر متعدد مہرین بینکاری سے مشوروں کے دوران انہوں نے اس طریق کارکوبالکلیہ ق بل عمل قرار دیا ہے اوراس بر عمل کرنے کے لئے سی طریقہ وہ ہی ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے کہ خاص اس غرض کے لئے ماہرین کی کیے مجلس بنا دی جائے جوغور وخوض کے بعد اس نظام کی عملی تفصیلات مرتب کرے۔
سوال نمبر ۵ کیا اسر می احکام کی روشنی میں جینکوں کی فر اہم کر دوم مہولتوں یا خد مات کے عوض سود کی وصولی کے سلسلہ میں نجی اور سرکاری جینکاری میں کوئی اختمار گیا جا اسکتا ہے؟

جواب نمبر ۲ جو بینک حکومت نے تائم کیے ہوں وہ حکومت کی ملکیت ہیں۔ ہذا انہیں مجبول الما یک اموال میں داخل کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

سوال نمبر 2 (الف) آیا اسلامی تعییر ت کے بموجب سرمایہ کو عالی پیداوار قرار دیا جا سکتا ہے؟ مقرار دیا جا سکتا ہے؟ استعمال کے عوض کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ (ب) اگر جواب اثبات میں ہے تو آیا اسلام منافع کی تقسیم میں سرمایہ کا کوئی حصہ مقرد کرتا ہے؟

جواب نمبر کے میا کی نظریاتی بحث ہے جے صراحة قرآن وسنت میں نہیں چھیٹرا گیا، البتہ اس سسمہ میں قرآن وسنت کے احکام سے جو سی پوزیشن سامنے آتی ہے وہ میہ ہے کہ 'سر ماہیہ' کو عالی بیداوار شار کیا گیا ہے، البتہ جس چیز کوآئ کل علم معاشیات میں سر مایہ یا اصل (Capital) کہا جاتا اور جس کی تعریف ہیداشدہ ذریعہ ہیدائش سے کی جاتی ہے، وہ اسل می شریعت کے اعتبار سے دوقسموں برخقسم ہے:

(۱) وہ سر ماریہ جس کاعمل بیدادار میں استعمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اے خرج ندکیا جائے جیسے روپیدادراشیاءخورد فی۔

(٣) و ووس كل پيداوارجن كاعمل پيدائش ميں اس طرح استعمال كيا جاتا ہے كدان كي اصل

شکل وصورت برقر اررہتی ہے مثلاً مشینری۔

تقتیم دولت میں ان دوقعمول میں سے پہلی تشم کا حصد مناف Field میں ان دوقعمول میں سے پہلی تشم کا حصد مناف

دُوسری تشم کا حصہ زمین کی طرح أجرت یا كرامہ ہے (Rent)

یہاں مخترا اتنا اش رو کافی ہے۔ اس مسئلہ کی کمل تشریح اور اس کر فنی ہے۔ سے متر

من کے اسلام کا نظام تعقیم دولت ' میں موجود ہیں۔ جوس تھ منسلک ہے۔

سوال نمبر ۸ (الف) کیا آپ کے خیال میں موجود وا آنتها کی صند میں موال نمبر ۸ (الف) کیا آپ کے خیال میں موجود وا آنتها کی صند میں بینکاری کی سہولتوں سے استفادہ کے بغیر یا ایسی سہولتوں کے عوض سند ہو ، میں کے اخراج مند ادا کیے بغیر مکنی اور غیر مکنی تجارت کومؤثر طریق سے چی میں

(ب) اگر مندرجہ بال سوال کا جواب تفی میں ہے تو کیا سیاسل ہے۔ ۔۔۔ ہم آ ہنگ کوئی متبادل تبحویز کر سکتے ہیں؟

جواب فمبر ۸ جی بال منت ہے۔ یہ پہندس کے جائے کہ بینک بنا ہے کہ بینک بن خدوت ہے اگرت وصول کرتا ہے مشال لا کرز ، لیٹرز آف کریٹرٹ مینک ڈرافٹ ، تا وشرا ن اس مائی میں اگرت وصول کرتا ہے مشال لا کرز ، لیٹرز آف کریٹرٹ مینک ڈرافٹ ، تا وشرا ن اس مائی میں اگرت لینا جائز ہے۔ البتہ سود کا کاروبارنا جائز ہے ، اور اس کی متباول صورت سور نبیر سم کے ، اس میں آپھی ہے۔
میں آپھی ہے۔

سوال نمبر ۹. کی بیمہ کا کارو بارسود کے بغیر جا، یا جا سکتا ہے؟ جواب نمبر ۹۰ جی ہاں۔اوراس کی صبح اسلامی صورت یہ ہے کہ

(۱) بیمہ پالیسی کی حاصل شدہ رقوم کومضار بت کے شرکی اصول کے مط بق تجارت میں گایا جائے اور معین سود کے بچائے ای طریقے پر تجارتی نفع تقسیم کیا جائے جس کا ذکر غیر سود کی بدیکار ک کے ڈیل میں آیا ہے۔

(۳) بصورت حوادث بیامداد صرف ان حفرات کے ساتھ مخصوص ہوگی جواس معاہدے کے بنداوراس ممینی کے حصد دار میں۔ اوقاف میں ایک تخصیصات شرباً جائز میں ، وقف ملی الاوالا داس

کی نظیر موجود ہے۔

( س) اصل رقم مع تجارتی نفع کے ہر فر دکو پوری پوری سے گی الآبی کہ کاروبار میں خسارہ ہو اور دبی س کی ملک بھی جب کے سے امداد با بھی کا ریز روفنڈ وقف ہوگا۔ جس کا فائدہ وقوع حادثہ کی صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی پہنچ گا، اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اُٹھ ، اصول وقف نے من فی نہیں جسے کوئی رفاع عام کے لئے ہمپتال وقف کر دے پھر بوقت ضرورت اس سے خود بھی ف مدہ اُٹھ نے یا قبرستان وقف کر دے پھر خود اس کی اور اس کے اقربا کی قبریں بھی اس میں بنائی جانے میں بنائی اور اس کے اقربا کی قبریں بھی اس میں بنائی جانبیں۔

(۵) حوادث پراھادے لئے مناسب قوائین بنائے جائیں جوصورتی عام طور پر حوادث

بی ادر بھی جاتی ہیں ان ہیں ہیں ندگان کی اھادے لئے معتدبہ رقم مقرر کی جائے ،اور جوصورتیں

ہان والہ شی میں اخل نہیں بھی جاتی جاتی ہیاری کے ذریعہ موت واقع ہوج ہے۔اس کے لئے یہ

ہیں جائیہ ہے کہ متوسط تندرتی الے فراد کے لئے ساٹھ سال کو عرطبی قرار دے کر اس ہے پہلے

موت واقع ، د جائے کی صورت میں بھی ختسر العاددی جائے ۔متوسط تندرتی کو جانچنے کے لئے جوطریقہ

ہ سنری معائد کا بیرہ کہنی میں جاری ہے وہ استعمال کیا جاسکت ہے اور بیار یا کمزور آدمی کے لئے اس

(۱) کوئی فخص چند قسطیں جی کرنے کے بعد سدند کروے تواس کی رقم صبط کر لین جیسا کہ آن کل معموں ہے ظلم صرح اور حرام ہے۔ البعثہ کمپنی کوالیے غیر می طاوگوں کے ضررے بی نے کے سکتے معا ہدے کی ایک شرط بیر کی جائے ہی ہے کہ کوئی فخص حصہ دار بننے کے بعد اپنا حصہ داجی لین ہاہے بینی شرکت کوئی میں کہ اور الیے فخص بینی شرکت کوئی میں کہ اور الیے فخص بینی شرکت کوئی میں کہ اور الیے فخص بینی شرکت کوئی میں کہ کا میں میں ہوگئے ہو سات یا دی سمال سے پہلے رقم واپس ندی جائے گا۔ اور الیے فخص سے امور منتظمہ سمینی کی صوابد بدے طے ہو سکتے ہو سکتے ہو اور ایس میں میں ہوگئے۔

یا کی سرمری واجی گی نہ کہ ہے۔ اگر گوئی جماعت اس کام کے لئے تیار ہوتو اس پرمزید فور
وفر کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ، فئی بنان اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیر یں سوچی جاسی
یں ۔ اور س ل ، و س ل تجربہ کر سے یہ نہیں شرعی قواعد کے تحت تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔
ط ہر ہے کہ بینکنگ اور انٹورش کا مر ذجہ نظام بھی تو را توں رات وجود بیل نہیں آگیا، بلک
س بی فور وفکر اور تجربات میں ایک عرصہ نگا ہے۔ اگر صحیح جذبہ کے سرتھ ندکورہ بالا طریقے کا تجربہ کی سب بیاور و تقیینا جند سال میں
بائے ، اور تجربات کے ساتھ شرعی قواعد کے ماتحت اصلاحات کا ساسہ جاری رہے تو یقیینا جند سال میں

غیر سودی بینکاری اور بیمه وغیره کا نظام شرعی اصول پر پورے استحکام کے ساتھ بروئے کارآ سکتا ہے۔ سوال نمبر ۱۲ (۱). پراویڈنٹ فنڈ اور سیونگز بینک اکاؤنٹ پر جونفع دیا جاتا ہے کی وور باکی تعریف میں تاہے؟

جواب فبرا البہر المجال تک سیونگر اکاؤنٹ کاتعلق ہاں پردیا جانے والا نفع با شہر ہا ہے۔ رہا کیونکہ وہ رہا کی اس تعریف میں داخل ہے جس کی تشریح سوال فہر اے جواب میں کی گئی ہے۔ رہا پرواد یڈنٹ فنڈ کا مسلسواس کا بھی صاف اور بے غبار طریقہ تو بھی ہے کہ اس فنڈ کو بھی شرکت نے مصد راران میں ان کے حصوں کے ابخد رتقتیم کیا جائے لیکن آج کا چوطریقہ مرقبی ہے کہ محکمہ اس فنڈ کو محمد داران میں ان کے حصوں کے ابخد رتقتیم کیا جائے لیکن آج کا چوطریقہ مرقبی ہے کہ محکمہ اس فنڈ کو محمد میں ان کے حصوں کے ابخد راران میں ان کے حصوں کے ابخد رتقتیم کیا جائے لیکن آج کا چوطریقہ مرقبی ہے کہ تخواہ کا جو تجارت وغیرہ میں لگا کر حصد داروں کو صود کے نام ہے کچھ مین رقوم دیتا ہے ملاز مین کے لئے ان کے حصد ملازم کو وصول نہیں ہواوہ ابھی اس کی مملک میں ہے۔ اب کہ جستور محکمہ بی کی مملک میں ہے۔ اب کہ مکمہ یا گور شمنٹ نے جو زیاد تی پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے تجارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ ذیر د تی محکمہ یا گور شمنٹ نے جو زیاد تی پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے تجارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ ذیر د تی مارائی ملک سے فائد و کو نیورٹ کی منتج ہے۔ اب اس کے ملائل کی تصور کے ایک رس لڈ کہا وہ یونٹ فنڈ کی موجود ہے جس کی دُوسرے حضرات علاء نے بھی تعمد بی فر مائی ہے۔ بیر سالہ جواب کے ساتھ میں موجود ہے جس کی دُوسرے حضرات علاء نے بھی تعمد بی فر مائی ہے۔ بیر سالہ جواب کے ساتھ میں موجود ہے جس کی دُوسرے حضرات علاء نے بھی تعمد بی فر مائی ہے۔ بیر سالہ جواب کے ساتھ میں میں موجود ہے جس کی دُوسرے حضرات علاء نے بھی تعمد بی فر مائی ہے۔ بیر سالہ جواب کے ساتھ میں مسلک ہے۔

سوال نمبر ۱۱ (الف): ایک مل زم کوایئ پراویڈنٹ فنڈ ہے قرض بینے پر جورتم بطور سود اداکرنی پڑتی ہے اور جو بعد میں اس کے ای فندیں جمع کر دی جاتی ہے کیا آب اے رہا کہیں گے؟

جواب نمبراً ا: پراویڈن فنڈ کے معاملہ کی جوتشریح سوال نمبرا ا کے جواب میں کی گئی ہے اس کی روشن میں شرعی نقطۂ نگاہ سے بید قرض ہے نہ سودی معاملہ قرض آو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو قرض محکمہ کے ڈمہ تھا اور جس کے مطالب کا اے حق تھا اس نے اس کا ایک مصد وصول کیا ہے۔ اور بعد کی شخوا ہوں سے جورقم اوائے قرض وسود کے نام سے بالاقساط کا ٹی ج آتی ہے وہ مجھی اوائے قرض نہیں بمکہ فنڈ میں جورقم معمول کے مطابق ہر ماہ گئی تھی ، اس کی طرح بیسی ایک کو تی ہے۔ ورق صرف بید بمکہ فنڈ میں جورقم معمول کے مطابق ہر ماہ گئی تھی ، اس کی طرح بیسی ایک کو تی ہے۔ ورق صرف بید

<sup>(</sup>۱) (نوٹ) جواب کی سموت کے پیش ظرسوال تمبرا اکومقدم اور ااکومؤخر کر دیا گیا ہے۔

ہے کہ ان مہینوں میں کوئی کی مقدار زیادہ ہوگی جس کی دلیل ہدہ کہ بیرسب رقم بالآخراس کو واپس ملے گی۔

(ب) اگر آجر بھی برادیڈنٹ فنڈیس اپی طرف سے پھے رقم کا اضافہ کرے تو صورت ول یہ ہوں ''ن سے بھی خدکورہ صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آجر جس رقم کا اپنی طرف سے اضافہ مُررہ ہے وہ اس کی طرف سے تیم ع (ایک طرح کا انعام) ہے۔

سال نمبرس کی انعامی باندوں پریاسیونگ بینک اکاؤنٹ پربطور انعام دی جائے والی رقم رہا کی تعریف میں داخل ہے؟

بواب نہرسا نوم ہائڈزیں ہے ہوتا ہے کہ ہائڈ ترید والے برخمض کی رقم پرسود لگایا جات ہے۔ یہ عصود کی جموئی رقم مرف ان است کی معید مدت بور کی ہونے پر برخمض کا سودای کودیئے کے بہ عصود کی جموئی رقم صرف ان فی سیم کردی جو آت ہے جن کا تا مقل سائڈ از کی جن نکل آتے ہذا جو رقم ہائڈ پر''، نعی م'' کے نام سے ان باس ہو وہ در حقیقت سوداور رہ ہے ، فرق ہے ہے کہ عام حالات میں انٹی رقم پر جھتا سور ان ہے ، من بان بات میں انٹی رقم پر جھتا سور ان ہوتا ، نائڈ کے سود کی حقوں پر کھنے والا سود بھی شامل ہوتا ، نائڈ کے سود کی رقم ہو تا ہے ۔ اس طرح انہا می بانڈ زکے مرفر جو طریقے ہے سود کی رقم ہو تر رہ البت انکی ہم کی جاتی کی جو تا ہے ۔ اس طرح انہا می بانڈ زکے مرفر جو البی ترمیم کی جاتی کو تر رہ البت انکی ہم کی مشورے سے اس طریقے میں ایک ترمیم کی جاتی ہو جس کے ڈراچہ اس میں سوداور آلمار ہا تی شد ہے۔

ر ہا سیونگ میند اکاؤنٹ اسوال نے بارے میں پیچھے بار ہارعرض کیا جا چکا ہے کہ وہ اماس معامد ہے اسفرس پرانع م کے نام ہے جورقم وی جائے گی وہ''عقد رہا'' پر دیا جائے والا انعام ہے جس کالیما جائز نہیں۔

موال نمبر السامی الملامی قانون کے تحت تجورتی اور غیر تجارتی قرضول میں تنا رکزنا در ست ہوگا جب کہ تجارتی قرضوں پر سود لیا جائے اور غیر تجارتی قرضوں پر سود لیا جائے اور غیر تجارتی قرضے با اسود ہوں؟

وہ اب نبر اسوال نبر اک جواب میں تفصیل سے عرض کیے جائے کہ ' رہ' کی تقیقت ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوں ال قطعی خارج از اور دی ہے جو کی قرض کے متا بلد میں طے کر کے لی اور دی جائے ، اس میں بیسوال قطعی خارج از بحث ہے کہ قرض بینے والا کس مقامد کے لئے قرض لے رہا ہے؟ اس معاسعے میں اصل بیر ہے کہ جو تخص کی دوس کے وقرض دے رہا ہے اس میں اسلامی نقطہ نظر سے اس کو پہلے بیٹ تعین کرنا جا ہے کہ وہ وہ یہ رو پیدائی تھی کی امداد کے طور پر دے رہا ہے یا اس کے کاروبار میں جھے دار بنتا جا ہتا ہے ، اگر وہ بیر رد پیدد وسرے کی امداد کی غرض ہے دے رہا ہے تو پھر ضروری ہے کدو واس امداد کو امداد ہی رہنے دے اور نفع کے ہر مطالبہ ہے دستبر دار ہو جائے۔وہ اشخے ہی روپے کی واپسی کاستخق ہوگا جنٹے اس نے قرض دیج ہتھے،اوراگر اس کا مقصد سے کدوہ روپید ہے کرکاروبار کے نفع ہے مستنفید ہوتو اسے ''شرکت' یا ''مضار بت' کے طریقوں پڑمل کرتا پڑے گا، یعنی اے کاروبار کے نفع و نقصان دونوں کی ذمہ داری یا ''مضار بت' کے طریقوں پڑمل کرتا پڑے گا، یعنی اے کاروبار کے نفع و نقصان دونوں کی ذمہ داری اُنسی کی برن دوصورتوں کے عداوہ اسلام میں تیسری داونہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی فریق اپنا اُنسی خوج ہرے ل میں متعین کر لے جب کددوسرے کا نفع موجوم ادر مشتبہ ہو۔

موال نمبر ۱۰ کی اس م کے قضادی نظام میں قومی سرمایہ کی تشکیل کے لئے بچت کی موصلہ افزائی کرنے والی کوئی جائز تر نیبات موجود ہیں؟
موالی نمبر ۱۵ اگر سود کو قطعی طور پرختم کر دیا جائے تو اسلامی نظام معیشت میں لوگوں کو بچت پر اُبھ رئے اور سرمایہ کے استعمال میں کفایت شعاری کی ترغیب دیے کے لئے کو نسے محرکات استعمال کیے جا کیں گئے ؟

جواب نمبر ۱۰۱۰ یہ دونوں سوال در حقیقت ایک بی ہیں۔ اور ان کا جواب یہ ہے کہ اگر بیکوں اور ہیرہ کمپنیوں کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چل یا جائے تو کھا تا داروں کو آئے جو کہ معمولی شرح سود ہے کہیں زیادہ منافع حاصل ہوگا، کیونکہ وہ پورے کاروبار کے شریک ہوں گئے۔ ہذا جو بجت تو می مقاصد کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کر تر نیمی نظام اور کیا ہوگا؟

صرف سیونگ اکاؤنٹ کا مسئلہ رہ جاتا ہے، کیونکہ فیر سودی نظام میں نداس پر سود سے گااور نہ من فی میکن اوّل تو جدید ماہرین معاشیات کی عاصرائے یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کی معمولی شرح سود بچت کے لئے کوئی تو ک اور فیصلہ کن محرک نہیں ہوتی بچت کی اصل وجہ بذات خود کے بہت شعاری اور پس اندازی ہی کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے سیونگ اکاؤنٹ پر سود ندد ہے ہے اس مدیش کوئی معتد ہا کی واقع نہ ہوگی ۔ اس کے علاوہ مدمضار بت (Fixed Deposite) کی مدتش کم سر کے تین ماہ سے واقع نہ ہوگی ۔ اس کے علاوہ مدمضار بت اس طرح بچت کے سرتھ نفع کے خواہش مند اس مدی طرف باسانی رجوع کو سکتے ہیں۔ اس طرح بچت کے سرتھ نفع کے خواہش مند اس مدی طرف باسانی رجوع کو سکتے ہیں۔

سوال نمبر ۱۱ جدید معاشی نظریه کے طور پرسود کے معنی اس شرح سود ہے مختلف موسی سے میں جو تا ہے۔ مشلاً ترقی تی منصوبوں کی تحمیل میں میں جو تا ہے۔ مشلاً ترقی تی منصوبوں کی تحمیل میں میں میں جرین معاشیات افرضی شرح سود' سے کام سے جی جس سے سرمایہ کی

کمیانی کی قیمت فاہر ہوتی ہے۔ کیا اس متم کا نظریہ اقتصادی حکمت عملی کے طور پر استعال کیا جاسکتا ہے خواہ واقعی سودادا کیا جائے یا ندادا کیا جائے۔ جواب نمبر ۱۹: سوال پوری طرح واضح نہیں ہے ، تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقیا تی قیام منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد بنا کر فیصلے کئے جا بجتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ضرورت و ہیں جیش آ سکتی ہے جہاں سود عملاً جاری و ساری بھی ہو، لیکن اگر معیشت کو غیر سودی نظام کے مطابق استوار کر لیا جائے تو فرضی شرح سودی کوئی ضرورت یا فائدہ باتی نہ رہے گا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# غيرسودي كاؤنٹرز

(۱) کیم جنوری ۱۹۸۱ء ہے حکومت نے بلاسود جینکاری کے آغ زکا اعدان کیا ہے، اور ہر بینک بیل اسودی کا کوئٹو'' کھول ویئے گئے ہیں، حکومت کا کہن ہے کہ یہ' بلاسود بینکاری'' کی طرف پہلا قدم ہاور آسندہ بینکنگ کے پورے نظام کورفتہ رفتہ غیر سود کی نظام ہیں تبدیل کر دیا جائے۔ اس سود جیسی لعنت ہے جدد از جلد چینکارا عاصل کرنا ایک اسلامی حکومت کا اہم ترین فریف ہے، اور جس دن ہماری معیشت اس شیطانی چکر ہے نجات یا گئی، وہ نہ صرف پاستان بلکہ پوری انسانی نیا ہے کہ وہ مناس بلکہ پوری انسانی نیا ہے کہ وہ ملکی انسانی معیشت کوغیر سودی بنی دول پر استوار کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں جہاں بینکوں کے سود کو حل لے لیے اس طرف ہیں جہاں بینکوں کے سود کو حل لے طرف ہیں جہاں بینکوں کے سود کو حل لے طرف ہیں تاریخ می اظہار کو جس مسلم نول نے نیا ہو گئی ماری رہی ہیں، حکومت کی طرف ہاری جائی ہو ہے اسے ماضی میں مسلم نول نے نیا ہو گئی اس لئے ان نے ''غیر سودگ کا کا کنٹر دل' کے افتتان کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اسے خوش آ تھ یہ کہا اور اپنے اکا کوئٹر دل' کے افتتان کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اسے خوش آ تھ یہ کہا اور اپنے اکا کوئٹ ان کا کوئٹر دل میں کھلوانے شروئ کر گئی ہوں جا

ڈ اتی طور پر اگر چہ جمیں اس طریق کار سے شدید اختیا ف تق کے سودی اور غیر سودی کا وُ ننز متوازی طور پر س تھ ساتھ جا ئے جا کیں ،گر جب ان کا دُنٹروں کا افتتاح ہوا تو اس اقد ام کو ہاضی کے

الا الله الله الله الله المنظمات في بلامود بيكارى كا آنا زكرت ہوئے في الل الله يحى برون اينذ لوئ شيئر نگ ( نفع اور نفصان كى شركت كا تعالا ) جارى كيا اور اس كے بئے فير سودى كا وُ نفر ركھو ہے جَبَد بيرس را سديد مودى بنيا دوں پرجنى تفاتو معفرت موا، نامفتى محريقى على في دامت بركاتهم العاليہ في لوگوں كواس كھاتے كى حقيقت سے آگا و فرياف كے لئے مندرجہ فريم مضمون تحرير فريا ہي جس جس بيدواضح كيا كے منذكر وہ باكھا تذہمى سودى ہے جس جس رقم ركھوا كرفيع ليما جائز نبيل ساامجمودا جد

<sup>(</sup>۱) ۸ارکچالاول۱۰۰۱هـ

مق بے میں بہر حال غنیمت مجھتے ہوئے ہمارا فوری اور پہا تا ٹربید تھا کہ ان کا وُنٹروں کو کا میاب بنانے کی کوشش کرنی چاہتے ، کیونکہ عرصۂ دراز کی تمن وُل اور جدو جہد کے بعداس کام کا آف زہور ہا ہے جس کے انتظام میں ایک تہائی صدی بیت گئ ہے ، خیاں یہ تھا کہ حکمت عملی خواہ کیسی ہو، لیکن غیر سودی بینکاری کا قیام بہر صورت ایک ایسا نیک کا م ہے جس میں تھا وان فیر ہی فیر ہے ، چنا فیراس کا رفیر میں تعاوان اور حصد داری کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کی اسکیم کا مطابعہ کیا ۔ لیکن افسوس اور شدید میں افسوس ہورت کے بعد اس بین میں جس میں ہور کے کہنے کے بعد ایسان ہور کی ہے کہ بعد ایسان ہور کی ہے کہ بعد ایسان ہور کی ہے کہ ان کا وُنٹ وال کے تفصیلی طریق کا رکود کھنے کے بعد ایسان ہور کی ہور کی ہور کی ہے کہ بعد ایسان ہور کی ہور کی

کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے بعد اطراف واکن ف سے تحریری اور زبانی طور پرہم سے بیسواں کی جارہا ہے کہ کیان کا وُنٹروں سے واقعۂ سودنتم ہوگیا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان سود کے کسی خطرے کے بغیران کا وُنٹروں میں رقم رکھواسکتا ہے؟

ان سواالت کاعلی وجہ البھیرت جواب دینے کے لئے جب ہم نے اس اسکیم کا مطالعہ کیے جو کیم جنوری سے نافذکی ٹی ہے، اور اس کے طریق کار کا جائر ہیں تو انداز و ہوا کہ سودکی آغوش میں پر ورش پائی ہوئی فر ہنیت اتن آس انی سے اس نے طریق میں کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار نہیں، بعکہ وہ اس پر تھوڑ اس معلم نوں کو معلم کے اور اس کے تھوٹر نما پائش کر کے جھوٹر پد مرسے تب کام جارن ہوئی ہے۔ ہذر مسلما نوں کو ابھی نہ صرف اور انتظار کرنا ہوگا، بلکہ سودکی ٹرتی ہوئی ویوار کو سے جو انتے ، ایند یا آڈٹر ٹر کر رہے گا مسلم مسلم کے طرح ہے ذھانے کے لئے ابھی اور جدوجہد کرنی ہوگی۔

چونک عام طور پرمسل نول بنکه بیشتر عام ، کوبھی اس نئی استیم کی تنصیدات پہنچ نہیں سکیس ، اس لئے ہم اپنا فرض ہجھتے ہیں کدا ہے علم ابلیع ت کی حد تک اس استیم پر آجہ و پیش کریں ، تا کد حکومت ، عوام اور علما واس کی روشنی ہیں راؤ ممل مطے کرسکیس ۔

بینکول کو فیرسودی نظام پر کس طرح جاریا جائے "اور معیشت کے سے سودی متب دل اس کی ہونا اس مسئلے پر مدت دراز سے عالم اسدم کے مختف حصوں میں سوجا جارہ ہے اور اس پر بہت ما ملمی اور تحقیقی کام ہو چکا ہے، فکر و تحقیق کی ان تمام کاوشول کو س منے رکھنے کے بعد ایک ہوت تقریباً تمام تجاویز میں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ سود کے اصل متب لی طریقے صرف دو جی ایک نفع و نقصان کی تقسیم بعنی شرکت یا مضار بت اور دوس سے قرض حسن سیدا سود کو نتم کرنے کے بعد بینکاری کا کرانا نظام بنیا دی طور سے انبی دوطر بقول پر جن بیون جا ہے ، البتہ بینک کو بعض ایسے کام بھی کرنے پر شرکت کی ادبی مورض سن کار بھی کرنے کے اور ند قرض حسن کار بھی کی اور ند قرض حسن کار بھی کی ادبیت بینک کو بعض ایسے کام بھی کرنے پر جن بین جن کی ادبی مورض سن کار سے داور ند قرض حسن کار

ایے مقامات پر جزوی طور سے پچھؤور مرے طریقے بھی مختلف حضرات نے تبحویز کیے ہیں، پیطریقے پورے نظام بینکاری کی بنید دنبیل بن سکتے ، بنکہ انہیں اسٹن کی یا عبوری طور پرا نقبیار کی جا سکت ہے۔

بلا سود بینکاری پر اب تک جوسمی اور تحقیقی کام سامنے آیا ہے ، ان میں احتر کی معلومات کی صد تک سب سے زید دہ جامع مفصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کوسل نے علی اکر ام اور ماہر بن معاشیات و بینکاری کی مدد سے مرتب کی ہے اور اب منظر عام بر آ بھی ہے ۔

اس رپورٹ کا محاصل بھی بہی ہے کہ بلا سود بینکاری کی اصل بنیا دفع و قصان کی تقسیم پر قدیم ہوگی ، اور بینک کا بیشتر کاروب رشرکت یا مضاربت کارآ مرنبیل ہو گئی،

کارو ہارسر ست یا مصار بت بربی ہوگا، البتہ میں کامول میں سراست یا مصار بت کارا مدیش ہوسکی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں پچھاور میبادل رائے بھی تجویز کیے گئے ہیں جنہیں بوقت ضرورت

عبوری دور میں اختیار کیا جا سکت ہے، انبی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جے اس

ر پورٹ میں" رہے مؤجل" کانام دیا گیا ہے۔

اس طریق کار کا خلرصه اس طرح مجھنے کہ مثلاً ایک کا شتکارٹر یکٹر خرید ، جا ہتا ہے لیکن اس ک پاس رقم نہیں ہے، بحالات موجود ہ ایسے مخص کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہال سود کے بج ئے شرکت یا مضاربت اس لئے نہیں چل سکتی کہ کاشتکارٹر یکٹر تجارت کی فرض ہے نہیں، بلکہ اپنے کھیت میں استعمال کے ہے خرید نا میا ہتا ہے ۔ اس صورت حال کا مثر فی حل قریبہ ہے کہ بینک ایسے اختماص ' 'وقرض حسن فراہم کرے، لیکن جب تک جیکوں کی مالی پوزیشن اتن مسختام ہو کہ و مارینا رویبے قرض حس ك طورير و يعلي ،اس وقت تك ك يخ ية تجويز جيش ك تى يك بينك كاشتكاركورو يدوين ك بجائے ٹریکٹر خرید کرادھار قیمت ہر دے دے اور اس کی قیمت اپنا کچھ منافع رکھ کرمتعین کرے ور كاشتكاركواس بات كى مهلت دے كدوه بينك كوثريكشرك مقرره قيمت بچھ عرصے كے بعد اداكر دے۔ اس طریقے کواسل می کوسل کی رپورٹ میں'' تیج مؤجل'' کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ٹر یکٹر کی بازاری قیمت پر جومن فع رکھ ہے اسے معاشی اصطلاح میں'' مارک اپ' کہا جاتا ہے۔ بیسود ہے بی و کا کوئی مٹالی طریقہ تو نبیل ہے، لیکن چونکہ ند کورہ صورت میں بینک ٹریکٹر کو ا ٹی ملکیت ،اینے قبضے اور صان ( Risk ) میں اونے کے بعد فروخت کرتا ہے ،اس لئے نتہی امترار ہے یہ تفع سودنہیں ہوتا، اور فقہائے کرائم نے خاص شرا کا کے ساتھ اس کی اجازت وی ہے، چنانجے جن مقاہ ت پر بینک کے سامنے فی الحال کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، وہاں کوسل کی ربورٹ میں پیطریق کارا ختیار کرنے کی گنجائش رکھی ٹی ہے،جس کا حصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے مواقع برصر تک سود ہے نینے کے لئے پیطریق کارا نقتیار کریا جائے الیکن اس کا مطلب میہ ہر ً بزنبیں ہے کہاس طریق

کارکوسود کی روح باقی رکھنے کا ایک قانونی حیلہ بنا کر بینکاری نظام کی بوری عی رت' مارک اپ' کی بنیاد پر کھڑی کر دی جائے۔ چن نجے کوسل کی مذکورہ رپورٹ میں جہاں سود کے متباد طریقوں میں ایک طریقہ ' بیج مؤجل' مقرر کیا گیا ہے، وہاں یوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئے ہے کہ اس طریق کارکوکن حدود میں استعمال کرنا جا ہے۔ رپورٹ کے تمبیدی نکات میں لکھا ہے کہ '' کونسل اس امر کوابتدا ہی میں واضح کر دینہ ضروری ہجھتی ہے کہ اسلام کے اقتصا دی نظام میں سود کا مثالی متبادل حل ، نفع انقصان میں شرکت یا قرض حسن ک صورت میں سر ، ئے کی فراہمی ہے۔ اگر چہ اس رپورٹ میں چیش کردہ سفارشات بڑی حد تک نفع تقصان میں شرکت کے اصول برجنی ہیں الیکن بعض سفارشات میں کچھ ڈومرے متبادل طریقے مشاہ یشہ داری، مسیتھی کرایہ واری ، بچ مؤجل ، سر ہ ہیکاری بذر بعد نیاا مبھی اپنائے گئے ہیں۔ اگر جہ ہی متبادل طریقے جس صورت میں زیر نظر ریورٹ میں پیش کے سے ہیں ہیں،سوہ ك عضر سے يوك بين اتا ہم اسلام كے مثالی اقتصادی تھ م ك نقط نظر ہے بیصرف' ' دُوسرا متبل حل' میں۔ اس کے معاوہ پیہ خطرہ بھی موجود ہے کہ بیہ ظریقے ہورہ خرسود کی مین دین اور اس ہے متعبقہ بُر سُیوں کے از سرنو روائ کے ہے چور درواڑے کے طور پر استعمال ہوئے لگیس ، ہڈا بدامرضروری ہے کہان طریقوں کا استعمال کم ہے کم حد تک صرف ان صورتوں اور خاص حالات میں کیا جائے جہاں اس کے سوا جارہ نہ ہو، اور اس بات کی ہڑٹر اجازت نہ دگی جائے کہ پہطریتے سرمایہ کاری کے عام معمول کی حیثیت اختیار کرلیس ۱۰٬۲ نیزا ایج مؤجل ' کے طریقے ک اضاحت کرتے ہوئے گئے کھرلکھا ہے کہ ''اگر چەاسلامى ثىر بىيت كے مطابق سر مايە كارى كے اس طریقے كا جواز موجود ے تاہم بلا امتیاز اے ہر جگہ کام میں لانا دانش مندی ہے جدید ہوگا، کیونکہ اس کے بے جااستعمال سے خطرہ ہے کہ سودی مین دین کے از سرنو روائ کے لئے چور درواز وکھل جائے گا ہذا ایس احتیاطی مداہیرا ختیار کی جائی جائیس کہ بیہ طریقهٔ صرف ان صورتول میں استعمال ہو جہاں اس کے سوامیارہ شہو۔''(۴)

اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کم جنوری ہے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائز ہ

<sup>(</sup>۱) فاتمه الراسدي ظرياتي كوشل كي أردور بورث الله الله المناص ١٦١، فقر وارسار

لیتے ہیں تو نقشہ ہالکل برنکس نظر آتا ہے۔ اس اسلیم ہیں نہ صرف یہ کہ'' ہارک اپ'' ہی کوغیر سود می کاؤنٹرز کے کاروبار کی اصل بنیہ دقر ار دے دیا گیا ، بلکہ'' مارک اپ' کے طریق کار ہیں ان شرا کا کا بھی لی ظ نظر نہیں آتا جواس'' مارک اپ' کومحدود فقہی جواز عطا کر سکتی تھیں ، چن نچے اس میں مندرجہ ذیل سنگین خرابیاں نظر آتی ہیں:

" بنج مؤجل" کے جواز کے لئے لازی شرط میہ ہے کہ ہائع جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس کے قبضے میں آ پھی ہو،اسلامی شریعت کا بید معروف اصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قبضے میں نہ آئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ الماہمی شریعت کا بید معروف اصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قبضے میں نہ آئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ الماہم میں ' فروخت شدہ' چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ جو ترنہیں ، اور زیر نظر اسکیم میں ' فروخت شدہ' چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ بیسراحت کی گئی ہے کہ بینک ' ہارک آپ اسکیم' کے تحت کوئی چیز مثنا، چول اپنے گا کہ کوفر اہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چاول کی ہزاری قیمت وے گا، جس کے ذریعے وہ ہازار سے بچول فراجم نہیں اور اسکیم کے الفاظ میں:

''جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف ہے رقم فراہم کی گئی ہے، ان کے بارے میں سے سمجھ جائے گا کہ دہ بینک نے اپنی فراہم کردہ رقم کے معاوضے میں بازار سے فرید لی میں ، اور پھر انہیں تو ے دان کے بعد داجب ایا داء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، (جواس سے رقم لینے آئے ہیں)(ا)

اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نمیں ہے کہ وہ اشیاء بینک کی ملیت اور اس کے قبضے میں کب اور کس طرح آئیں گی؟ اور محض کی تخص کو کوئی رقم دے دینے سے بیسے بچھ بی جائے گہ جو چیز وہ فریدنا چاہ رہا ہے وہ جہنے بینک نے فریدی اور پھر اس کے ہاتھ بچ دی ہے؟ صرف کانذ پر کوئی بات فرض کر بینے ہے وہ حقیقت کیے بن عتی ہے، جب تک اس کا تسجے طریق کار اختیار نہ کیا جائے۔ زیادہ خرایات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ بینک کی طرف ہے فرید کے وہ یہ کہ بینک کی طرف سے فرید کے دوہ مطلوبہ جیز بینک کی طرف سے فرید کے اور جب وہ فرید کر بینک کے وہ کی دیشیت سے اس پر قبضہ کر لے تو پھر بینک کی طرف سے فرید کے اور جب وہ فرید کر بینک کے وکیل کی حشیت سے اس پر قبضہ کر لے تو پھر بینک کی طرف سے فرید کے دو بیات کہ وہ ادارہ مطلوبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے قبضہ بیل کہ بینک کی طرف سے قبضہ بیل کر گئی واضح ہوئی جاہے کہ جب تک وہ ادارہ مطلوبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے قبضہ بیل کے باس بینک کی اہ نت ہوگی۔
لے گا، بینک کی فراہم کی ہوئی رقم اس کے ذمے قرض فہیں ، بلکہ اس کے باس بینک کی اہ نت ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) اسٹیٹ بینک نیوز، کم جنوری۱۹۸۱ و مسنی ۹۔

یہاں نہ صرف سے کہ اس متم کے سی طریق کار کا کوئی ذکر نہیں ، بلکہ سے کہا گیا ہے کہ ۲۸ ماری کو چول وغیرہ کی خریداری کے لئے بینکول نے جورقیس رائس کارپوریشن کو پہلے ہے دی ہوئی تھیں ، ۲۸ ماری کو سے جو جو ہوئی تھیں ، ۲۸ ماری کو سے جو جو جا گا کہ کارپوریشن نے وہ رقیس سود کے ساتھ بینک کودائی کردی ہیں ، اور جس جنس کی خریداری کے لئے روز وہ رقیس دوہ روکارپوریشن کو مارک آپ کی بنید پر دے دی ہیں ، اور جس جنس کی خریداری کے لئے وہ قرید دینے گئے ہے ، ہے تھا ہے گا کہ وہ بینک نے خرید لی ہے ، اور پھر کارپوریشن کو مارک آپ کی بنید پر چی وہ اور پھر کارپوریشن کو مارک آپ کی بنید پر چی وہ ل و نیر ہ خرید بھی ہا اور بنید و خرید بھی ہوا وہ سکت ہے اور شریع کے فروخت بھی کر چی ہواں کے بارے میں کون کی منطق کی رو سے ہے تھے اور سکت ہواں کے بارے میں کون کی منطق کی رو سے ہے تھے اور سکت ہوا ہو بینک نے خرید کر دوبارہ کارپوریشن کو پیجی ہے ؟

اس سے بیہ بات واقعی طور پر م<sup>یں تک</sup>ے ہوتی ہے کہ '' نتیج مؤجل'' کا طریقہ تقیقی طور پر اپنان چش نظر نہیں بلکہ ذخصی طور پر اس کا صرف نام لین چش نظر ہے ،اورا نتن بیہ بکداس جگہ بینا م<sup>بھ</sup>ی برقر نہیں رہ سکا، بلکہ بینک ک وی ہوئی رقم کوقرض ( Advance ) اور اس عمل کوقرض و ہے ا سے تعجیر کیا حمیا ہے۔ (۱)

اس شیم ک ایک افری شرط بیت است می ایک تعلی اور ہے۔ ''نیٹ مؤجل'' کے لئے ایک اازی شرط بیت ہو کہ کہ معاہدے کے وقت فرونت شدوشے کی قیمت بھی اضح طور پر متعین ہوج ہے ،اور بیا ہا ہی کہ کہ است معین مدت برادان کر ہے وال ہے وصول کرنے کے لئے میں ان کی جو کے استعمال کیے جاستے ہیں انیکن اوا سکی ہیں تا فیر کی ہیں ہی معین ہو است معین قیمت معین ہوں اوا سکی ہیں تا فیر کی ہیں ہی معین اوا سکی ہیں ان اوا سکی ہیں من فافہ کرت معین ہو است کے میں تا فیر کی بنیا و پر قیمت میں ان اور بنیا و پر قیمت میں ضافہ کرت میں ان اور بنیا و کی شرط کی بھی نصرف بے میں ہو اس کی فوف ورزی کی گئی ہیں کہ بیندی نہیں کی ٹی بینہ ہو گئی ہوں وضافت کے ساتھ اس کی فوف ورزی کی گئی ہیں بین بینک ہور آج فرج کرے گا، اس پر انداء ہیں دن میں اوا نہ ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں دن میں اوا نہ ہو گئی ہوں ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں ہو گئی ہو اور اگر ہی ہی ہو گئی ہیں ہو گئی ہو اور اگر ہی ہی ہو گئی ہیں ہو گئی ہو اور اگر ہی ہی ہو گئی ہو اور گئی ہو گئ

<sup>(</sup>۱) استیت بینک نیوز، کیم جنوری ۱۹۸۱ه ، صفحه ک

انداز ہ فرمائے کہ بیطریق کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر ا''انٹرسٹ' کے بی نے نام'' مرک اپ' رکھ دیا جائے اور ہاتی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے''غیرسودی نظام'' کیسے قائم موجائے گا؟

سے نیمت ہے کہ مدتوں کے اضافے ہے ، درک اپ کی شرعوں میں اضافہ زیر نظر اسکیم میں صرف امیورٹ بلوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے ، دُوسرے معاملات میں اس کی صراحت نہیں کی سرف امیورٹ بلوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے ، دُوسرے معاملات میں بھی سیکن اگر بیصورت مجوزین اسکیم کی نظر میں 'نظر میں کوئی قیاحت نہ مجھیں۔

ملکی ہنڈیوں اور بلز نف المیجینج کو بھن نے کے لئے جوطریقہ اسمیم میں تجویز کیا گیا ہے وہ بعینہ وہی ہے جوآج کل بینکوں میں رائج ہے،اس میں سرموکوئی فرق نہیں کیا گیا ،صرف اس کٹوتی کو جو میدے کوئی (Discount) کہاائی تھی، "مرک ڈاؤن" کا نام دے دیا گیا ہے، طالانکہ ہندیاں بھنانے کے لئے بھی ایک شری طریق کاراسل می کوسل کی رپورٹ میں تبحویز کیا گیا ہے۔ پھراگر بالفرض اسكيم سے پيشرى قباحتيں دور كردى جائيں تب بھى اصولى مسئلہ يہ ہے كداس ائتکیم میں شرکت اور مضاربت کوغیر سودی بینکاری کی اصلی اس سی قر ار دینے کے بجائے ، مارک اپ کو اسکیم کی اصل بنیا دقر اردیا گیا ہے،اورغیر سودی کاؤنٹرز کا بیشتر کاروباراس قانونی حیلے کے گرد گھما دیا گیا ہے۔اس وقت اسٹیٹ بینک آف یا ستان ہے جاری ہونے والا بندر وروز وا خبر ('اسٹیٹ بینک نیوز'' ہمارے س منے ہے، اس کے میم جنوری ۱۹۸۱ء کے شارے میں ان مدات اور اس طریق کار کی تفصیل دی گئے ہے جوغیر سودی کاؤنٹرز میں اختیار کیا گیا ہے،اس تفصیل کے مطابق غیر سودی کاؤنٹرز میں جمع ہونے دان رتو میں ہے مختلف مدات میں استعمال کی جائمیں گی ،ان سات مدات میں ہے صرف ایک مہ میں شرکت یا مضاربت کے طریقے کو استعہاں کیا گیا ہے، اور باقی تمام مدات میں ''ہارک اپ' یا '' ہرک ڈاؤن'' کاطریقہ تبحویز کیا گیا ہے اور شرکت یا مضاربت والی مد کواستعمال کرنے کے لئے بھی کوئی نیا طریق کاروضع کرنے کے بجائے میصراحت کردی گئی ہے کہ بیرتم مختلف کمپنیوں کے صفحی، این آئی ٹی یوش اور یارٹی سیش ٹرم سرٹینکیٹ خریدے اور انویسٹمنٹ کارپوریشن سف یا سنان اور بینکرز ایجو پٹی کے ان معاملہ ت میں استعمال کی جائے گی جونفع و نقصان کی شرکت پرمنی ہیں۔

ای طریق کار کا حاصل یہ ہے کہ ملک میں شرکت ومض ربت کے دائر کے کو توسیع و بے کا کوئی پروگرام پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جوا دارے اس وقت شرکت یا مض ربت کے طریقتے پر کام کررہے میں ،غیر سودی کا وُنٹروں کی جنتی رقم ان اداروں میں نگ سکے گی وہ ان میں لگا دی جائے گی ، اور باتی سارا کاروہ ر''مارک اپ'' کی بنیا دیر ہوگا۔ اور معامدیہ نبیل ہوگا کہ بینک کا اصل کاروبارشرکت یا مضاربت کی بنیا دیر ہو، اور جزوی طور پرضرورت کے وفت''مارک اپ' کا طریقہ اختیار کیا جائے بلکہ ''مارک اپ' کاروبار کی اصل بنیا دہوگا اور جزوی طور پرشرکت یا مضاربت کے طریقے کوبھی اختیار کر سیاجے گا، جس کا حاصل میہ ہے کہ بینکاری کے فط م کو بدل کر اے مثالی اسانا می اصولوں کے مطابق بنانے کہ بینکاری کے مطابق بنانے کہ جنوجیوں کے مہارے موجود و نظام جوں کا توں بوقی رہے گا۔

یبال میسوال ہوسکت ہے کہ اگر انتج موجل کا فدکور و بالاطر یقت شرباً جائز ہے اور اے بعض مقامات پر اختیار کی جاسکت ہے تو پھر پورے نظام بینکاری کواس کی بنیو و پر چاہ نے میں کیا قباحت ہے اور اس کے جائز ہوئے کے باوجود شرکت یا مضاربت ہی پر کیوں زور و یا جارہا ہے '

اس کا جواب ہے ہے کہ 'جیج مؤجل' کا ندکورہ طراقہ جس میں کی چیز کو اُدھار بیجنے کی صورت میں اس کی قیمت بڑھا ہی جا گر چھینے اصطام جی معنی کے لحاظ ہے سود میں داخل نہیں ہوتا ، لیکن اس کے رواج عام سے سود خور اُ اہنیت کی موصد افز اُئی ہوسکتی ہے ، اس لئے بیا کوئی ہند بدہ طریق کارنہیں ہے ، اور اس کو پورے نظام بینکاری کی بنیا دینا لین مندرجہ ذیل وجوہ ہے درست نہیں ۔

ا۔ اُ دھاریجنے کی صورت میں قیت بڑھا دین خود فقی ۔ کرام کے درمیان مختف فیدرہا ہے،
اگر چدا کثر فقہا ءاسے جائز کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مدت بڑھنے کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جاتی ہے، اوراس طرح ، خواہ یہ تھیٹے معنی میں سود نہ ہو، لیکن اس میں سود کی مشابہت یا سود کی خود خرف نہ فہ ہنے ہے منہ ورموجود ہے، اس لئے بعض فقہا اُ نے اسے ناجا تربھی قرار دیا ہے، چنا نچہ قاضی خان جسے محقق منفی عالم اسے سود کے تکم میں شامل کے اسے حرام کہتے ہیں۔

اور ایسا معاملہ جس کے جواز میں فقہ ، کرامز کا اختیا ف ہو، اور جس میں سود ک کم از کم مش بہت تو پائی بی جاتی ہو، اسے شدید منرورت کے مواقع پر بدرجہ مجبوری اختیار کر لینے کی تو منجائش نکل عتی ہے لیکن اس پرار بول رو ہے کی سر مایہ کارگ کی بنیاد کھڑی کر دینا اور اسے سر مایہ کارگ گا ایک عام معمول بنالیمنا کسی طرح درست نہیں۔

ا۔ بینک بنیادی طور پر کوئی تجارتی ادار دنبیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد تجارت، صنعت اور زراعت میں سر ، ئے کی فراہمی ہوتا ہے، اگر ایک تجارتی ادارہ جو تجارت ہی کی غرض سے وجود میں آیا ہوا در جس کے باس سر مان تجارت موجود رہتا ہووہ '' بیچ مؤجل'' کا فدکور وطریقہ اختیار کر ہے تو اس کی نوعیت مختف ہے، کیکن بینک جو نہ تجارتی ادارہ ہے اور نہ سامانِ تجارت اس کے باس موجود رہتا ہے،

وہ'' بیچ مؤجل'' کا بیطریقہ اختیار کرے تو ایک کاغذی کاردائی کے سوااس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود سے بیخے کے ایک حیلے کے سوا کچھ اور نہیں۔اس قتم کے حیلوں کی شدید خر درت کے مواقع پر تو مختجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن سارا کاروبار ہی حیلہ سازی پر جنی کر دینا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

ای لئے ہمارے نقبہاء کرامؓ نے بیصراحت فر ، کی ہے کہا کادکاموا تع برکسی قد نو فی تنظی کودور کرنے کے لئے کوئی شرعی حید اختیار کر بینے کی تو سنجائش ہے، لیکن ایک حید سرزی جس ہے مقاصد شرایعت فوت ہوئے ہوں ، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کوجس متم کا نظام سرمایہ کاری مطلوب ہے وہ' مارک اب' کے' میک اپ ' سے حاصل نہیں ہوگا ،اس کے لئے محض قانونی لیپ پوت کی نہیں ،ا تھا لی قرری ضرورت ہے ،اس غرض کے لئے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ شرکت یہ مضاربت کی بنید دیر کام کریں ،حسابات رکھنے کے طریقے بدلنے ہوں گے ، ٹیکسوں اور بالخصوص اٹھ نیکس کے موجودہ قوانین کی ایس امال ح کرنی ہوگی جس سے بیقوانین بددیا نتی اور رشوت ستانی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں میں امانت و دیا نت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ بیدا کریں ،اور سب سے بڑھ کراس ذہنیت کا فہ تمہ کرنا ہوگا

جونقص ن کا اونی خطرہ مول لیے بغیرا ہے ایک ایک روپے پریقینی نفع کی طلب گار ہوتی ہے۔

ہذہ ہم ارباب حکومت ہے نہا ہے وردمندی کے ساتھ بدائیل کرتے ہیں کہ جب آپ

نے معیشت کو سورے پر ک کرنے کا مبارک ارادہ کیا ہے اور کوئی وجنہیں کہ اس ارادے کی نیک

نیتی پر شبہ کیا ہوئے ۔ اور جب آپ اس سمت میں عملی اقدام بھی کرنے کے بئے تیار ہیں تو خداکے
لئے یہ کامینی ہوئے ، کیونکہ اس قتم کے انقلا بی کاموں میں نیم ولی بعض او تو ت نہن کی
خطرناک نتائے کی حال ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ چری جرائے و ہمت اور پوری میروئی کے
ساتھ وہ وقد ہت سیجے جو اس عظیم اور مقدس کام کے لئے ضروری ہیں۔ ابھی غیر سودی کا و نیزوں کی
محض ابتدا ہے اور اس مرسطے پر خرابیوں کی اصلاح نہ بٹر آس ان ہے ، وقت گز نے کے ساتھ اس
میں مزید بچید میں پیدا ہوتی ہو ہیں ، چنا نچہ ہماری نظر میں فوری طور سے کرنے کے مہیں ہیں ہیں میں میں بیدا ہوتی ہو ہیں ، چنا نچہ ہماری نظر میں فوری طور سے کرنے کے مہیں ہیں ہیں۔ اس کی ختیم کو بن یو

(۲) جن مقامات پر المارک اپ کاطریقه باقی رکھنا ناگزیر ہودہاں س کی شرقی شراکھ پوری کی جائے ہیں، لیمنی اوّ بی جن مقامات پر المارک اپ کی طرح اللہ کی جائے کی شرط کو ہیں، لیمنی اوّ بی تو قیمت کی اس کی کوئی گنج کش نہیں۔ ذو دسرے اس بات کی وضاحت کی جائے گئی گنج کش نہیں۔ ذو دسرے اس بات کی وضاحت کی جائے گئا۔ جائے گئا۔

ا بل من المستخفيٰ بعن نے ہے "ارک ڈاؤن" کا طریقہ تم کر کے دوھری کار اضیار کیا جائے جواسلامی نظریاتی کوسل نے ججویز کیا ہے۔

ا ایک اوراجم بات ہے کراب تک افید سودی کاونظ الیم رقم رکھونے والول کو سے الیم بنان بنانے کی ایک اوراجم بات ہے کہ اب کو معنے وال شرح من فع ہے ہوگ الیم رقم رکھونے بیس ہے کہ بین بنان فغ کا میں مصرفود رکھے گا ہر میں اکاونٹ ہوںڈرز پیل تشیم کر ہے گا اس کے بجائے فیر سودی کا دنتر کے براسینس میں بیاب ہی ہے کہ تشرح کا تعین کی طور پر بیک ن صوابر بر پر ہوگا، بیصورت میں المح شرک سے معامد کیا جا رہا ہے قو ہے بات محامد کیا جا رہا ہے قو ہے بات معامد کیا جا رہا ہے تو ہے بات معامد کیا جا رہا ہے تو ہے بات معامد کیا ہوگا اور کا معامد کیا ہوگا اور کا معامد کیا ہوگا اور کا اور کا درند شرح من فع مجبول ہونے کی بن پر اس معالے کی شرع حقید بینک کا ہوگا اور کن مورد ہونے کی بن پر اس معالے کی شرع حقید بینک کا ہوگا ور کنو

اب سوال ہیہ ہے کہ جن حضرات نے اس نے نظام کے تحت ' نغیر سودگ کا وُنٹرول'' میں ا اپنے اکا وُنٹ کھلوائے ہیں ،ان کو منے والے نفع کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ نیز جن حضرات کوالقد تعالی نے سود سے بیچنے کی تو فیق سجنش ہے ، وہ آئند دان کا وُنٹروں میں رقم رکھوا کیں یہ نہیں؟

اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ''غیر سودی کا دُنٹروں'' کے کاروہ رک جو تفصیل ہم نے دیکھی ہےاس کی رو ہے اس کاروہ رکے تین جھے بیں

(۱) پہوا حصہ واضح طور پر جائز ہے بیٹی جورقمیں ، مکہنیوں کے غیر ترجیح حصص یا این آگی ٹی یونٹ خرید نے میں لگائی جائیں گی یا سی اور اسے کا روبار میں لگائی جائیں گی جوشر کت یا مضار بت کی بنیا و پر رقمیں وصول کرتا ہو،ان ہر صل ہونے وا ، من فع شر ما حلال ہوگا۔

(۲) وُوسرا حصد واضح طور برن جائز ہے۔ پینی در آمدی بلوں بران ارک اپ کا جوطریقہ اسکیم جی بتایا گیا ہے کہ وقت مقررہ پراوا نیک نہونے کی صورت میں 'امارک اپ' کی شرح بردھتی چلی جائے گی ، بیدواضح طور پرشریا ناج بزہے ،اور س کاروب رہے حاصل ہونے والا من فع شریا حل انہیں ہوگا ، اس طرح ملکی بلوں بران مارک ڈاؤن ' ک نام سے کو تی کرنے جو نشخ حاصل ہوگا ، و و بھی شریا در سے درست جیس ہوگا۔

(۳) تیسرا حصر مبہم اور نیبر واضی ہے۔ لیبن ور مدی بلوں کے مارو و و و و اس ملائی میں اور و و اس میں اور ہیاں اس میں اس میں

اس تجزید سے بید بات واضح ہونی کہ فی ای ل ان اخیر سودی کا ذخروں کا کا روہ رجائز اور نا جائز معاملات سے مختوط ہے ، اور اس کا آچھ حصر مشتبہ ہے۔ ہذا جب تک ان خامیوں کی اصلاح نہ جو ، اس سے حاصل ہونے والے من فع کو کلی طور پر حد رنہیں کہا جاسک ، اور مسلمانوں کواسے کا را ہار میں حصہ لیمنا در ست نہیں۔

یہ تو تھانے نے م کاعلمی جائز دادراس سیسلے میں تھی دیز کا خاکدا سیکن میہاں سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ''غیر سودی بینکاری'' کے نام نے میہ غیر شرعی کاروبار کر کے ما مسلمان کو دھوکے میں رکھنے کے ذمہ دار کون اوگ ہیں؟ جب حکومت کی طرف ہے واضح طور پر
ہار ہار بیا مدن کیا جا چکا ہے کہ وہ تین سال کے اندر ملکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی پابند ہے ، اور
س نونش کے لئے اسلامی نظریاتی کو سال اور اس کے مرتب کر وہ پلینل نے سال بھر کی عرق ریزی کے
بعد اکید مفصل رپورٹ حکومت کو و ہے دکی ہے اور وہ ش لئے بھی ہو چکی ہے تو کسی فر ویا محکے کو بیچن کس
نے دیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے مندر جات کو ہی پشت ڈال کر اپنی ڈاتی رائے سے ایک ایس افل م
وضع کر ہے جو شری ادکام کے خلاف ہے ، اور جے '' نیر سود کی بینکاری'' کا نام وینا عام مسلمانوں کو
فریب دینے کے مشرادف ہے؟

ہم صدر پات ہے جہ لی محد فی والحق میں حب سے ایس کرتے ہیں کہ وہ اس معاہمے کی طرف ہوئی قبد و کی قبد و کرنے میں اور وہ کون سے عناصر ہیں جو نا ڈشر بعت کے ہراقد اسمیل رکاوٹ ملطی کے وہ مدار کون وگ ہیں اور وہ کون سے عناصر ہیں جو نا ڈشر بعت کے ہراقد اسمیل رکاوٹ اسسے اور کی کرنے ہے ہیں ہوئے ہیں۔ ایسے عناصر کی دیشہ دوانیوں پر مبر وقتی کا مظام ہم ہمہت بہت ہوئے وہ بار کرنے والے ایسے اقد اور کی کا مظام ہم ہمہت بہت ہوئے ہوں کا نوٹس میں جائے ، اور عوام کا پی نتہ مبر لبر بر ہونے ہے وہ بہت ہوئے وہ نا ہے اور اور کی اس بوسک سے جینی بیدا کرنے والے ایسے اقد اور سے کا تیجہ ملک وہ نے ورخوہ منومت کے لئے بھی اچھ نہیں ہوسک اللہ تھائی ہمارے ارب بب بست و کشاہ کو بیتا فیق وہ فی مدین کے مرفق کی طور پر پاک کرنے کی فکر کریں ، تا کہ مسلمان پور کی بیسوئی دجوئی اور اطمین ن خاطر کے ساتھ غیر سودی بیکاری کو کامیا ب بنانے میں حصہ سے تیس مسلمان پور کی بیسوئی دجوئی اور اطمین ن خاطر کے ساتھ غیر سودی بیکاری کو کامیا ب بنانے میں حصہ سے تیس سے سیسیں ہوسکا

سخریں ہم ملک کے ان ملاء ہے جو خاص طور پر فقہ میں بصیرت رکھتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کوسل نے جور پورٹ غیرسوری بینکاری کے سلسے میں شرکع کی ہے، اس کا شرعی نظلہ نظر ہے جا کڑا گیں، فلا ہر ہے کہ یہ رپورٹ اس معاہم علی وقتین خامیاں ہو گئی ہیں، وراس کی اشاعت کا مقصد ہی ہے حرف خزبیں ہے، اس میں اب بھی سلمی وقتین خامیاں ہو گئی ہیں، وراس کی اشاعت کا مقصد ہی ہے کہ اہل ملم کی مدد سے اس بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، اس لئے بیطاء کا فریانہ ہے کہ اس کا جا کڑاہ لے کر ضروری ہوتو اس میں اصلاحات تجویز فرما کیں، تا کہ بیسی کام بایہ ہمیں تک بہتے جائے، اور پھراس کے نفاذگی عملی جدوجہد آسان ہوجائے۔



### عيرسودي بديكاري جندتاثرات

سعودی عرب کے مرحوم ش ہ فیصل کے صاحب زاد ہے شیزاد ہ مجمد انفیصل کوابند تعالی ہے اس دور میں بلاسود بینکاری کے قیام کا خاص جذبہ مرحمت فر مایا ہے، وہ سرالہاس ل ہے دنیا کے مختف حصوں میں غیر سودی بینک قائم کرنے کے لئے کوشاں میں ، اور اپنی ذاتی دلچیسی اور جدو جہد ہے بہت ہے بینک قائم کر چکے جیں۔ اس وقت دبی ، کویت ، بحرین ، اردن ،مصر، سوڈ ان ،جنیوا اور دنیا کے مختلف حصول میں بہت سے اسلامی بینک قائم ہو سے بیں جن کا دعوی اور وشش یہ ہے کہ وہ سود سے یاک بدنکاری کاعملی تمونہ پیش کریں گے۔

شنراده محمه الفيصل كي قيادت مين ان تمام مينكون كا ايك اتحاد' الجمعية العالمية للبوك الاسلامية''(انٹرنیشنل ایسوی ایشن آف اسلا کم بینس) کے نام ہے قائم ہے، جوان تمام اداروں کے درمیان را بطے اور تعاون کا اہتمام کرتا ہے ، اور سب کی عملی مشکلہ ت کو اجتماعی طور پرحل کرنے کی وشش كرتا ہے۔ اى ايبوى ايشن كے تحت علماء كا ايك بورؤ بھى قائم ہے جوا الرقبة الشرعية للمنوك الاسلامية '' كے نام محروف ہے، اس بورڈ كا كام يہ ہے كہ وہ ايسوى ايش كے تحت عينے و ليے مینکول کی شرعی حیثیت کا جائز ہلیتا ہے،اورمختلف مینکول کوان کے طریق کارے متعمق فقہی مشورے دیتا ہے۔ یہ بینک عام نظام بینکاری ہے ہٹ کر کام کر رہے ہیں ،اس لئے ان کواینے کام میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں ،جن کے حل کے لئے وہ نئی نئی اسکیسیں شروع کرتے ہیں ،ان اسکیموں کے شرعی جوزیاعدم جواز کافیصلہ یہی بورڈ کرتا ہے۔ یہ بورڈ شخ خاطر، شخ بدرا انتولی اور شنخ یوسف القرض وی جیسے عالمی شہرت کے پندرہ علماء پرمشتل ہے،اور وقد فو قنا؛ جلاس منعقد کر کے بینکوں کے ان مسائل پر غور کرتا ، اور شریعت کی روثی میں اپنا نتوئی ویتا ہے ، اور جینک اس فتو ہے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے

٢٦ يماري الرائية ١٣٠ اهـ

۱۲۷ مرضوع پرائیک محفل نداکره کا انتهام کیا تھا اورای موقع پر''الرقابة الشرعیة'' کا ایک اجلاک بھی اسلام آباد میں ہے محفل نداکره کا انتهام کیا تھا اورای موقع پر''الرقابة الشرعیة'' کا ایک اجلاک بھی اسلام آباد میں ہے کیا گیا تھا۔ راقم الحروف کوان دونوں ابتہ مات میں شرکت کی دعوت دک گئی تھی ، اسی لئے دونوں میں شرکت کی دعوت دک گئی تھی ، اسی لئے دونوں میں شرکت کے خند تا ثرات ذہیں شرکت کے خند تا ثرات ذہیں شرکت کے خند تا ثرات ذہیں ہیں خدمت ہیں:

جہاں تک ایسوی ایشن کے عام مذاکرے کا تعمق ہے،اس میں شنج اوہ محمد الفیصل کے مداوہ محتلف ملکوں میں غیر سودی مینکول کے سربراہ شریک منتے، جنہول نے اپنے آجر ہات کی روشنی میں غیر سودی معیشت کے موضوع پر اظہار نیال کیا۔ مذاکرے میں پاکستان کے متعدد براے برے ماری قیرسودی معیشت کے موضوع پر اظہار نیال کیا۔ مذاکرے میں پاکستان کے متعدد براے براے ماری قیال اور میشیت کے موادر توشیشت کے مادرائی میں شریک رہے۔ اس مذاکرے کا عام رجیان دو هیشیتوں سے مفید اور خوش سے مذاکرے کا عام رجیان دو هیشیتوں سے مفید اور خوش سے مذاکرے کا عام رجیان دو هیشیتوں سے مفید اور خوش سے شرمعلوم ہوا۔

کینی بات قریہ ہے کہ اب ہے چنوس پہنے تک علی خدا کروں میں جابج مسلا ہے رہ ہے تا اس کے اور مغرب زدہ صفوں کا آیا کرتا تھا کہ بینکوں کا انفرسٹ 'ربوا' کی تعریف میں واض بھی ہے یا نہیں ؟ اور مغرب زدہ صفوں کا آیک بز اعتمار بمیشدا سی بہت پر معرر بہتا تھا کہ بینکوں کا سود' ربوا' میں داخل نہیں ،اس کے واحد ل ہے المند تق وی کے فعل و کرم ہے اب وادور نم بو گیا ہے ،اب بید بات صرف ملیا و کی حد تک نہیں ، بکلہ مسلم مما مک کے وابر بن معاشیات و مالیات میں بھی ایک مسلم عالمی 'قیقت کے طور پر ہان کی گئی ہے مسلم مما مک کے وابر بن معاشیات و مالیات میں بھی ایک مسلم عالمی 'قیقت کے طور پر ہان کی گئی ہے کہ بینک انفرسٹ 'ربوا' کی تعریف میں افتل ہے ،اور قطعی طور پر جرام ہے ۔ چن نچراب مسلم مما مک کے بین انفرسٹ ' ربوا ہے یا نبیاں ؟ بکدا ہم موضوع ہے بین ،ان کا موضوع ہینے کی طرت بینیں ہوتا کہ 'بینک انفرسٹ' ربوا ہے یا نبیاں ؟ بکدا ہم موضوع ہے ہوتا ہے کہ بینکوں کو سود سے پاک کر کے چاہ نے گیا کیا کیا طریف افترار کے جاسکتے ہیں؟

چنانچاس نداکرے کا موضوع بھی یہی تھ ، نداکرے ہے دھ ب کرنے والے روایتی علاء نہیں ہے ، بلکہ تمام تر وہ ہوگ ہے جواپنے اپنے ملکوں میں چوٹی کے ، ہرین معاشیات ، ماہیات و بیکار ک کے ، ہرین معاشیات ، ماہیات و بیکار ک کے ، ہرین معاشیات اور نیر سود ی بیکار ک کے ، ہرین کی معنی معنی و اور نیر سود ی بیکار ک کے معاشی فوائد پر پوری خودائ دی کے سرتھ روشنی ذالی ، اور اس بات پر اپنے محکم عزم کا اظہار کیا گہار ک کے معاشی نقط کا نظر سے بھی زیادہ مغید اور نتیجہ شخی ہوئے بینکاری کا ایس نمونہ پیش کریں گے جو محمد معاشی نقط کنظر سے بھی زیادہ مغید اور نتیجہ شخیز ہو۔

وُوسِرِی بات ہے کہ مختف مکوں ہیں متعدد غیر سودی بینکوں کے تیام نے یہ بات آشکارا کردی ہے کہ سود کے بغیر بینک کا تصور محض ایک نظر بیاور فسفہ نہیں رہا، بلکہ ابھی پیکر اختیار کرچکا ہے۔ فابر بات ہے کہ یہ بینک دنیا کے صدیوں سے چلے ہوئے نظام کے مقابلے میں ایک نی تجر بہ کر رہے تیں جس کو بینکوں کی عام برادری سے تعاون نہیں ماسک اس لئے ان کو متعدد عمی مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے اور ہوسک ہے کہ ان بینکوں کے تمام سربراور دوباتوں پر پوری طرح متفق خامیاں ہوں، لیکن نوش آئند ہات یہ ہے کہ ان بینکوں کے تمام سربراور دوباتوں پر پوری طرح متفق بیں۔ ایک یہ کہ دو جہد کے ذریعہ دور کرنے کا عزم مصیم رکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی ہرائیم میں جس طرح اس بورائی کوشش یہ ہے کہ تیاں ہی جراح کر اس بورائی کوشش یہ ہے کہ تیاں امکان وہ شرح کا اس بورائی کوشش یہ ہے کہ تیاں وہ شرح کی اس بورائی کوشش یہ ہے کہ تیاں وہ تعلول سے اس فامیوں گوری طرح مصابل ہیں، وہاں وہ تعلول سے ان خامیوں گوری کو دور کرنے کے تیار ہیں۔

یدایک خوش آکند ابتداء ہے، وراگر بیکام ای تکنن اور جذبے کے سرتھ جاری رہا تو انٹیء
القداس کے حوصلدافزاء نتائی برآ مد بہوں گے۔ اس وقت سودی بینکاری کے سندر میں ان چند بینکوں کی
'شیت بفد ہر چند قطروں ہے زیا و نہیں ، بیکن اس اقدام کا اثر فضا پر بید پڑا ہے کہ ال مسلم ملکوں میں بھی
غیر سودی بینکاری کا آواز و بلند بور با ہے جن کا نظام حکومت سراسراا و بی ہے۔ چن کی تر کی جیسے ملک
میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے قیام کی اُجازت و ہے دی گئی ہے، اور سوؤان میں تو بات
میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے قیام کی اُجازت و ہے دی گئی ہے، اور سوؤان میں تو بات
میاں تک پہنچ گئی ہے کہ سود بذر بعید عدالت تو بل نفاذ نہیں رہا۔ المتد تعالی مسلم میں کی کومز بد ہمت اور
و فیق عط فر رہ کے تو یہاں غیر سودی بینکوں کی ایک مشخکم برادری وجود میں آ سکتی ہے جو نہ صرف ہیک
سودی جینکوں سے سنگھیں جارکر سکے، بکدان کے لئے ایک قابی تو بی تکلید مثل بین جائے۔

اس محفل نداکر ہے افتتا تی اجاباس کی صدارت صدر پاکشان جزل مجد ضیا ہا گئی صاحب نے فر ہائی ،اورا پے صدارتی خطاب میں جوابیان افروز باتیں کہیں ،وہ بو، شبہ پاکسان کے ہرمسلمان کے در ک آواز بیں ،انہوں نے فر ہایا کہ یا اسام میں نے فرشر بیعت کے لئے بنیا دی طور پرجس چیز ک ضرورت ہے وہ داول میں ایمان ویقین کی قوت ہے۔اگر امتد تعالی کی ذات پر اوراس کی قدرت و رحمت کا مد پر نھیک تھیک ایمان ہوتو نے فرشر بیعت کے دائے کی ہرمشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔

انہوں نے مثال پیش کی کہ جب ہم نے پاکستان میں شراب پڑی بندی ما ند کی قوالیک عرصے تک پی آئی اے کی غیر ملکی پروازوں میں شراب کی فروحت کاسسل جاری رہا، جب ہم نے ان پروازوں میں بھی شراب کی فروخت بند کرنے کا ارادہ کیا تو جمیں بتایا گیا کہ اس سے پی آئی اے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا، اور غیر مکی پروازیں خسارے میں چلیں گی، کیکن ہم نے ایک دینی فریضہ کی کھوں روپے کا نقصان ہوگا، اور غیر مکی پروازیں خسارے میں جانے کی فروخت پر پابندی یا کدکر دی۔ القد تعان نے کہے کہ القد ان پروازول میں نقصان کی بجائے نفع ہور ہا ہے۔ اللہ ان پروازول میں نقصان کی بجائے نفع ہور ہا ہے۔

جنب صدر نے فرمایا کہ مود کے فاتے کے لئے ہماری سب سے پہلی ضرورت اس بات پر مشکم ایمان ہے کہ جس چیز کوابقد تعالی نے ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے، وہ ہمارے لئے ناگز برنہیں ہوسکتی، جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام کریں گے تو انشاء القداس رائے کی رکاوٹیس دور ہوں گی،اور ہم منزل مراد تک پہنچ کر دہیں گے۔

جناب صدر کے بیان ات بڑے یا کیزہ ، بڑے ایمان افروز اور انتہا کی سلامت نگر پر بنی بیں ،اور انہی خیالات کے ساتھوان کا بیاسان بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت اس بات کی پوری کوشش کر ربی ہے کہ ملک سے جند از جند سود کا تکمل خاتمہ کر دیا جائے۔

جنب صدر کے ان خیاات اور املانات کی بوری قدردانی کے باوجود جمیں ن سے بے اردمنداندگر ارش کرنی ہے کہ سود کے فاتے کے سمید جس سرکاری سطح پر جو پچھاس وقت جملا ہور ہا ہے،
من من ان خیاا ہے اور اس نات کی کوئی جھٹ کم از کم ہم جسے سام آدمی کو نظر نہیں ہتی ، اور اس بنا بر معاندین کی بات تو ایک ہے، سین موجود ہ حکومت کے ہمدرد اور بھی خوا م افر ادبھی بیہ باور کرنے جس مشکل محسوس کرتے ہیں کہ کام کی اس رفتار کے سرتھ ' جیداز جید' خیاتم نبود کا خواب واقعۃ شرمند ہ تعبیر ہو سکے گا۔

ہو سکے گا جوشر بیت کے نقاضوں کے مطابق ہو، لیکن ابھی تک اس منم کی کوئی مشترک نشست بھی نہیں رکھی جاسکی۔ خلاصہ بیک بحالات موجود و معیشت کوسود سے پاک کرنے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر ایک جمود واضح طور پرنظر آتا ہے، اور کم از کم جمیں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی جس کی بنا پر بیہ کہا جا سکے کہ ملک تدریجاً ہی سہی ،غیر سودی نظام معیشت کی طرف گا مزن ہے۔

جناب صدر نے بالکل سیح فر مایا ہے کہ سود کے فاتے کے لئے ہماری بنیادی ضرورت ایمان

ویقین کے استخام کی ہے ، مغرب کے بادی نظام زندگی کے تحت پرورش پائے ہوئے دیا ناخیم ہے کہ

ذراؤنے اعداد وشار پیش کر کے خوف والاتے رہیں گے ، لیکن اگر اس بات پر ہمارا ایمان مشخام ہے کہ

اللہ کا ہر تھم ہر قیمت پر واجب التعمیل ہے اور و واپنے احکام پڑھل کرنے والوں کو بلاوجہ پریشان نہیں

کرے گا، تو عملی تجربہ یقینا ان ڈراؤنے خوابوں کی تر دید کر دے گا۔ جناب صدر نے لی آئی اے ک

مثال بالکل صحح دی ہے ، اگر حکومت اس وقت ان اعداد وشار ہے مرعوب ہوکرا ہے فیصلے میں انجکیا ہے کا

مظاہر وکرتی تو ہی ہے ، اگر حکومت اس وقت ان اعداد وشار سے مرعوب ہوکرا ہے فیصلے میں انجکیا ہے کا

مظاہر وکرتی تو ہی ہے ، اگر حکومت اس وقت ان اعداد وشار سے مرعوب ہوکرا ہے فیصلے میں انجکیا ہے نا کے مطاہر وکرتی تو ہی ہم اپنی پر واز وں کے دوران شراب لوثی کی لعنت سے چھٹکا را حاصل نہ کر پاتے ،

مظاہر وکرتی تو ہی ہے ، اگر عورت کی اس لعنت کو خم کرنے کا عزم کرلیا گیا تو و نیا نے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی مدکس طرح آتی ہے۔

مدکس طرح آتی ہے۔

سود کے معالمے جس جمعی جب تک ای ایمان ویقین اور ای جذبہ اطاعت خداوتدی سے کام نہیں لیا جائے گا، سر مایہ دارانہ نظام کا بیعفریت ہماری معیشت کو اپنے خونخو ار پنجوں سے آزاد نہیں کر ہے گا ہے بچھلے دنوں سوڈ ان کی کا بینہ کے ایک اہم رکن ڈاکٹر حسن التزابی پاکستان آئے ہتے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ سوڈ ان جی بیا علان کر دیا گیا ہے کہ بینک اگر سودی کارو بارکرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا کریں، آئندہ عدالت کے ذریعہ سود کی کوئی ڈگری نہیں دی جائے گے۔ اس اعلان کو ایک مدت گزر چک ہے، لیکن و بال اس اعلان کی وجہ ہے کمی معیشت پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ پڑا۔ اگر سوڈ ان یہ ہمت کر سکتا ہے تو پاکستان ۔۔۔ بس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر انظی ہے، یہ حوصلہ کیوں نہیں کرسکتا ؟

ان تمام گرارشات کا مقصداعتراض برائے اعتراض نبیں، بلکہ پوری دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ حکومت کواس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ انتقار وافقیار القد تعالی کی بہت بڑی امانت ہے، برامانت ہمیشہ کسی ایک کے ہاتھ میں نبیس رہتی۔ القد تعالی نے آپ کو نفاذ شریعت کا ایک زریں موقع عطافر مایا ہے، اور اس کے لئے ایک طویل مہلت دی ہے، اگر آپ اس مہلت کو بھی استعال کر کے کم از کم سود جیسے بڑے برے مکر ات سے توم کو نجات دلانے میں کامیاب ہوج کی تو بید دنیا و آخرت میں کامیاب ہوج کی تو بید دنیا و آخرت میں

آپ کے لئے سرخروئی کاباعث ہوگا، اور یہ قوم جس کی بھاری اکثریت دل ہے اسانی ا دکام کے تحت
زندگی گزارنا چاہتی ہے، آپ کو دعا کیں دے گی، لیکن اگر خدانخو استرآپ اس مہلت کو بھے استعال ندکر
سکے تو دنیا و آخرت میں اس کی جواب وہی بھی ہوئی تھین ہے۔ لہذا خدا کے لئے مزید وقت ضائع کیے
بغیر سود کی لعنت سے قوم کو نجات دلانے کے لئے پوری سجیدگی کے ساتھ عملی قدم اُٹھا ہے، انشاء اللہ
تعالی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے سود کو'' اللہ اور اس کے رسول خلائی کے ساتھ و بنیس کریں
جنگ کے متر اوف قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اس' جنگ' سے معدق دل کے ساتھ تو بنیس کریں
گے، اس وقت تک اللہ تو کی رحمتوں کے سراوار کسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک مرتبہ ہے دل سے
ہے، اس وقت تک اللہ تو کی رحمتوں کے سراوار کسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک مرتبہ ہے دل سے
ہے تہ ہے کہ اس کے دسول خلائی کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہر قیمت پر ختم کر کے دم لیس
ہے تو گھر باری تو ٹی کی طرف سے بشارت سے کہ:

"ولو الهم امهوا واتفوا لفتحنا عليهم بركات من السماه." ترجمه: ادر اگر وه ايمان لائي ادرتقو ئي اختيار كري تو جم ان مرآسان سے بركتوں كے درواز ہے كھول ديں گے۔

الند تعی کی ہمیں ایمان ویقین کی اس دولت سے مالا مال فرمائے کہ ہم اللہ تعی لی کے احدام کے راستے میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کو اس کے ذریعے کچل سکیں ، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھل کر کے اس کے اسہا بغضب کودور اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ کرسکیں ۔ آمین ۔



## سود كالكمل خاتميه

#### --- وزير خزانه كانيا اعلان

سال رواں کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ملک کے وزیرِ خزانہ جن ب غلام انحق خان صاحب نے غیر سودی نظام بدیکاری کے قیام کے سلسلے میں جو پچھ کہا ہے، ہم اس مرتبدان صفحات میں اس کے بارے میں پچھ کزارشات چیش کرنا جا ہے ہیں۔

محترم وزیرِ فزانہ نے فرمایا ہے کہ معدیہ مملکت جناب جنرل مجرضیاء الحق صاحب نے ملک سے سود کے خاتمے کے لئے اکتوبر ۱۹۸۵ء کی جو آخری حدمقرر کی تھی، ہم نے تہیہ کرلیا ہے کہ انشاء اللہ اس سے جند ماہ قبل ، لیمن جولائی ۱۹۸۵ء می میں ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا ، اور اس تاریخ کے بعد ملک کا کوئی بینک سود کی بنیاد پر لیمن و بین بیس کرے گا۔

مدت کے تعین کے بارے میں اختلاف رائے ممکن ہے، کین محترم وزیرِ خزاند کی سنائی ہوئی اس خوشخبر کی کا ہروہ مختص خیر مقدم کرے گا جسے پاکستان ہے محبت ہے، اور جو یہاں اسلام کے احکام و تعلیمات کوعملاً جاری و ساری و مجھنا جاہتا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جسے سننے کے لئے عرصے سے کان ترس رہے تھے، اور مقام شکر ہے کہ بعد از خرابی بسیار سمی ، یہ خوشخبری سننے میں آئی گئی۔

لیکن ماضی میں غیر سودی نظام معیشت کے قیم کے سلسلے میں جو تلخ تجر بات سامنے آتے رہے ہیں ان کے چیش نظر میسرت شکوک وشہبات کی آمیزش سے فالی نہیں ہے۔ اور جولوگ ملک میں فالص اسلامی نظام معیشت کا جلن دیکھنا جا ہے ہیں ، ان کے دل میں اس تاریخ کے انظار واشتیا ت کے ساتھ متعدد سوالات بھی بیدا ہور ہے ہیں جوایک بار پھر ہم پوری در دمندی کے ساتھ حکومت کے ساتھ متعدد سوالا ہے ہیں۔

موجود و حکومت نے برسرا قترار آتے ہی اپنے متعدد اعلانات کے ذریعے سودی نظام کے فاتے کو اپنی ترجیحات میں نمایاں طور پرشار کیا تھا، چنانچہ جب ۱۹۷۷ء میں اسلامی نظریاتی کوسل کی نئی

١٨٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠ ١٨٠

تھکیل ہوئی، اور صدر مملکت نے اس کے افتتا جی اجلاس سے خطاب کیا تو کونسل کے سامنے سب سے زیادہ زوراس بات پر دیا کہ وہ ملک سے سود کی لعنت ختم کرنے کے لئے مفصل طریق کاروضع کرے۔ اس وقت راقم الحروف بھی کونسل کارکن تھا، اور خاتمہ سُود سے جناب صدر کی یہ گہری دکچھی نہ صرف ہم سب کے لئے باعث صد مسرت ہوئی، بلکہ پورے ملک جس اس پر اظمینان کا اظہار کیا گیا، کیونکہ وہ بہاموقع تھا کہ ملک کے کس سر براہ نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت کے سرتھے چھیڑا ہو، ورنداس سے قبل ملک کے اصحاب اقتدار نے بھی اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چندمنٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارانہیں کی سخمی ، بلکہ بعض افراد تو اُنٹا سود کو نہ صرف حذل طیب، بلکہ معیشت کے لئے ناگز برقر ار دیئے پر مصر سے شعے۔

جناب صدر کی اس ولچیلی کود کھتے ہوئے کونسل نے بڑے ذوق وشوق اور اُمنگ کے ساتھ غیر سودی معیشت کاعملی خاکہ تیار کرنے کے لئے کام شروع کی، اس غرض کے لئے ماہر بن معاشیات اور بینکر دن کا ایک بینل بنایا، اور بالآخر غیر سودی بینکاری پر ایک جامع اور مفصل رپورٹ تیار کر کے عکومت کو پیش کردی۔

اس کے بعد حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ملک کے تمام بینکوں میں غیر سودی کا وُ تشرز نفع نقصان کی بنیاد پر کھولے جا کیں گے۔ اگر چہ ہمیں اس طریق کار ہے اختان ف تھا کہ سودی اور غیر سودی دونوں تسم کے کھاتے متوازی طریقے پر جاری رہیں اور لوگوں کو بیا فتی ردیا جائے کہ وہ چہیں تو حلال طریقہ افتیار کریں اور چاہیں تو حرام طریقہ اپنا کیں۔ اور اپنے اس نقطۂ نظر کا اظہر رکونسل کے در بیعے حکومت پر کربھی دیا تھا، لیکن پکھے نہ ہونے کے مقد ہے ہیں '' پکھے ہونے'' کو پھر بھی ہم نے فیر سودی نظام کی طرف پہلے قدم کے طور پر افتیار کر بے تو فیر سودی نظام کی طرف پہلے قدم کے طور پر افتیار کر بے تو فی الحال اسے گوارا کرنے ہیں بھی کوئی حرج نہیں۔

کین جب ان غیر سودی کا و نظر دل کا طریق کار تفصیلة سامنے آیا تو بیدد کھے کر انتہائی افسوس ہوا کہ اس اکا و نث کے طریق کار جس عملاً سودگی ردح اس طرح جاری و ساری ہے، جس طرح یا سودی اکا و نشس جس ، ہم' البلاغ' کے ان صفحات جس اس کے مفصل دلائل چیش کر بھے جیں۔ اب جبکہ ملک ہے سود کے کمل خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے ، دل جس بیشہات بیدا ہور ہے جیل کہ بیر خاتمہ اس طرح کا تو نہیں ہوگا جیسا بی ایل ایس اکا و نث جس ہوا، یعنی سود کے صرف نام کا خاتمہ۔ اگر خدانخواست ایس ہواتو ملکی معیشت کا اس ہے ہڑا المیہ کوئی اور نہیں ہوسکتا۔

غیرسودی نظام بینکاری کی کامیا بی اس بات پرموقوف ہے کے مسلمان اس میں اس اطمینان

کے ساتھ حصہ لیں کہ بینظام کسب حرام کی آمیزش سے پاک اور شرعی اعتبار سے بے نقص اور حلال و طیب ہے۔ اور بیا طمینان محض ظاہری حیاوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوسکتا۔ لہذا اب جبکہ حکومت نے بینکاری کوسود سے بالکلیہ باک کرنے کا مبارک عزم ظاہر کیا ہے، بیعزم بھی کر لینا چا ہے کہ اس نے بینکاری کوسود سے بالکلیہ باک کرنے کا مبارک عزم ظاہر کیا ہے، بیعزم بھی کر لینا چا ہے کہ اس نے نظام میں وہ تقیین غلطیاں نہیں وہرائی جائیں گی جنہوں نے پی ایل ایس اکاؤنٹ کوشری اعتبار سے برباد کرکے دکھ دیا ہے۔

محترم وزیر فزانه کا بیان که جولائی ۱۹۸۵ و تک ملک سے سودی بینکاری کا کمل خاتمہ ہو جائے گا ، لائق مبار کہا دہے ، لیکن ان سے ہماری گزارش بیہ ہے کہ اگر سود کا صرف نام ختم کرنائبیں ، بلکہ ملکی معیشت سے اس شجر و خبیشہ کی جز نکالنی مقصود ہے تو خدا کے لئے پی ایل ایس اکا وُنٹ کے موجود و طرف نی کار کو حزید توسیع دے کرتمام اکا وُنٹس میں جاری طرفی کار کو حزید توسیع دے کرتمام اکا وُنٹس میں جاری کرنا چیش نظر ہے ، اور ای کوسود کے محمل خاتمے کا نام دیا جا رہا ہے تو یہ ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک فریب کے موالے کوئیس ہوگا۔

ہم ان صفحات میں بھی ، اور ذوہرے ذرائع ہے بھی ، نہ جائے کتنی مرتبہ یہ بچویز پیش کر پچلے ہیں کہ وزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کوسل کے ایک مشترک اجلاس میں پی ایل ایس اکاؤنٹ کے موجود ہ طریق کار کا جائز ہ لیا جائے ،اس کی شرعی خامیاں دور کی جا کیں ، اور اگر کوئی عملی دشواری سامنے آئے تو اسے سرجوڑ کرشری اصولوں کے مطابق طے کیا جائے لیکن افسوس ہے کہ آج تک اس تجویز پر عمل خبیں ہوا۔

اس وتت اگر چہ کونسل اپی مدت ختم ہونے کی بنا پر موجود نہیں ہے، لیکن اول تو اس کی تشکیل جدید جلد ہونی جا ہے ، دُ وسرے کونسل کے ار کان بہر حال موجود ہیں ، اور ان کے علاوہ بھی جن اہل علم اور ، ہرین کی رائے اس ہورے میں مفید ہو تکتی ہے ، وہ جانے پیچائے ہیں۔ان کے تعدون سے ایسی اسکیمیں تیار کی جاسکتی ہیں جوشر کی خامیوں سے پاک ہول۔

بہذاہم ایک بار پھر پوری دلسوزی کے ساتھ حکومت کومتوجہ کرتے ہیں کہ وہ نے فیر سودی نظام کو نا فذکر نے دفت اس بات کی ضانت وے کہ وہ سوئی صداسل می اصولوں کے مطابق ہوگا، اور اس میں سود کا کوئی ش ئے بی تنہیں رکھا جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اس استبار سے نئے فظام کے قابل اعتباد ہونے کا اظہینان خود بھی کررہ جائے ، اور عوام کے دل میں نبھی اس کا اعتباد بیدا کیا جائے ، ورنہ بید اعتباد ہوئی ایچی نہیں ہوگی کہ حکومت سود کے کمل خاتے کا اعدان کرے، اور ملک کے علاء اور اہل بھیرت حصرات اس کا فیر مقدم کرنے ہے ہے اس کی شامی خاتے کا اعدان کرے، اور ملک کے علاء اور اہل بھیرت حصرات اس کا فیر مقدم کرنے کے بی ہے اس کی شامی خاتے میں براس کے خل ف احتجاج میں۔

حکومت کوایک ہار پھر بردفت متوجہ کر کے ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہور ہے ہیں اب یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ وہموجودہ نظام میں تبدیلی کے لئے کی طریق کاراختیار کرتی ہے''
وہ طریق کارجس کے ذریعے نہ سرف سود کا عفریت جون کا قون منت ہے مسط رہے، بلکداس ک خلاف مسلمانوں کی نفرت اورغم و غصہ میں حکومت بھی حصہ دار بن کررہے ۔ یہ وہ طریق کارجس سے فلاف مسلمانوں کی نفرت اورغم و غصہ میں حکومت بھی حصہ دار بن کررہے ۔ یہ وہ طریق کارجس سے واقعۂ ملک کو اس لعنت سے چھٹکارا نصیب ہو، اور اس ملک کے مسلمان اس حکومت کو عمر بھر دعا نمیں دیں جس کی بدولت آنہیں اس لعنت سے چھٹکارا نصیب ہو، اور اس ملک سے مسلمان اس حکومت کو عمر بھر دعا نمیں دیں جس کی بدولت آنہیں اس لعنت سے چھٹکارا نصیب ہو۔

اقتدار بھی سی کا تمیشہ سی تھ نہیں ویتا ہیکن میں رک ہیں وہ وگ جوا ہے اقتدار واختیار کواللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ، سود پر قر " ن کر یم نے القداور اس کے رسول (صلی القد ملید دسلم) کی طرف سے املان جنگ کی شدید ترین وعید سائی ہے ، اور جو حکمر ان اس خطرناک جنگ سے واقعۂ ملک کو ہوت والا کمیں گے ، ان پر انشاء اللہ خدا کی طرف سے دمشیں نازل بول گی۔

جماری دعا ہے کہ اللہ لعن جمارے اربابِ النقر ارکو تیج فیصلہ کرے کی تو کی نظیے ، اور ن و محض نام بینے کے لئے نہیں ، بکہ هلیقة سود کی لعنت فتم کرنے کا سچا جذبہ اور اس کے لئے اخلاص عطا فرہ ئے۔ ہمین۔



## بلاسود بدینکاری <sup>ث</sup> —عکومت کے تازہ خوش آئندا قدامات

ذیقعدہ ۱۳۰۴ء کے شارے میں ہم نے وزیر فزانہ جناب غلام اسحاق فان صرحب کے اس اعلان پر تبعرہ کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء کا مالیان پر تبعرہ کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء کک تمام بینکوں سے سودی لین دین بالکلیڈتم کر دیا جائے گا۔ اپنے تبعرے میں ہم نے اس اعدان کے فیر مقدم کے ساتھ ساتھ ان شکوک وشبہات کا بھی ذکر کیا تھا جو عام طور پر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، لین یہ کہ سود کا بیر فی تمداگر ای طرح عمل میں آیا جس طرح موجودہ پی ایل ایس اکا وَنت میں کیا گیا ہے جاتے ہیں کو یہ عض نام کی تبدیلی ہوگی، ورند هیئے تہ سود کی عملداری پہلے کی طرح جاری رہے گی۔

ہمارا بیتبمرہ وزیرِ خزاند کی بجٹ تقریر کے اس جھے پر بٹنی تھا جو ۱۵ جون ۱۹۸۳ء کے اخبار معمد ہوں گئی ہے ت

" جنگ" میں شائع ہوا تھا۔

لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ'' جنگ' کے اس شارے میں ان کی تقریر بوری ش تع نبیل ہوئی ، اور انہوں نے اپنی تقریر میں سود کے فاتے ہے متعلق اپنی حکمت عملی اور منصوبوں کا کائی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ چنا نچہ پچھ عرصے قبل ہم نے وزیرِ موصوف کی فدکورہ تقریر کا کمل متن عاصل کیا تو اس بات کی تقد بی ہوگئی ، اور اس کھل تقریر کو پڑھنے کے بعد جونئی معلومات حاصل ہو کی ان کے بعد اس اپنا سابقہ تبھرہ نہ صرف ناکا فی ، بلکہ قابل اصلاح وتر میم معلوم ہوتا ہے ، لبذا آئ کی نشست میں اس موضوع پر دو بارہ اپنی معروضات پیش کرنامتصود ہے۔

مخترم وزیرِ فزاند کی بجث تقریر میں سب سے پہلی بات جو ہمارے لئے باعث صد مسرت اور حکومت کے لئے قابل مبار کبوب وہ یہ کہ موجودہ مال سے لی ایل ایس اکا و نث کی چندواضح ترین خرابیاں جنہوں نے اسے سودہ ی کی دُوسری شکل بنا دیا تھا، بفضلہ تعالی دور کر دی گئی ہیں ،اور محترم وزیر فزاند نے اپنی اس تقریر میں صرح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں سیاعتراف کیا ہے وزیر فزاند نے اپنی اس تقریر میں صرح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں سیاعتراف کیا ہے

<sup>🖈</sup> ۱۳۶۹ الحرام ۱۳۰۵ اله

کہ چونکہ اہل علم وفکر نے ان خرابوں کی نشان دہی کر کے اس طریق کارکوشری اعتبارے تا قابل قبول قرار دیا تھ ،اس لئے اب بیطریق کارتبدیل کیا جارہا ہے۔

اس اجمال کی وضاحت کے لئے تھوڑی کی تفصیل در کار ہوگی:

جنوری ۱۹۸۱ء جی جب حکومت نے پہلی بار "فیرسودی کاؤنٹرز" کے نام سے ہر جینک علی
ایک نیا کھاتہ جاری کی (جسے عام طور سے لی ایل ایس اکاؤنٹ یا نفع ونقصان کے شرائی کھاتے کے
نام سے یاد کیا جاتا ہے ) تو ہم نے اس وقت اس کھاتے کے مفصل طریق کار کا مطالعہ کر کے بیرائے
فاہر کی تھی کہ یہ کھاتہ سود ہی کی ایک شکل ہے ، اور اسے فیرسودی کھاتہ کہنا درست نہیں۔ ہماری بیرائے
مفصل دلائل کے ساتھ "اہلا فی" کے رقع الثانی اسمادھ کے شارے میں شائع ہوئی ، ملک کے متعدد
اف رات نے بھی اسے نقل کیا ، اور حکومت کے اداروں میں بھی اس کی نقول بھجوائی کئیں۔

اپ اس مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سودی نظام بینکاری کے فاتح کے بعد اصل متبادل راست شرکت و مضار بت یہ قرض حسن ہے، گین بینک کے بعض اسور کی افتیار انجام دای میں جہاں شرکت یا مضار بت ممکن نہ ہو، وہاں محدود پیانے پر بعض اور طریقے بھی افتیار کے جائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ 'نہج مؤجل'' ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سودی نظام میں جو لوگ کوئی ہال خرید نے کے لئے بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں، بینک ان کو نقد قر ضد دینے کے بجائے مطلوب مال خرید کر نفع کے ساتھ فروخت کر دے، اور قیت کی ادائیگ کے لئے کوئی مدت مقرر کرلے۔ مطلوب مال خرید کر نفع کے ساتھ فروخت کر دے، اور بینک کواس بی کے ذریعے جس تناسب نفع حاصل ہوگا، اس کو '' مارک آپ' کہا جاتا ہے۔ اگر بینک واقعۃ مطلوب مال خرید کر قبضے کے بعد اس طرح اس طرح کار کوئری طرح صفح کر کے استعمال کیا گیا تھنی اول تو بینکوں نے مطلوب مال خودخرید ہیں، لیمن فرض اس طرح نیج کے بجائے اسپے گا بھوں کو نفقہ رقم بی دے دی، اور کہا کہ دو ماس رقم ہے مال خودخرید ہیں، لیمن فرض سے نیکریں کہ مال جودخرید ہیں، لیمن فرض سے سے '' مارک آپ' کا کرمعید دفت پر بینک کوادا کریں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تا کا مرف نام موا، درنہ بینک نے مکب کو مال ادا کیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تا کا مرف نام موا، درنہ بینک نے درخقیقت رقم بی کا لین دین کیا مطلوب مال نہ بھی بینک کی ملکیت اور اس تا موا، درنہ بینک نے درخقیقت رقم بی کا لین دین کیا ، مطلوب مال نہ بھی بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں آیا ، اور نہ بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں آیا ، اور نہ بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں آیا ، اور نہ بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں آیا ، اور نہ بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں آیا ، اور نہ بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں آیا ، اور نہ بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں آیا ، اور نہ بینک کی ملکیت اور اس کے قبض کی کو مال ادا کیا ۔

دُوسرے اس معالمے میں میہ می شرط نگادی گئی کداگر گا بک نے معینہ وقت پر قیمت ادا نہ کی تو قیمت میں ایک خاص تناسب سے مزید اضافہ کیا جاتا رہے گا، جے "مارک اپ کے أو پر دُوسرا

مارك اب كما كيا\_

۔ ظاہر ہے کہ اس طریق کارکومرف نام کی تبدیلی کے ساتھ سود کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا، چنا نچے ہم نے اس پر تنجر ہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

''بیطر نی کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر'' انٹرسٹ' کے بجائے نام'' مارک اپ' رکھ دیا جائے ، اور ہاتی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے '' فیرسودی نظام'' کیسے قائم ہو جائے گا؟''(۱)

اور پھر بيمطالب كيا تھاك

''جن مقامات پر'' مارک اپ' کاطریقہ باتی رکھن تاگزیر ہو، وہاں اس کی شرعی شرائط پوری کی جا کیں ۔ یعنی اول تو قیمت کی ادائیگی جس تاخیر پر'' مارک اپ' کی شرحوں میں اضافے کی شرط کوئی الفورختم کیا جائے ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نبیں ۔ دُوسرے اس بات کی وضاحت کی جائے گئے' مارک اپ' کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا سامان بینک کے قبضے میں لا کر فروخت کیا جائے گا۔ (۱)

ا میم ادھ سے لے کر آج تک نہ جانے کتے مختف ذرائع اور مختف اس لیب اور عنوان ت سے ہم حکومت کو مارک اپ کے طریق کارک ان تھین خامیوں کی نئے ندبی کرتے رہے ہیں ،اب الدین ی کاشکر ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے مارک اپ کے طریق کار کی خامیوں کودور کرنے کا اعدان کرو، ہے، چنا نجے وہ بجٹ تقرمی میں فرماتے ہیں '

"مارک اپ پر مارک اپ کا جوطریقد پہلے پی ایل ایس نظام میں شاش تھا،
اس پرشریعت کے نقطۂ نظر سے اعتراضات ہوئے ، چنانچدان اعتراضات کے
نتیج میں آئندہ بیطریقد بالکلیڈ تم کر دیا جائے گا، اس کے بجائے ، دہندگ کی
صورت میں مالیاتی ادارہ ایسے سرسری ساعت کے ٹر بجال سے رجوع کر سکے گا
جواس مقعد کے لئے قائم کیے جا کیں گے۔" (۳)

چنانچے وزیرِ خزانہ کے اس اعلان کی تھیل کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پر کتان نے تمام بینکوں کو میہ ہدایت جاری کر دی ہے، پندرہ روزہ اسٹیٹ بینک نیوز کی کیم جواائی ۱۹۸۴ء کی اش عت میں غیر سودی تمویل کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے ''مارک اپ' کے طریقے کی تفصیل اس

<sup>(</sup>۱) البلاغ، رئيج الثاني المهمان المسلم المعالم المعلم الله المعالم المعلم المع

طرح بیان کی گئے ہے:

'' بینک فختف اشیاء خریدی ہے، پھروہ اشیاء اپنے گا ہوں کو بینچ مؤجل کے طریقے پر من سب مارک اپ کے ساتھ فروخت کریں گے۔لیکن نا دہندگی کی صورت میں اس مارک اپ برکسی مزید مارک اپ کا اضافہ نہیں ہوگا۔''(ا) '' مارک اپ'' کے طریق کار میں بیاصلاح ہر لحاظ سے باعث ِ مسرت اور مستقبل کے لئے نہایت خوش

تهمند ملامت ہے۔

نی ایل ایس اکاؤنٹ میں ایک دوسری اسکیم بعد میں "مشارک" کے نام سے شروع کی گئی،

اس اسکیم کا بھی ہم نے ذوق وشوق سے مطالعہ کیا، لیکن بیدد کچے کر انتہائی دکھ ہوا کہ اس اسکیم میں بھی صرف نام ہی "مشارک" ہے، درنہ سود کی حقیقت وہاں بھی موجود ہے، چنا نچہ" البلاغ" کے رجب سامی اس کے نام بی اس نی اسکیم پر بھی مفصل تیمر وکرتے ہوئے لکھا تھا کہ.

"حقیقت بیہ ہے کہ بینی اسکیم بھی سود اور استحصال کی بدترین شکل ہے جے اسلام ادر مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اسلام کے نام پر دائی کرتا اسلام ادر مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اور اسکام در مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اور اسلام ادر مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اسلام در مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اسلام در مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اسلام در مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اسلام در مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اسلام در مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف ہوئی۔ اسلام در مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف کی کرتا اسلام کے نام پر دائی کرتا اسلام ادر مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف کی کرتا اسلام کے نام پر دائی کرتا اسلام ادر مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف کی کھی مود اور استحداد کی میں کرتا ہوئی۔ اسلام کے نام پر دائی کرتا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمن ک فریب کے مشروف کے ساتھ شرمانوں کے س

اس اسمیم کے تحت بینک کاروباری ادارے کے کسی میعادی تنجارتی پردگرام میں سرمایہ نگا رہاں کا شہر مایہ نگا رہاں کا دوبار میں نقصان ہوا تو رہاں کا شہر کے شہر کا نگا گئی ہے کہ اگر اس کا دوبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی دوکاروباری ادارے کے مرحفوظ پر پڑے گی ،اس کے بعد بھی اگر نقصان باتی رہے تو بینک اس بینک کے مصلی کی دھنٹی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کے بعد بھی کے دھنٹی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے استین رقم کے حصص کا خود بخود مالک بن جائے گا۔

ظہر ہے کہ اس طرح نتسان کی تمام تر ذمہ داری وُ وسرے فریق کی طرف منتقل کرنے کی جوشرط گائی تھی ، اس نے اس جوشرط گائی تھی ، اس نے اس منت کرے رکھ دی تھی ، چذ نچے ہم نے اس و انت اکھا تھا کہ:

'' خدا کے لئے اس تشم نے نیم والا نداقد امات سے پر ہیز تیجے ، پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گنا۔ تق اس تشم کے اقد امات سے اس گناہ کے معاوہ معاذ امقد ملام اور مسلمانوں کے سرتھ فریب کاوبال بھی شریل نہ ہوجائے۔''(''') متام شکر ومسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں ''مش رکہ' کے اس طریق

ا استیت میک نیوز مجد ۱۱ منی کا ۱۰ در ۲) مبل شار حب ۱۳ منی استی می ۵ م

کارکوبھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہوہ''مشارکہ' و''مضاربہ'' کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" تربیل کے بیطریقے فاص فاص مواقع پر پہلے بھی اختیار کے جاتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا استعال وسیج تر دائرے میں پھیلا دیا جائے گا، لیکن اس وقت "مشارک" اور پی ٹی می (بارٹی سیشن ٹرم مرشفکیٹ) کے معاہدات میں جوشق موجود ہے کہ مالی تی ادارے (بینک وغیر و) کے جصے میں جونقصان آئے گا، اس کا دو باری ادارے کے حصص کے اجراو سے پورا کیا جائے گا، جونکہ اس شق پر بعض طلقوں کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا ہے کہ بیش غیراسلامی اس شق پر بعض طلقوں کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا ہے کہ بیش غیراسلامی اس شق پر بعض طلقوں کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا ہے کہ بیش غیراسلامی ہے، اس لئے آئند ومشارکہ کے معاہدے میں بیش باتی نہیں رہے گی۔ "(۱)

''مارک اپ' اور ''مثارک'' کی اسکیموں میں اہلِ علم و فکر کے مطابق ان استہوں کے مطابق ان سے بہلی مسرت تو اس بات کی سبد بلیوں کے اعلان سے بہلی مسرت تو اس بات کی سبد بلیوں کے اعلان سے بہلی مسرت کا در داختے سود سے قوم کونجات کی ، دُ دسر سے اس بات کی مسرت بھی کم نہیں کہ حکومت نے بدر سہی ، کین بالآ خوالملی پر اصرار کے بجائے تقییری تقید کو قبول کرنے کی طرح ذالی ، در نہ اب تک ان تنقیدوں کے بار سے بھی یہ کر بات ثلا دی جاتی تھی کہ یہ معیشت اور ماری تی اور ماری باری امرو میں دوروس فیصلوں کی بنیاد امور کے بار سے بھی غیر ماہرانہ آراء ہیں جن کو ملک کے نازک مالی تی امور میں دوروس فیصلوں کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ تیسر سے ان اصلاحات سے پہلی باراس بات کی داضح عمامت میں واقعۃ پیش قدمی کر رہی ہے۔ کہ میں واقعۃ پیش قدمی کر رہی ہے۔

محترم وزیرِ خزانہ نے اپنی تقریر میں تم جولائی ۱۹۸۵ء تک سود ختم کرے کے لیے تاری ور پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس اعدان کے مطابق اسٹیٹ بیک نے تمام بینکوں کو ہدایت بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ بروگرام وزیر خزانہ کے الغاظ میں درج ذیل ہے ا

" جیسا کہ پچھلے سال وعدہ کیا گیا تھا، نظام بدیکاری سے سود کی کھل استیصال کے لئے استیب بینک اور تو می تنی رتی بینکوں کے مشورے سے ایک تھوی پردگرام وضح کرایا گیا ہے ۔ یہ پردگرام ملک کے تمام بینکوں اور بالیاتی اداروں پراطلاق پذریہوگا، جن میں وہ نیر مکی بینک بھی داخل ہیں جو پاکستان میں کام

<sup>(</sup>۱) بجد تقریر می ۲۷.

کر رہے ہیں، اور اس پر آئندہ مالی سال ہے عمل شروع ہو جائے گا۔ بید بروگرام مندرجہ ذیل ہے.

(الف) کم جنوری ۱۹۸۵ و سے حکومت، سرکاری شعبے کی کار پوریشنوں، اور تمام جائٹ تمام جائٹ اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پلک ہوں یا پرائیویٹ، جیکوں کی طرف سے کی اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پلک ہوں یا پرائیویٹ، جیکوں کی طرف سے کی جنوری متمویل کمل طور پر اسلامی طریقوں کے مطابق ہوگ ( کم جنوری سے قبل) چھ ماہ کا بیعبوری زمانداس لئے تاگزیر ہے کہ اس دوران متعلقہ قوانین میں مطلوبہ تبدیلیاں لائی جائیں، حسابات رکھنے کے نے مناسب طریقوں کو روائے ویا جائے، جینک اینے عملے کو ضروری تربیت و سے مناسب طریقوں کو روائے ویا جائے، جینک اینے عملے کو ضروری تربیت و سے سکے، اورائی طرح کی دُوسری تیاریاں علی میں لائی جائیں۔

(ب) کیم اپریل ۱۹۸۵ء ہے افر اداور فرموں کو کی جانے والی تہویل مجمع کمل طور پر شریعت کے مطابق تبدیل کرنی لازی ہوگ ۔ اوراس طرح کیم اپریل ۱۹۸۵ء تک بینکوں اور مالیاتی اداروں کے اٹاٹوں کی سمت (Asset Side) ممل طور پر اسلامی طریقہ ہائے تہویل میں تبدیل ہوجائے گی۔ صرف ماضی کے معاہدات باتی رہیں سے جن کو پورا کرنا ہوگا۔

(ج) میم جولائی ۱۹۸۵ء ہے کوئی بینک کوئی سودی ڈ باٹ تبول تہیں کرے گا۔ تمام بچت اور میعادی کھاتے مسلمہ اسلامی طریقہ ہائے تمویل جس تبدیل ہو جا کیں گے، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ ، موجودہ دور کی طرح بغیر کسی منافع کے جاری رہیں گے۔

( د ) اسلامی طریقد ہائے تمویل کوزر کی شعبے اور امداد یا ہمی کے اداروں تک بھی وسیج کر دیا جائے گا۔

(ه) اسٹیٹ بینک کے تمام معاملات، خواہ وہ حکومت سے ہوں یا تنجارتی مینکوں سے ، وہ بھی کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے پہلے منظ طریقہ ہائے تمویل سے بدل دیئے جائیں گے۔ بدل دیئے جائیں گے۔

ان خوش آئند فیصلوں پر ہم حکومت کونندول سے مبار کباد پیش کرتے ہیں ، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ان کواس بات کی محمل تو فیق اور ہمت عطافر مائیں کہ وہ ملک کے معاشی نظام کو داقعۂ سود کی لعنت سے پاک کرے ٹھیک ٹھیک اسلامی تقاضوں کے مطابق بنانے میں کسی وجی تحفظ اور کسی مرعوبیت ومغلوبیت کے روا دار نہ ہوں ، اور مجوز و نظام میں شرعی نقط ُ نظر سے جو خامیاں اب بھی باتی ہیں ، انہیں مجسی دور کر کے میجے معنی میں اسلامی نظام معیشت کے قیام کی راہ ہموار کرسکیں ۔ آمین ، ثم آمین ۔

محترم وزیرِ خزانہ نے اپنی تقریر میں ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جوسودی
معاملات ختم کرنے کے لئے اختیار کیے جا کیں گے، اوراسٹیٹ بینک نے اپنے ایک سرکلر کے ذریعے
تمام بینکوں کو ان کے مطابق کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں جو اسٹیٹ بینک نیوز کے کیم
جولائی ۱۹۸۳ء کے شارے میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محترم وزیرِ خزانہ نے پچھملی مسائل
کاذکر کرکے ملک کے علماء اور اہلی فکر سے پچھ سوالات بھی کے ہیں جن کاشری حل انہیں مطلوب ہے۔
مارے بزدیک بیعلماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام طریقوں کا بنظرِ غائر مطالعہ کریں جو

ال سنے نظام کے لئے تجویز کیے گئے ہیں، اور اگر ان میں شرعی اعتبار سے نقائص ہوں تو ان کے بار مطالحہ ترین جو بار سے نظام کے لئے تجویز کیے گئے ہیں، اور اگر ان میں شرعی اعتبار سے نقائص ہوں تو ان کے بار سے بیلے ان بارے میں اپنی آرا و اور تجاویز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تا کہ کم جولائی سے پہلے پہلے ان نقائص کو دور کرنے کی کوشش ہو سکے، نیز محترم وزیرِ خزانہ نے جوسوالات کے ہیں، ان کا جواب بھی فراہم کریں۔

غیر سودی بینکاری کے لئے مجوز وطریقوں کی تفصیل اور وزیرِخزانہ کے سوالات پر اپنا تبعر ہ ہم انشاء اللّٰہ آئند و کسی صحبت میں پیش کریں مے ،لیکن تمن گزارشات اس وفت پیش کرنی منروری ہیں۔

پہلی ہات تو یہ ہے کہ'' مارک آپ' کے طریق کار کے جواز کے لئے ایک لازی شرط یہ ہے کہ بینک واقعہ کوئی شے آپ گا میک کوفروخت کرے جمن اس کورتم دے کر یہ بھٹا کہ اس رقم ہے جو چیز گا میک خرید ہے گا وہ بینک نے اے فروخت کی ہے، ہرگز جائز نہیں ہوگا، اگر چہ اسٹیٹ بینک کے سرکلر جس ہا قاعد ہ'' خرید و فروخت' کے ذکر ہے فلا ہر یہ ہے کہ واقعۃ معاملہ تھ تی کا ہوگا، گا میک کورتم نہیں دی جائے گی الیکن چونکہ بینک پہلے اس طریق کار کے عادی رہے ہیں، اس لئے انہیں اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ جدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔

دُوسرے'' مارک اپ'' کا طریق کارتو اب ان واللہ بڑی حد تک درست ہوجائے گا، کیکن اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں ایک طریقہ'' ٹریڈ بلز کی خریداری'' بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری'' مارک ڈاؤن'' کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل یہ ہے کہ بلز آف ایک جی جاری ہوگی، جس کا حاصل یہ ہے کہ بلز آف ایک جی جاری ہوگی اور ہنڈیوں کو بھنانے کے لئے بعینہ وہی طریق کار جاری دہے گا جو آج بینکوں میں جاری

ہے، صرف اتنا فرق ہوگا کہ کوتی یا بٹہ لگانے (Discount) کے بجائے مارک ڈاؤن یا نمیشن کی اصطلاح استعمال ہوگی۔

یہ بات شرق اعتبار سے قابل قبول معلوم نہیں ہوتی ۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جس طرح ''مارک اپ '' کے طریق کار کو حکومت نے تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ای طرح بلز آف ایکی بی کا کو حکومت نے تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ای طرح بلز آف ایکی بی کو نے کار بھی تبدیل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کو نسل کی خاتمہ سُود کی رپورٹ میں ایک طریق کار تجویز کیا گیا ہے، اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی عملی دشواری محسوں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کار مطے کیا جاسکتا ہے۔ لیکن موجود وطریق کار کو جوں کا توں برقر ارد کھنا کی طرح درست نہیں ہوگا۔

تیسری بات بہ کے دزیرِ خزانہ کی تقریر اور اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں مشارکہ، پائی سیشن ٹرم سرٹیفکیٹ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان معاملات میں زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم منافع کی شرح وقنا فو قنا اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کی جائے گی ، البتہ نقصان کی صورت میں نقصان ہر فریق اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرے گا۔

اس میں اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے منافع کی شرح مقرد کرنے سے مراد ہیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مجموعی منافع کے تناسب سے تجارتی بینکوں کافی صد حصہ مقرد کرے گاتو اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ غیر سودی نظام بینکاری میں ذرکے بہاؤ پر کنٹرول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے پاس بیموٹر ترین ذرایعہ ہوگا، لیکن اگر خدانخو استہ اس سے مراد ہیہ کہ اسٹیٹ بینک سر مائے کے تناسب سے مینکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے ذیادہ منافع مقرد کرے گاتو یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے ، اور اس کا نتیجہ پھراس سودی طریق کارے تحفظ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

استعال (Rates of Profit) استعال ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے لئے جولفظ (Rates of Profit) استعال ہوا ہے، اس سے بیشہ ہوتا ہے کہ شاید پیش نظر بید و دسری صورت ہے، اور مقصد بیہ ہے کہ بینک سے مشار کہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کاروباری افرادیا اداروں کواطمینان دلایا جائے کہ اگر کاروباری افیقی مشار کہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کاروباری افرادیا اداروں کواطمینان دلایا جائے کہ اگر کاروباری افو وہ بینک اپنے پاس رکھنے کے بجائے انہی کو واپس کر منافع اسٹیٹ بینک کی مقرر کردہ حد سے زائد ہوا تو وہ بینک اپنے پاس رکھنے کے بجائے انہی کو واپس کر دے گا۔ لہٰذا ان کو یہ خوف نہ کھانا چا ہے کہ اگر منافع زیادہ ہوا تو اس کا بہت بڑا حصہ بینکوں کے پاس چلا جائے گا۔

اگر اسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد واقعۂ میں ہے تو ایک طرف شرعی اعتبار سے اس کا ہرگز کوئی جواز نہیں ،اور دُوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فا کد ومعیشت کو

حاصل نہیں ہوگا۔

سود کے بجائے شرکت یا مضاربت کے معاہدات کا ایک عظیم فاکدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے معاشرے ش تقسیم دولت کا نظام بڑی حد تک متواز ن ہو جاتا ہے، اور سود کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ کارد بارش نفع زیدہ ہوتو سارا ایک فریق کی جیب میں جائے ، اور نقصان ہوتو وہ بھی ایک بی فریق پر بڑے، بینکاری کے نظام کوشرکت یا مضاربت کے اصولوں پر استوار کرنے سے معاشی اعتبار سے جو عظیم فواکدمتو قع جیں، ان میں سے ایک اہم فاکدہ یہ بھی ہے کہ کارو باری من فع زیادہ ہونے کی صورت میں وہ سارا کا سارا سرمایہ وارول کی جیب میں جائے گا، بلکہ بینکوں کے توسط سے عوام تک بہنچ گا، میں وہ سارا کا سارا سرمایہ وارول کی جیب میں ہوگی، نچلے طبقے کی آلد فی میں اضافہ ہوگا، بختر رقوم گردش میں اس سے سرمائے کے ارتفاد کی دوک تھام ہوگی، نچلے طبقے کی آلد فی میں اضافہ ہوگا، بختر درقوم گردش میں آلی سے سرمائے کے ارتفاد کی دوک تھام ہوگی، نچلے طبقے کی آلد فی میں اضافہ ہوگا، بختر درقوم گردش میں آلی کی ، اور اس کے خوشگوار از اس ایوری معیشت پر مرتب ہوں گے۔

لبذا ' مشارکہ' یا ' مضار بہ' میں میہ پابندی عاکد کردی گی کہ ایک خاص حدے زاکد منافع بونے کی صورت میں زاکد منافع بیکوں کوئیس ملے گا، بلکہ کارہ پری فریق ہی کو واپس کر دیا جائے گا، تو شرعاً نا جائز ہونے کے علاوہ اس پابندی کے ذریعے مشارکہ اور مضار بہی ساری روح ہی ختم ہوجائے گی۔ سر پابید دارا فر اوتو شاید اس شخفظ کے فراہم ہونے سے خوش ہوجا کیں، لیکن اسلامی احکام پڑھل کے نتیج بیلی تقسیم دولت کے نظام میں جوتو از ن پیدا ہوسکتا تھا، اس کی راہ بالکل مسدود ہوکر رہ جائے گی۔ نتیج بیلی تقسیم دولت کے نظام میں جوتو از ن پیدا ہوسکتا تھا، اس کی راہ بالکل مسدود ہوکر رہ جائے گی۔ خدا کرے کہ' من فع کی شرح متعین' کرنے سے حکومت کی مراد بیصورت نہ ہو، لیکن اگر مراد بیصورت نہ ہو، لیکن اگر ساری ساط اُلٹ کرد کھ دے گی ، اس لئے اس تعبور کو بالکل مفسوخ کیا جائے ، البتہ اسٹیٹ بینک کے کنٹرول کو بساط اُلٹ کرد کھ دے گی ، اس لئے اس تعبور کو بالکل مفسوخ کیا جائے ، البتہ اسٹیٹ بینک کے کنٹرول کو مقام کر کے کے دورمیان جموعی منافع کی تقسیم کا تناسب مقرد کردے ہے نے اس کو بیا فقیار دیا جائے کہ وہ فریقین کے درمیان جموعی منافع کی تقسیم کا تناسب مقرد کردے ہوگی منافع کی تقسیم کا تناسب مقرد کردے ہوگی منافع کی تقسیم کا گنا تیں مقرد کردے ہوگا کے کہ کا کرنا فیصد حصہ کو نے فریق کو کے گا

ان تین گزارشات کے ساتھ ہم غیرسودی نظام کے سلسے میں حکومت کے حالیہ اقد اور اعلانات کا خیرمقدم کرتے ہیں ، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی حکومت کو دا تعد غیر سودی نظام ِ معیشت قائم کرنے کی توفیق سرحمت قربائے۔ آمین۔

فیر سودگی معیشت کے لئے حکومت کے مجوزہ ڈوسرے طریقوں کی تفصیل اور وزیرِ خزانہ کے اُٹھائے ہوئے سوالات کے بارے میں اپنی گزارشات انشاء اللہ ہم کسی آئندہ صحبت میں پیش کریں گے۔



## نیا بجٹ اور سودی اسکیمیں <sup>\*</sup>

اس مہینے تو می اسمبلی میں نے مالی سال کا میزانیہ (بجٹ) بیش ہوا ہے۔ بجٹ کے بہت

ہے پہلوموضوع بحث بن سکتے ہیں، لیکن اول تو اس پر کما حقہ تبعرہ کے لئے خاص فنی معلومات در کار
ہیں جن کا نہ جمیں دعویٰ ہے، اور نہ وہ براہِ راست ہمارے موضوع ہے متعلق ہیں، وُ دسرے اس کے
بہت سے پہلو ہمارے مجموعی وُ حالیٰ جے سے متعلق ہیں جن پر منصل بحث کے لئے ایک مستقل مقالے کی
وسعت در کارہے، جواس دفت پیش نظر نہیں۔

کیکن اس بجث کا صرف ایک پہلو ایسا ہے جو ہراہ راست ہمارے موضوع ہے متعلق بھی ہے،اوراس کے بارے میں سرکاری یالیسی کا عرصے ہے انتظار بھی تھا۔

وہ پہلویہ ہے کہ حکومت نے پچھلے مالی سمال کے آغاز میں بیدوعدہ کیا تھا کہ سمالی رواں میں معیشت کو یہ با (سود) کی لعنت سے بالکلیہ آزاد کر دیا جائے گا،اوراس سلیلے میں جس مرحلہ وار پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا،اس کی روسے کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے معیشت کے ہر جھے سے سود کا بالکل خاتمہ ہوتا تھا۔اب نئے بجٹ میں انظار اس بات کا تھا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے سرکاری سطح پر کیا اقدامات کے جائے ہرکاری سطح پر کیا اقدامات کے جائے ہرکاری سطح پر کیا اقدامات کے جائے ہرکاری سطح پر کیا

جہاں تک بینکوں کے طریق کار کا تعلق ہے، اس کے بارے بھی ہم پہلے بار ہاران صفحات میں میر عرض کر بچھے ہیں کہ اس کے لئے جوطریقہ وضع کیا گیا ہے، اس بھی شرعی نقطۂ نظر سے بہت می خامیاں پائی جاتی جاتی ہیں، اسٹیٹ بینک نے سود کے متبادل کے طور پر جو بار وطریقے وضع کر کے بینکوں کو ان کا پابند کیا ہے، اس بھی بعض طریقے تو شرعاً جائز ہیں، لیکن بعض مشکوک ہیں، بعض صراحة تا جائز ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی استعدہ صحبت میں عرض کی جیں، اور بعض سود ہی کی دُوسری شکل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی استعدہ صحبت میں عرض کی جائے گی۔

کیکن معیشت کوسود سے پاک کرنے کے لئے دُوسرا اہم مسئلہ ان بچت اسکیموں کا تھا جو حکومت کی طرف سے عوام کی بچتوں سے فائدہ اُٹھا نے لئے جاری کی جاتی ہیں، اور ان پرسود دیا

<sup>·</sup> ۱۵ دمغیان الهادک۵۰۰۱ در

جاتا ہے، مثلاً انعامی با تذر، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ حکومت اپنے سربقہ اعلان کے مطابق اس بات کی پابند تھی کہ نے وال سرل سے ان اسکیموں کو بھی سود سے پاک کر کے انہیں شرایعت کے مطابق لے آئے۔

عکومت کے سامنے عملی مسئلہ بیتھ کہ اگر ان تمام اسکیموں سے سود ختم کر دیا جائے ، اور ان دستاویز ات کے صلین کوصرف اتنی ہی رقم واپس کی جائے جتنی انہوں نے ان اسکیموں میں لگائی ہے تو لوگ ان اسکیموں میں دلچیسی لین حچوڑ نہ دیں ، اور اس طرح حکومت کے ذرائع آمدنی میں کئی ارب رویے کی جورقم ان ذرائع ہے آتی ہے ، وہ بندیا بہت کم نہ ہوجائے۔

کین ظاہرے کہ گذشتہ بجٹ کے موقع پر ان اسکیموں کوسود سے پاک کرنے کے لئے ایک سال کی جومہلت رکھی گئی تھی، وہ ای لئے تھی کہ اس عرصے ہیں اس عمی مسئلے کا کوئی ایساحل تلاش کیا جائے جوشر بعت کے مطابق ہو، ہذا اب حکومت کے لئے دوہی رائے بتھے، اگر وہ اس عمی مسئلے کا شرعی حل تاہش کر چکی تھی تو ان اسکیموں کے طریق کار ہی شریعت کے مطابق ترمیم کرتی اور اگر سرل بھرک مہلت میں وہ اس مسئلے کاحل تلاش کرنے کی طرف توجہ بیں دے کی تھی تو کم از کم بیا علان کرتی کہ ابھی ان اسکیموں کوشر ایت سے مطابق ان اسکیموں کوشر ایت کے مطابق منانے کے مطابق بیا سے مطابق میں ان اسکیموں کوشر ایت کے مطابق بنانے کے لئے سیجھاور مہلت ورکار ہے۔

لیکن اس سلسلے میں محترم وزیرِ خزانہ کے تبعروں کے جو جھے اخبارات میں آئے ہیں انہیں د کچے کر جیرت اور افسوس کی کوئی انتہائییں رہی۔اخبارات کی رپورٹنگ کے مطابق انہوں نے فر مایا ہے کہ 'ان اسکیموں میں رہاش فرنہیں ہے ،اوراس سلسلے میں علماء ہے بھی مشورہ کرلیا گیا ہے۔''

موان یہ ہے کہ اگران اسکیموں میں رہاش النہیں ہے و ایک سال پہلے ان کوسود سے پاک کرنے کا اعلان کس بنا پر کیا گیا تھا؟ جمیں معلوم نہیں کہ وہ کو نسے ملاء جی جنہوں نے ان اسکیموں کوسود سے پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی نے ان مالی دستاویز ات کو مالی تجارت قرار دے کر انہیں کی بیشی سے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو ساتھ ہی اسے ریکھی اعلان کر دینا جا ہے کہ اس رُوئے زمین پرسود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور جرسودی معامد قرضے کی دستاویز کوزیا دہ قیمت پر فروخت کر کے جائز ہوسکت ہوسکت ہے۔

نے وزیرِ خزاند نے متعدد مواقع پراس بات کا اظہار فر مایا تھا کہ وہ مودکو فتم کرنے کے لئے کو کی ایسا طریقہ ہر گز افتیار نہیں کرنا چاہتے جو محض کا غذی حیلے کی حیثیت رکھتا ہو، اور سود کے متبادل کے طور ہر کوئی ایسا طریقہ دریافت نہ کر سکے جو واقعۂ شریعت کے مطابق ہوتو وہ اس کے مقالج میں

صاف صاف ہے کہنے کو پسند کریں سے کہ ابھی سود کوختم کرنے میں پچھ وقت اور لکے گا۔

بہر حال! اگر اخبارات کی ر پورٹنگ درست ہے تو بیہ بات انتہ کی افسوسناک اور شرمناک ہے، کہ سودی اسکیموں کو یہ کہہ کر جاری رکھا جائے کہ ان میں یہ باشا مل نہیں ہے۔ ابھی بجٹ کے عملی نفاذ میں وقت ہا قائدہ اُٹھا کر اس تقیمین تنظی کی اصلاح نہ کی گئی تو بیاس حکومت کے ماشتھ پر بڑا مکروہ داغ ہوگا جس نے اسلام کے نام پر ووٹ لے کرز مام اقتدار سنجالی ہے، اور جس کی سیاسی وجہ جواز اسلام کے سوا پھینیں ہے۔

جیسا کہ ہم نے او پرعرض کیا ، ہمیں اب تک اس جی بھی شبہ تھ کہ محتر م وزیرِ خزانہ کی ہات کی رپورٹنگ کس حد تک درست ہوئی ہے ، بعد میں محتر م وزیرِ خزانہ کا ایک وضاحتی بیان اخبارات میں نظر ہے گز راجس ہے اس شبہ کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ اس بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان اسکیموں کی شرگ حیثیت کے بارے میں انہوں نے کوئی حتمی اعلان نہیں کیا ، بلکہ اس معالمے کوعلاء کی ایک سمین کے سپر دکرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس وُوسری خُبر سے سابقہ رپورٹنگ کے تقین تاثر میں ٹی الجملہ کی تو واقع ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں پیخبر بھی مجمل ہے، اور اس سے پیمعلوم نبیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں ان اسکیموں کی اصلاح حکومت کے بیش نظر ہے یانہیں؟

ہاری دردمندانہ گزارش ہے ہے کہ بیمسکدئی سال ہے معلق چلا آرہا ہے، اوراس سلسے ہیں سرکاری اعلانات اوراقد امات کے درمیان جو مملی تعناد پایا جاتا ہے، اس نے نفاؤ شریعت ہے متعلق عکومت کے اعتماد کو نمری طرح مجروح کیا ہے۔ بیصورت حال کی بھی حکومت کے لئے من سب نہیں، چہ جائیکہ وہ حکومت جس کا خمیر ہی نفاؤ شریعت کے وعدوں پر اُٹھا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو اب جد از جلد طے ہونا چا ہے، اور اب اس کے لئے طویل المیعاد کمیٹیوں اور کمیشنوں کے بجائے صرف الی چند روز ہ نشست درکار ہے جس میں وزارت خزانہ اپنے عملی مسائل ملک کے معتمد علماء کے سامنے پیش روز ہ نشست درکار ہے جس میں وزارت خزانہ اپنے عملی مسائل ملک کے معتمد علماء کے سامنے پیش کرے، اور با ہمی غور وفکر اورافیام وتعہم کے ذیعے ان کا شرعی طی دریا فت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان و یعین کے ساتھ کہ جس چیز کو القد تعالیٰ نے نہ صرف حرام ، بلکہ 'خدا اور رسول ہو اُٹھ کے سامن کرنے اور دیا ہے ۔ اس مسئلے کاحل خلاش کرنے کے لئے جیٹیس گے تو انشاء القد اس لعنت سے چھٹکا را حاصل کرنے ہے ، اس مسئلے کاحل خلاش کرنے کے لئے جیٹیس گے تو انشاء القد اس لعنت سے چھٹکا را حاصل کرنے

میں زیادہ در نہیں کگے گی۔

نے وزیرِخزانہ مالیات و معاشیات میں اپنے گہرے علم اور وسیع تجربے کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کھی مسائل کوحل کرنے کے لئے کسی ملک کی تقلید کے بجائے جدیدراہیں تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور نئے بجٹ میں اس کے بعض آثار کئی نظر آئے ہیں۔ اگر پاکستان جیسے ملک میں جس کی بنیا داسلام کے نام پر رکھی گئی ہے، ان کی بیدخداواد مہارت معیشت کو بچے اسلامی سانچ میں ڈھالنے پر صرف ہوتو یہ بات ان کے لئے بھی موجب سعادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی فال نیک ہمت عطافر ما کیں۔ آئین ڈی اور اس کی ہمت عطافر ما کیں۔ آئین آئین اس عظیم سعادت سے بہر ہور ہونے کی تو فیق اور اس کی ہمت عطافر ما کیں۔ آئین آئین۔



## تذرئك الأدك تسهيلاكث

وفاق الدارس العربية كى جانب سے ثانوب عامة كے نصاب مين شامل دري كتاب "بتسهيل الادب" كي سليس اور عام فنهم شرح

مولانا مخراوس سيرور

PEPPPUT OF

はんだらうしきいけん せいだんかんしん

\* ١٠ وما القريش ال والداوي ברסרים ברדר אוטו ארדי ברדרב בעם ברדריוו טו

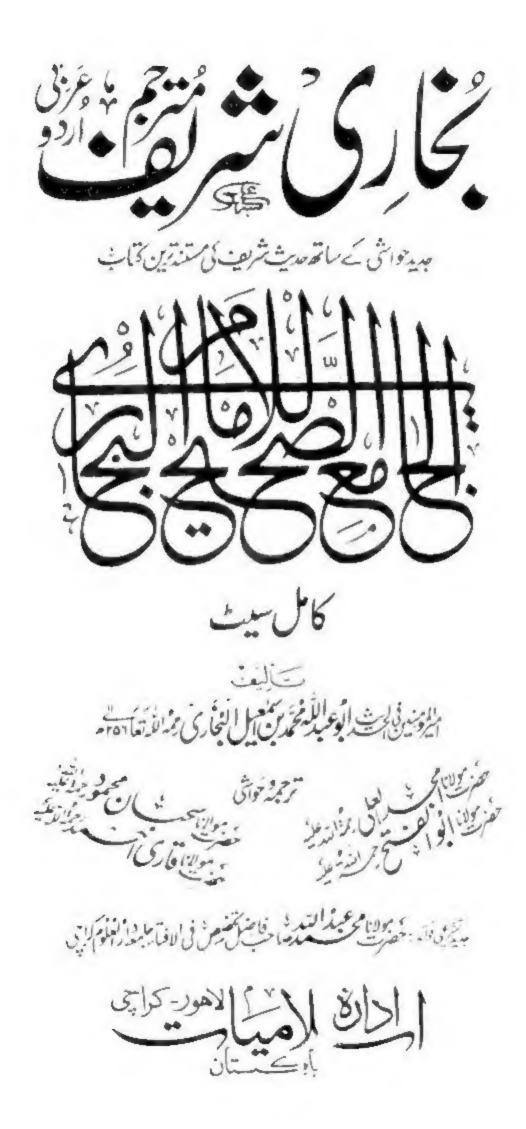

على المال المرادر المر اوّل۔ دوم۔سوم (كامل سيث) ترجمه ترتيب تحقيق لجنةالمستفين جناب مولاناحت الدمحمود صاحب جناب مفتى عب لعظيم ترمذي صاب جناب مولانامخست انس صاحب

۲۲ من نتا الحادث المركم المرك

الخياف في المحين الإلى المنها المنها المحين المنها المنها المحين المحين عرف المنها المام المام

كالل سيث

ارد وترتبئه فرائد وتشریات:
مولانا محامد الرحمان صبیدی کاندهاوی
جدیده و انداز تقرایم المحمان ا

الراف الميالاهور-كواچي